XP154.

1. Khutbaate Mushran
2. Sunder Navain Mushran
with introduction & Raim Raza Nascem
3. Jag Mohan Navain Mushran
126 Wingfield Park Lnekrow
4. Urdn
5. Inter and High School classes
6. Library

7. Ro51-1-

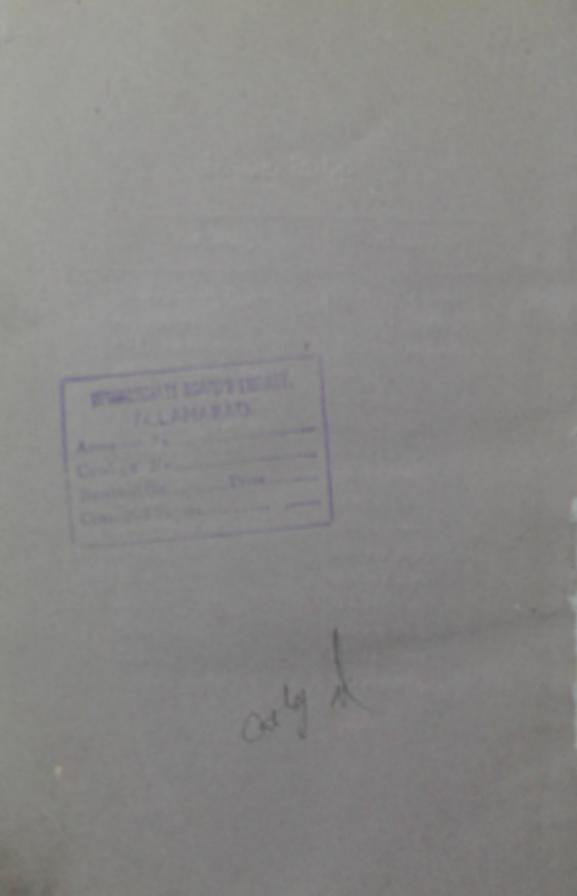

## فهرست تصاوير

| حوالة صفحه وغيرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسمائے اشخاص                                                                                                                                                                                            | نمبر شمار                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| حوالة صفحه وعيرا الدروني سرورق كے بعد تصوير نمبر 1 كئ پشت پر عكس تحرير شهيد ادب كے بعد صفحه 10 كے بعد عفد من كے بعد عفد من كے بعد صفحه 14 كے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شهید ادب پنتت سندر نراین مشران عکس تعریر شهید ادب شاعر آل معمد نسیم امروهوی خدائے سخن میر ببرعلی انیس آنریبل پنتت اجودهیا ناتهه کنژر و رائے بہادر پنتت راج ناتهه 'صاحب' سرسید اعظم رائے پنتت اندر نراین | شمار                             |
| مجمع محموم کہائے سے 114 محموم محموم کے 124 محموم محموم کے 124 محموم کہائے 114 محموم محموم کہائے سے 114 محموم کے | رائے بہادر بابو درکا پرشاد مسٹر گوکھلے پنتت بشن نراین در سر۔ سی۔ وائی۔ چنتامنی پنتت موتی لال نہرو مہاتما کاندھی پبلک لیبریری فرخ آباد                                                                   | 1+<br>11<br>1r<br>1m<br>1m<br>1a |

# خطبات منشران

شيدادب جناب پنات سدر نراين صاحب شران فرخ آبادي

الم رآراب رايس الندن)

خطبول اورتقر بردل كالمجموعه

مع مقدمه دغيره

بوشة شاعرال محد جناب يم صاحب امرد برى

بير مواوشل إي اسكول لكفنو

بينات جكموين زاين مُشران ريائر دوسركك جج يور بالى

(جمله حقق محفوظي)





# سندرزاین شران کی یادیس

حب ذیل اشعار تبالیخ کارجوری عصفه عفرخ آباد کے جلسلمتی میں ٹیرھے گئے اور «مجیب سکے حب ذیل اشعار تبالیخ کارجوری عصف کے اور «مجیب سکے مشران منبریس شائع ہو سے مشران منبریس سے مشران منبریس سے مشران منبر

فرخ آباد آئے غمیں نہ ہوکیوں سوگوا ر تورول سآب كثان شرافت آفكار جسے دوایت می کریں ہوگیادات نثار صديجفل نظرآتا تفاششران كا و قار آپ کی ہتی ہے تھا ہرکام کا دارو مدار مونن ہررنج وغم ہمدر دِملت عگسار آپ کی ذات گرامی تقی ها را ا عتبار یں بھی ہوں سدر زاین جی کی زندہ یا دگار ہے یہ ایسی موسی پرزندگانی بھی نثار علم کی خدست ہی میں خصت ہوجان بقرار

آه اسسدرزاین مائیعلم وا دب آپ کی ہرات تھی آئینہ تمذیب شرق آب كى شرين زباني آب كاحس بيال شوكت وحثمت الاس آئے جرب سے تقی قوم كى اصلاح بو الكافي لمت كى فلاح اتحادمكم وہندوكے حامى إخلوص ایک شعرد شاعری کیا،علم کی مرزم میں كهربى اج اج بلك ليرري شرس عل بسے برم محن میں خطب ریسے بڑھتے آہ علم كي خدمت كاشون اتناتو بوايسا تو بو

فارتقی تاریخ رصلت کی که باتفت نے کہا بار میں مستی عالی تھی اوب کی یا دیگار ضفیظ جیبی ا فوزاز شران نبراخبار مجيب فرخ آباد

دیدہ درل کو غم ششران خوں ژبوا نے گا ایسا تعل کے بہا اب الحق کیونکر آ کے گا کیا خبر تھی دورگر در ل یہ سال دکھلا نے گا ، فتر علم دارب گنگا ہے بھیمونکا جا نے گا "جنون کڑی روگر در ل یہ ال اریب بحتہ دال سے سنسر خالی ہوگیا ہے بھیمار "جنون کڑی روگر گئی گئی مجری محفل میں گرکر کھو گیا تھے بھیماری محفل میں گرکر کھو گیا



19 46

عبيو \_

ال وفات

تطور تاریخ و فات ازجناب می صاحب اثن علم دادب کے گلتن کا، دہ سُٹر رِ رغیج ٹوٹ گیا اس دور میں جس کے دم سے تفاہ تغیر کا آزہ نخل الل کیا خوب کہا سبحان اللہ تاریخ کا بصرع م لقف نے جب بزم سخن ہو بے مشرال، پیر شغ ادب ہے بے صیفل جب بزم سخن ہو بے مشرال، پیر شغ ادب ہے بے صیفل موسے مسلم اللہ میں اور اور اللہ میں اللہ

BIF00 = 111 2 + 141

ها ارسان سلون سانه تا في مؤكفا يسرر كسط نصا اور فعنري موا أرسي اور بعار لون في اور الكارار دورك لمون كيطره و اسر مور مولاستي م كسوم المروسية المراد كون ب طرع الرعة برما سره المارة ومده.- رخ فول من ماكسره برنار المناس ولها عدال من مواها كدفوم ميدان هلك كست عابىء بلدكوى شي كاعلمه برحمير كركم سون كبواسط كو تفسو اور سردن أسر مري كر سلم كان ادر هست عدارجة ويتي و على حدان كاسران كاسر على كاروى وسام ون كالم مين يا مين - اورسوما ن المين دمني الكون سو فوزه حور ارسواي سيد و وح يوس اورسامون كوري لين في وا والمور تصت كري كرا وج مع ترجع قوم كم الست كو سائد واليوى ادرو والمرات الم الموص المطح اوام مول ومن و الله و معام من على الحراف و المولى ع المورت حدد ماداك مؤتمر ادر معبوط وراي مرما برمر المرفا رسال من الما المعالم المعربية والما من المرابي و وقد ما و و الما المعالم ا You are leaving home for the safety his work in spise. shonow of ring Englise Belgin, which Cumity we are blidged to defind has been attacked, and France is about to be invaded by the same powerful for. I have implicit confidence in you, my soldier Duly is your watch wow of I know your duty with he worly done. I shall follow your every mercuent with the despert interest, and mark with eager satisfaction your daily progress. Indeed your welfare will anser be alisent from may



شاعر آل محمد نسیم امروهوی جنهوں نے زیر نظر خطبات پر ایک بسیط عالمانه مقدمه تحریر فرمایا



فنرست مضايين

| +   | .00  |                                                       |     |      |                                                          |     |
|-----|------|-------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-----|
| +   | صفخه | عوان                                                  | 76  | صفخه | عوان                                                     | -10 |
|     | 141  | يورب ک جنگ عظيم بر دوسرانکي (زبانی)                   | 14  |      |                                                          |     |
| -   | 4.   | (517)                                                 | 74  | 1    | اعتذارازمولف                                             |     |
| 1   | .,   | ر ، ، تعیرانکج ( ، )                                  | YA  |      | ر د پوراز جناب واکثر وحید مرزاصاحب (نکھنوو نورشی)        |     |
| 1   | rr   | جنگ عظیم میں برطانیہ کی فتح                           | 19  |      | ريويوازاخبار جدت وغيره<br>ويوين بيني مثن ورخ طعورا شاعدة |     |
| 1   | 74   | امشرحینامنی کی ایک تحریک کی تالید                     | r.  | מדנד | ا تغیید منظوم شملیر تاریخ طبع دا شاعت                    |     |
| r   | ri   | سيحى جاعت ادرمقرين كالثكرير                           | 11  |      | مقدسه زجاب شيم ماحب فعلمات                               |     |
| 1   | ro   | 31.11-6 15 15                                         | 77  | -    | عقيدت كيول                                               | .   |
| r   | ra   | مخطراليس غواكى امراد                                  | 77  | ~    | شورار کا خرمقدم اورشاع ی پرهبیرت افردزتهره               | 1   |
| 10  | 1    | النفاظ نے کے بیے چندہ کی اپیل                         |     | ri   |                                                          | -   |
| ra  | 9    | ا مونی ک خدمت میں خرمقدم کے مار                       | _   | ro   | -/ -/                                                    |     |
| 10  |      | الصطفى كال كانع                                       |     | r.   | -/ -/                                                    | -   |
| ro  |      | ا گانتری تجمرون                                       | 74  | ++   |                                                          |     |
| 10  | -    | ۲ سوامی پورنا نندجی کا تفارت                          | 1   | 114  | مرسيد ميوريل فندُ<br>معرف مندكومباركباد                  |     |
| 14  |      | الك كتب خان ك ا دادى وقم مي اعنا فدى كركيب            | 9   | 4    | "" " "                                                   |     |
| rn  |      | م تقسیم انعام کے بید!                                 |     | 0.   | م رئسی طرح<br>و للدوکوریکائم                             |     |
| FAI |      | م مندوسلم اتحاد                                       | 1)  | N C  | ایک تیم طافے کا امراد کے بیے ابیل                        |     |
| YAA | 1    |                                                       | 1 4 | A .  | ال ايك مقيامونث من صاحبه كالقارب                         | 1   |
| 19  | -    | ٨ حاعزي مثاءه كاخيرمقدم -                             |     |      | ١١ جاتيتيم انعام سي صدر وحاصرين كاشكري                   |     |
|     | 1    | مهم آداب شاعری آور حالات شوار                         | 1 4 | +    | ١١ محفل مناع وي صاحرين كي ضيافت طي                       |     |
| 1.4 | 1    | الم الدوابل                                           | 9   | ^    | ۱۹۱۱ طاعون سے بچنے کی تدابیر                             |     |
| FI9 | 1    | والمين برايك نظر                                      | 1 6 | ^    | ١٥ ديمر                                                  |     |
| TY  |      | هم ساسدا ورجواب ساسام                                 | . 4 | "    | ا عليائ اسلام كاشكري                                     |     |
| PPI |      | ٨٨ مينيقي كانفرنس كالبيلااجلاس                        | ^   | -    | ١٤ تقريرتغزيت                                            |     |
| rre |      | ۵۴ میعقی کا نفرنس کا دوسرااجلاس<br>سرت                | 9   |      | ١٨ ايْرور دوغة كى دفات                                   |     |
| rrr | 188  | ه فورك سرهاريمتي                                      | 1.5 |      | 10 مندد کا کچ کے بے چندہ کی اپیل                         |     |
| roi |      | اه سیرة البنی                                         | 94  |      | . و المدلينس اليوسي اليثن يرايك نظر                      |     |
| FOA |      | ۷۵ نقیوزافیل سوسائشی کی دائسٹرج بی<br>۳۵ سوں کی نامیش | 1.7 |      | ٢١ جنوبي افريقيرس مندوستانيون كى كاليف                   |     |
|     |      | 0.1007181                                             | 119 | 1    | 11 8 3 3 3                                               |     |
| 3   |      | ***                                                   | Irr |      | ۲۳ بش زاین در کامتم                                      |     |
|     |      | The state of the state of                             | ITA | 1    | ا ۱۲ اورب کی جنگ عظیم پر میدانکی رزانی)                  |     |
| -   | -    |                                                       | 174 | -    | (515) " " " 10                                           |     |
| 1   |      |                                                       |     |      |                                                          |     |

#### اعتذار

جزاد بزار فکر ، اُس ضراد ند کا ہے، جس کے فضل درم سے جناب دالدم توم اعلی اسرمقام کے خطبات، جن کودور ماملی اسرمقام کے خطبات، جن کودور ماملی دا دیں اصلا فیہ خیال فراد ہے ہیں، خالع ہوگئے۔ حاصر کے ادیب اورونی ای گراندر ملمی دا دیں اصلا فیہ خیال فراد ہے ہیں، خالع ہوگئے۔

میری دل خواہش تو یہ تھی کہ جس طرح ہے خطبات، مطالب و معانی کے باطنی کا سن سے آدامتہ ہیں، اسی طرح بین الکہ میری دل کے اور بود طباعت وکتا ہت کی خاہری خوشنائیوں اور رعنائیوں سے ہیراستہ کرود ں، گرا نسوس ہے کہ ایک معقول دقم خوج کرنے کے باورد نہ جس کی ایسی سیا ہی دستیاب ہوئی اور نہ واپسا کا غذ الحقاق آیا، جس کی وجہ سے حب د کؤا ہ آب و تا ب اس کتاب میں بیا نہ بیسی ۔ اُمیہ ہے کہ ناظرین اِنگین اس باب میں مجلوقا صحیح جس کے نہ کہ مقصر

میری عمر کا آیا دہ حصہ طازمت میں صرف ہوا ہا در تصنیف و تا لیف کے کوچہ سے نا بدر یا ہوں ریقینا ان جواہرات کن ترتیب و تالیف میں بہت سے نظامی رہ گئے ہوں گئے ،گرائمید ہے کدار باب نظران کو نظرا نداز فرما کرمیرسے اعتراف خطابی کو خطاف کا کفارہ تھیس گئے۔

خاکسار جگهوین نراین مشران

ك ويص تقديم ورووي

# خطبات مشران برربولو

### ا زعالیجاب واکثر محد دحید مرزا صاحب بل ایج بردی صدر شعبه السند منرتیه کھنو یونیورسٹی

بنڈت سندر نراین متران صاحب کے ان خطبات کا مجموعہ جو اُنھوں نے وقتًا فوقتًا مختلف علمی ادرا د بی مجلسوں میں بڑھے اس دقت میرے پیش نظر ہے اور بھے بیکنے میں إلكل تال نسیں كرا دبی، اخلاتی اور معاشرتی بہلور سے سرخطبات ہمت ہی قابل قدر ہیں۔ زبان اردو سے جو خصوصیت کتمیری بندوں کوری ہے دہ سب کو کجزبی معدم ہے اور کون ہے جو بندُّت رہی نا تھ سرخار یا چکبست کے نام سے دا قف نہیں ادر اُرد دا دب پران کے گونا گون احمانات کامعترف نہو۔ وا تعدیب کران لوگوں نے اُردد کو ہمینہ ابنی زبان تھجا اور ابنی قویجنیک اور تا زگی خیالات سے اس زبان کے داس کو الاال كرديا كغير كسر مرموران وإل كيم إش جنت ودجا دول كا زيرما يه خوابيده علكو تصليس بهال اب با خندوں کے حس جہان کی آئینہ وارس و ہاں ان کُشَّفتگی طبیعت وخوش ظرنی اور حس مذان کھی صامن ہیں ادراس کیے ادب اردو کا وہ حصار نظم دنٹر جوان انشا پر دازوں کے سح قلم کارمین منت ہے، بعض ایسی نصوصیات

ركاع جرطرح قابل قدردسايشي-

عام طور پرخطبوں کو کوئی علی اوبی رتبہ حاصل ہنیں ہوتا اس نے کرخطبے ایک وقتی صرورت اور ایک عارضی اول کے لیے تیار کے جاتے ہیں۔ اُن کا زیارہ ترمقصدیہ ہوتاہ کر سامعین کے جذبات پرا تر والاجاے ادرج كخطيب كواس كا احماس ربتاب كر « برم مين الى نطر جى بين تا خالى جى " بلكرده جا نتا ب كرتا خالى عام طور پراہی نظرے ایسے موقوں برزیادہ ہوتے ہیں اس سے وہ اپنے خطے میں بخی آرائ کی طون زیادہ موجہ واب ادر تحقیق علی سے تماہل برتنا ہے لیکن اس کا پر مطلب بندیں ہے کدب خطبے اسی متم کے ہوتے ہیں اور اپنی مثار اور منتنی خطبوں میں بیٹات مشران صاب کے خطبے بھی ہیں۔ان کے پڑھنے سے ان کی دسمت نظر اور گھرے مطالعہ کا بترجلتا م اورتجب بوتام كرا يك تخص كس طرح الب مختلف مضامين اور شنوع فنون براليسي قدرت وكوسكتام. شال کے طور یران کے دوخطیوں کو لیجیے جن میں انفوں نے خر دشاع ی کے موصوع سے بحث کی ہے جن لوگوں نے مولانا شبل کی تصنیف سفوالعجمیں اس صفون کو بڑھاہے اُٹھیں مشران صاحب کے خطعے پڑھنے میں ایک خاص لطف طاصل ہوگا، اس میے کہ اگرچیصنون ایک ہی ہے لیکن طاز میان مختلف ہے اور مخران صاحب نے ایک سے اور دلجب برایے میں استدلال کیا ہے۔ جا بجا جو نتخب اضارائیں، فاآنی، فردی اور نظامی دغیرہ کے کلام سے دیے مين ان مع بندن صاحب كے ذوق من اور باكر كى مذاق كا بوت متاہے۔

اس طرح ایک ادر خطیم ای نے سرت رول صلعم بطبع آزانی کی بے جب تحقیق ادر تدقیق سے آب نے ميصنون كلاب ده دا قى حرت الكيزب اوركسى غير المسيدة فع كم بوكتى بى كده اس موضوع براس توثّل لمل سے کوئے۔ اس خطبے میں دد پاہیں صاف ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کرمٹران صاحب ہماں اور عوم وفون میں کال در میں رکھے تنے وہاں اس اور اس سیا ہے ہی بخربی دانعنہ سے اور دوسرے یہ کہ دواس مہتی ہی بخربی دانعنہ سے باکل ہری نے جو برقمی ہے آج کل بہت مام ہوگیا ہے جعیقی علم دہی ہے جو تنگ فل فی اور جا ہو شصب یا لا تہر در سعت نظر کے ما قد ایک ما لم ان تام باقوں سے بے نیاز ہوجا اے جو فیرے اونان کو خرجی یا ما طرق تصب الا تہر در سعت نظر کے ما قد ایک ما لم ان تام باقوں سے بے نیاز ہوجا اے جو فیرے اونان کو خرجی اس طرق تصب اور کھا فی کو بھول جا تا تھا ہے کہ مطالعہ کے بعد اس میں کوئی شربہ نیں دہ کو دایان کی تقریق اصطلاحی کو بھول جا تا کہ ما تا ہے اور بھول ہو تا کہ اس خواں ما میں بالی اور بھی کوئی شربہ نیں کوئی شربہ نی کوئی کو اس خواں کو بھی دائی ہوئی کو سی سے کمیل کو بیر بنا جا بھا ہے اور محفر کی دو ہر کھا فات سی سے کمیل کو بیر بنا جا بھا تھا ہے کہ دو ہر کھا فات سی سے کمیل کو بیر بنا جا بھا تھا ہے اور محفر کی ہوئی ہیں۔ دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گے جس کے دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گے جس کے دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گوئیں گا جا اس خواں محفر کی ہوگر اس خواں مون افران کا میں دور کھی ہیں۔ دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گے جس کے دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گے جس کے دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گے جس کے دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گے جس کے دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گے جس کے دو ہر کھا فات سی سے کمیل کوئیں گا ہے اور میا کھا فات سی سے کمیل کوئی سے کمیل کوئیں گا ہے اور میں کھیل کوئی ہوئی کی اور میں کھیل کوئی ہوئی کی اور میں کھیل کوئی ہوئی کھیل کوئی ہوئی کھیل کوئی کھیل کوئی کے دو ہم کھا فات سی میں کھیل کوئی کے دو ہم کھیل کوئی ہوئی کھیل کوئی کھیل کوئی کوئی کوئی کھیل کوئی کے دو ہم کھا فات سی میں کھیل کوئی کی کھیل کوئی کھیل کوئی کے دو ہم کھا فات سی کھیل کوئی کھیل کوئی کھیل کوئی کوئی کھیل کوئی کوئی کوئی کھیل کے دو ہم کھیل کوئی کھیل کے دو ہم کھیل کوئی کھیل کے دو ہم کھیل کوئی کے دو ہم کھیل کے دو ہم کھیل کھیل کے دو ہم کھیل کوئی کے دو ہم کھیل کے دو ہم کھیل کھیل کے دو ہم کھیل کے د

(4)

ازا نمار جدت

ہم ضابت سران کی میکش پر تام اہل عم صرات کی وات سے موصود کے متینی جانفین پڈے مجوم نوای صاحب سران کو باد کہا ددیے ہیں - ازمخرعاكم

اردوادب میں علی واد بی خطبات کی کی پیشر محسوس کی گئی ہے۔ ہمارے ادب میں خطبات کے نام سے جس قدر لائی ہا تا ہے وہ زیادہ تر مذہبی بواعظ و خطبات پر شتمل ہے۔ اس کے بیکس دنیا کی ہرتر تی یا فتہ زبان میں علی واد فی موضوعات پر خطبات کے صد ہا نجو عے موجود ہیں۔ تام بہی فوا ہا ن اُر دو کو اس فیرسے مسرت ہوگی کہ آخرادب اُر دو کی اس کمی کی تلا فی ہونے والی ہے اور فرخ آ با دکے مشہور رئیس اعظم علم دوست، ادب نواز، وسیع النظراور تحقیق بسند بزرگ ، آنجی فی جناب بنیڈ ت سند رنرایین صاحب مشران کے علی خطبات کا مجوعہ موصوف کے خلفت الرسفید بزرگ ، آنجی فی جناب بنیڈت میں ماحب مشران کی ادب نوازی اور علی دلیسی کی بدولت منظرعام پر آنے والا ہے۔ بنات سندر نرایین صاحب مشران کی خطبات ادب اُرد و کی دنیا میں ایک گرا نقدراو ربیش بھا ما فرہیں۔ سیاست ، تاریخ ، ادب ہما شریت ، فول لطیف ، شاعری ، فلسفہ اور قومی زندگی کے بست سے مسائل ومعا مات پر اِن خطبات من روشنی ڈالی گئی ہے اور نمایت تحقیق و وضاحت کے سابھ خطبات کی تکل میں ان کو ومعا مات کی سابھ خطبات کی تکل میں ان کو بیش کی گیا ہے ۔ خطبات مشران کی دکش خصوصیت ان کا انداز بیان ہے ۔ بیٹرت جی کوز بان و بیان پر فریمولی فقر ردیت عامل تی ۔ وہ جس بات کو کہتے تھے گاب کے اس شعر کی تفریر دیتے تھے کہ سے میں میں میں کو کہتے تھے گا ل بی میں ایک گرافتہ رہاں کو بیان پر فریمولی فقر ردیت علی کے اس شعر کی تفریر دیتے تھے کہ سے میں میں کو کہتے تھے گا تھ بے اس میں کو کہتے تھے گا ت کو اس شعر کی تفریر دیتے تھے کہ سے

رکھیے تقریری فرقی کہ جواس نے کما میں نے یہ جاناکہ کویا یہی میرے دل یں ب

امید م کہ خطبات مشران کا بہ بلند پا پیمجوعہ اُرد و دنیا میں غیر معمولی قدر دمنز است کی نظر سے دیکھا جائے گا اور ارباب علم وادب اس سے خاطر خواہ فوالد ماصل کریں گئے۔ ہم اس مجوعہ کی ترتیب و تدوین اور تحرکی و اہتمام کے لئے پنڈ سے ہی کے خلف الرشید عالی جناب پنڈ سے حکم م من فراین صاحب مشران کی اولوالعزمی اور علم نوازی اور مرکزمی ودکچیں کے شکرگذار ہیں اور یہ شکر بیمتام و نیائے اُرد وکی طرف سے ہے۔

### تنقید منظوم شملیر تاریخ طبع وا شاعت از جناب رئیس التحریر دلانا محد دمدی صاحب کیس ادیم رسالهٔ مافر

خطیب سخذرا دیب سخندا س أننى بس مخ روم مندرولين وسيع النظرصاحب علم دعرفال دہ تھرادب کے حقیقی محافظ كهين نظم مين نثر كاربط دعوان كهين نثرين نظم كى سى سلاست کمیں فلے کے دہ امراز نہاں كهير فرمنطق كي حادوبيا لي كهيس شارتجقيق، حكمت شاياس کهیں علم تاریخ کی نکتر سجی مكمل منونه ببن خطبات مشران ادب كاسياست كانفردسخن كا مادے کے آپ نے ٹاکھیاں عرب کے لیے نخوسحان دالل گراد بوجی طرح ابزنیاں وم نطق موتى برسة تقع كويا نصاحت بجي صيت باغت بجي زان زبحسن تقرير د ثنا ن طابت كديها سامعها بني فسمت بزازال خوشا لذت نشرو ثنا ن يحكم مطاب كے دفر معانى كے ديواں د وزرس مقاك ده د كيب خطب كربوعالم وجدمي روح رتصال ده بنددنها كح كاسوب وكنل حقيت كا اظهارتا صدامكال مكن مريز حب مزدرت سخن پردری سے بیشہ گرزاں مخن سنجول بر بهيشه وجه كيس علم وحكت ك اسرارينان کسیں دین و مذہب کے نا زکطائف بيان وا داكانيا طرز وعوال رموز ومطالب کا بیرا یک نو ادب كيمني ميهاركل فال غرض بیں میخطبات رنگین اُردد ربر رمین امتراشریر ترتیبی بینان رب رمين امثرا شربة اليف زرين ہوا ہر تاریخ سردرگریاں طباعت كامين في مناجكوفرده بي خطبات إر كان نصاحت يكارايه بانقت بعدرشان شوكت

مراعداضي بابتك درخشال م عصراقبال کے مازومال نه آشور د بابل ندمصرا دریونان نظام تمرن كي صبح درختال مركنكا يرسرجيمه علم دعوفال كربيح بك آثاراب كظال ہیں علم وکمت کے بھے گلتاں موا تندرستي وصحت كاساس بيس عر أرب خالن إنال كي جن يركيت في آكر جراغال كحسريب اريخ اقوام ازال بت دور على كرائي ملال الفيجس سے ملک ترقی کے موفاں بوك كعبر ودير دوجم وكجال ہوے ایک بول سے بندی روا ہوك ہموا طائران كلتال ہے دک ولگت جو بھی فخرسا اں بعلم وادب جن كالمنواجيان رتن الخرنبل سخن دس مخنلال نظرجس في دالى بدادل سقراب

مركمول بني حالت بين ل تكله نتا زانهك أكر كيلائ كاتخر زانيس را وطن كمقابل ہادے کس ریرسلے جی ب أمينه اكسيرى طبع روال كا ہیںآریوں نے دہ دنیابائی بیں فن نفر نے مبنی بجالی بیرطنے اورت کے دراہائے سيس المح سينتسون فكولى سيسكل كموك ريضى فادل غوض مرااعنی ب ده مدرس ای سرزیس کی زیادت کی فطر مواكنك و د حله كا ده يك نكم برُهااس قدر ربط سيخ وبرين خصوصًا وه كل كري و زاين فَيْ زَرْ موں سے بن گونج الحا نٹانی اُسی زندگی کی م اُدد سخن بنج بدا ہوے کیے کیسے ولَ تَيْرِ أَزَادِ طَكِبَتَ عَالَبَ غون زم أددر بحى اس ادات





### مقامه

پنڈت مندر نراین مُمٹران مرحوم کے خطبات پرمقدمہ کی حیثیت سے کچھ کھناکس قدر شکل ہے،اس کا اندازہ صرف دہی خص کرسکتا ہے، جس کی طبع رسا، ان بلند پاپیخ طبات کی علمی اور ادبی گرائیوں کو سمجھنے کی المیت رکھتی ہے۔ یہ خطبات، جومعا شرت، ادب ہتا دیخ ،سیاست اور علم و حکمت کے مختلف اور بیٹیر شبوں پرحادی ہیں، اپنے تعادف و تبصرہ کے گئے ایک فکر کمتہ رس اور طبع نقاد کے مختاج ہیں۔ منہور ہے کہ جب گبتی نے اپنی منہور تاریخ «عودج وزوال روما ، کھر کرحتم کی تھی قواس نے جوش مسرت میں فعتی اندازے کہا تھا :۔

" میں اپنی کتاب کے سئے مقدمہ نویس کماں سے لاوں"

گبتی نے ان چند لفظوں میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ میری تصنیف جس پایہ کی ہے، اس کے شایان شان مقدمہ کھنے والاصفحہ ارض پر کو کی موجود نہیں۔ مکن ہے کہ گبتن کوا بنی اورا دبی قدروتیمت کا نفلق ہے، یہ بات اس کے معیار علم و تنقید پر پورا اثرتا، لیکن جمال کک خطیات مشران کی بند با بگی اورا دبی قدروتیمت کا نفلق ہے، یہ بات اس کے معیار علم و تنقید پر پورا اثرتا، لیکن جمال کک خطیات کو واضح کرسکے، کم سے کم اس شخص کے پاس نہیں ہا والی جو اس وقت اس سلسلہ میں خامہ فرسائی کی ناکا م کوشش کرد ہے۔ یہ صرف شائر اور فکر جاسے کا محتاج ہے۔ اول قواد بیات میں کہ کچھ کھن آئسان نہیں۔ ان خطیوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ایک نظر غائر اور فکر جاسے کا محتاج ہے۔ اول قواد بیات میں کرد اور پر اس صف اوب کی خصوصیات کو علی اصول پر بیان کرنا وراس کی تمام وسموں کو چند سطور میں سمیٹ کرسی خطیوں کی اوبی اور علی خوبیوں پر دوشنی ڈوان اس قدر وشوار اور جامعیت طلب ہے جس کی حدوانہ تا نہیں۔

بیندت جی کے خطبات علم دادب، تاریخ دسیاست، تدن د معا شرت ادر نفسیات کے بینیار ادر اہم ترین مسائل پر مشتل ہیں، جن سے اس مجبوعے میں ایک متعل علمی تصنیف کی شان پیدا ہوگئی ہے۔ موصوت نے جس موصوع کو بھی لیا ہے مشتل ہیں، جن سے اس محبر بینی کردی ہیں۔ در حقیقت ان کا ہر خطبہ بجائے نودایک معنی خیز مقالہ ہے۔ فرق صرت اتناہے کم اس کی گرزئی تفصیلات تک بیان کردی ہیں۔ در حقیقت ان کا ہر خطبہ بجائے نودایک معنی خیز مقالہ ہے۔ دوائل کو زبانی ایک مقالہ نکا داخل ار خیا لات کو بہلے قلم بند کرلیتا ہے بھر شظر عام پر لا آئے۔ برخلاف اس کے ایک خطیب اپنے دلائل کو زبانی بیان کرتا ہے اور ادائے افی الضمیر ہیں زبان قلم کی ترجانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مقالہ نکا داخل ارخیا رخیا لات کے وقت آزاد ہوتا ہے۔ دو ہوائی دور کی نہیں ہوتی ہیں ہوتیں۔ دو ہوائی دور کی بھر ایک ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میں میں ہوتیں۔ دو ہوائی کے بیاس موجنے کو دقت نہیں ہوتا اور نما آنا کے تقریر میں ابنی اور زبان تینوں اعضاء سے بیک دقت کام لینا ٹرتا ہے۔ اس کے پاس سوجنے کو دقت نہیں ہوتا اور نما آنا کے تقریر میں ابنی اور زبان تینوں اعضاء سے بیک دقت کام لینا ٹرتا ہے۔ اس کے پاس سوجنے کو دقت نہیں ہوتا اور نما آنا کے تقریر میں ابنی اور داشت کوتا زہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں خطبہ کی علمی شان قائم و بر قراد رکھنا کس قدرشکل ہے۔ اور داشت کوتا زہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں خطبہ کی علمی شان قائم و بر قراد رکھنا کس قدرشکل ہے۔ اور داشت کوتا زہ کو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں خطبہ کی علمی شان قائم و بر قراد رکھنا کس قدرشکل ہے۔

ز پر نظر خطبات د ه تقا دیرین جو پنڈت جی نے مختلف سیاسی، ا د بی ا در معاشر تی مجلسوں میں ارشا د فرائیں اور آی وقت ان کے کا تب خاص نے قلمبند کرلیں۔ وہ تقریر کرتے جاتے تھے اور کا تب لکھتا جا ٹا تھا۔ الیا اتفاق بہت کم ہوا ہے کم موصوت نے ان برنظ نانی کی ذہمت گوارا فرمائی ہو گل مجوع میں صرف تین خطبے ایسے ہیں جو پیلے سے مجھے کئے تھے اور پارت جی فے جلسوں میں انھیں ٹرمھکر سنا یا تھا۔ یہ تینوں خطبات گزشتہ جنگ عظیم کے حوادث سے تعلق رکھتے ہیں اور چ ککہ دہ سرتا سرّاری کی موصنوعات منے متعد دمالک کی حغرافیا کی بڑی ا در بجری بوزلین سے بحث کرنا ان کے لئے ناگز پرتھا اور ملکی نظم ولئی کے اندو نی اسرار کا انکفا ف بھی صروری تقااس لے محص تقریر کے دامن میں ان کاسانا اسکان کے حدود سے إسريقا ان خطبات کے علادہ بقية تام خطيده بن جوا ظهار دبيان سيقبل قيد كريين بنين آئ اوراس وقت كھے كئے جبكه و كسى جليے ميں ادا بور بے تقر خارج ازموصوع مروكا اگراس موقع پرصنف خطبه و تقرير كے متعلق منطقيا منزادية نكاه سے كچوبيان كرديا جائے جركے بدان خطبات کی ہمیت واضح ہونے کے مزید امکانات بیدا ہوجائیں گے خطبہ کیا ہے ۔ ؟ دہ تقریر چکسی جلبے میں کی جائے۔ اس بیان کے مطابق فن تقریر وخطابت میں بظا ہر کو ای اصولی فرق اِتی نہیں رہتا گرنظر غائرے دکھیا جائے توان دونوں م برا فرق مے ۔ تقریاس بیان کو کھتے ہیں جوکسی جلنے یا صحبت میں کسی تھی موضوع یا مسلد برا رادة دیا گیا ہو گر خطبصرت دہی بیان ہے جوعلمی مسائل کی قیق و تشریح کے لئے یاکسی موضوع کو عالما نہ لیجے ا در انداز بیان میں سامعین کے زہر نظین کرنے کے لئے كسى منبريا بليث فارم ، وإجائ ظاهر كم تقريس به حدبندى نيس موتى ـ كويا خطية و تقريرس عموم وخصوص طلق ك نعبت ب. اسى بات كوزياده واضح لفظول مين يول هي كمرسكة بين كرصرت على تقارير كوبي خطبات كماجا سكتاب يي د جرب كر دنیایی مقرر مزار دن لا كلون بوتے میں گران میٹار مقرّر دن میں خطیب انگلیوں پر گئے جاسكتے ہیں۔مقرر اورخلیب یں دہی فرق ہے جوایک مصنف اور کقتی میں ہوتا ہے۔ اگر جب کھتی بھی اپنی تحقیقات کی تصنیف والیف کے اعتبار سے مصنف كملاتام كراس كا درجة كص مصنف سے إلا ترجوتام واسى طرح ايك خطيب بھى ايك مقررس اعلى شخصيت كالاك ب-خطب کی توبیت کے بعدسرسری طورسے مراکھدینا بھی مناب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صل دابتداکماں ہوئی۔ وحقیقت خطبها سعهدى بيدا وارب جب دنيايس كتابول كارداج عام نهلا اس كئ أس عمد كم علمار وفضلا اپني تحقيقات كو متقل تصنیف د محریک تکل میں بیش کرنے کے بجا ک اپنے شاگر دوں کے سامنے بیان کردیتے تھے۔ گویا اُج جس طرح درگان على سائل بِلَكِود يه جاتے ہيں، ٹھيك اسى طرح عمد قديم مين خطبات كارواج تقا. فرق يہ ہے كہ آج بكجوايك خافي چيز ہے، مراس زمان من ایک خطبه بی سب مجیمه و تا تقا اورتعلیم و تدریس کا دا حد ذرییه و بی تقار اسا تذه اینے خاگر دوں سے مختلف موضوعات يرخط ولواتے عقد يدكو إان كى علمى استعداد اور قابليت كاامتحان بوتا تھا۔ جوں جوں تحرير دكتابت كارول جرمقا كيا، خطبات كي جميت ومقبوليت ميس كمي آتي كئي - يو كان علم وحكمت كا كلم عقا اوراسي لئ وه اپنے خطبار كي جا دوبالي اور علمی عظمت کے لئے مشہور ہے۔ یونان کے بعد علمی دنیا میں رو ما کا منبرا تا ہے۔ روی خطیب بھی اریخ میں غیرفانی ہتی رکھتے ہیں۔ مفرت میں او بی خطبار اپنی فصاحت و بلاغت کے لئے صرب المثل میں اگرع بی خطیبوں کی تقاریر میں و صفرت علی کی بنج البلاغه کے علاوہ)علمی مسائل کی اتنی فرادانی نہیں ہے۔ شایداس کی دجہ یہ ہے کو بی خطبار صرف اپنی زباندانی اور

قدرت کلام کا اظہاد کرنے کے بے مغر خطابت کوئیب دیتے تھے جمد جدید میں خطابت کا دواری عام طور پربہت کم ہے جاری مراد جند دستان ہے ۔ جند و شان میں مقرد ہست ہے ہیں گر خطبا کی تقداد زیادہ نہیں ہے اور اگر کچے خطیب ہیں بھی قوان کے خطب ہست کم قید کو یوس آئے ہیں۔ ہا دے و نیرہ علوم و مصنفات میں شمس انعلاء مولوی نزیرا حرم و م اور سرمین کم خطبات تا ریخی حیثیت رکھے ہیں گران میں اور خطبات مغران میں بین فرق ہے۔ وہ خطب یا قوالیے میں ہوادل خون کاری کے اصول پر فلم بند کرے گئان ہو خطب کا انداز بیان ہیں ، نیز اس کے بعد کیاں میں بیش ہوئے یا اُن میں صوف تقریر کی شان ہے خطب کا انداز بیان ہیں ، نیز ان میں خطبات مشران کی برا بر تنوع موضوع بھی ہنیں یا یا جا گا۔ اس سے ہم ہر دو ذکور الصدر حضوت کی خطاب کی جامیت کے مطلب کی کہا انداز میں قائم کرسکتے۔ ان دو واں جرگوں کے علادہ جمال کہ جاری معلوات کا تعلق ہے کو کی مستقل در ہم ایک انداز میں ایک ایس میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی کی خطابات کا مجوعہ اور بھی قابل قدر ہوجا کا ہے کیو کہ اس می کے خطابات کا مجوعہ اور بھی قابل قدر ہوجا کا ہے کیو کہ اس می کہا ہے ہوئی اور دور سی میں ہم یا یہ میں ہم یا ہے ہوئی تن اور دور سی میں ہم یا ہے ہوئی ان میں ہمت کی تھی اور اس کمی کے یا عدف ہا ما لور کی دوم و ہونان و عرب کے اور بیات کا مقالم کرانے سے قاصر تھا۔

اس زمانی جبر بعض تنگ نظر صلقوں کی طرف سے زبان میں بھی فرقہ پرتی کے زہر کو دافل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ، مبادک ہیں دہ تخصیص اور وہ نفوس جواپنی زبان اورا پنے ادب کی ترقی کے سلے بلاا تیا زغرب وطت اپنی بہترون کوشش صرف کررہ ہیں۔ بنڈت جی کے خطبات پر نظر والئے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل علم وحکت کے بہترون کوشش صرف کررہ ہیں۔ بنڈت جی کے خطبات پر نظر والئے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل علم وحکت کے بہترون صکورا اور جند نظر فلسفیوں کی طرح ان کی گئوہ ، دنگ ، برنگ من من جنوا فیر سلح اور قوم وطمت کی تمام صربندیوں سے بالا ترکھی ، وہ عوبی وفاری وانگریزی کے بہترین عالم سے ان کو اور ہونے تھا۔ اور قوم وطمت کی تمام صربندیوں سے بالا ترکھی ، وہ عوبی وفاری وانگریزی کے بہترین عالم شخص اور وہ باغ ان کو اور وہ باغ فیرا ورحقیقی دھنگا ہ جم بہنچا لئے تھی اور وہ باغ فلسفیا نہ ، زبان عادفا نہ ، فکر حکیا نہ اور ول شاعوا نہ پایا تھا ع

اے و بحوط فول بجہ نامت خوانم

ان کا مجوط خطبات اکا وَن خطبوں اور نقریروں پُرشن ہے۔ اگر موضوع اعتبارے ان گفتیم کا جائے قائی مجوعی سے الکہ موضوع کے اعتبارے ان گفتیم کا جائے قائی مجوعی سے اللہ موجوعی اور مهندہ یو تورشی کے لئے جندہ کی ایس وغیرہ و بعض فطبات کسی خاص مخری یا تقریب کے سلسلے میں ہیں۔ حظام الم وجودی اور مهندہ یو تورشی کے لئے جندہ کی ایس وغیرہ و بعض فصلی تقاریر میں ۔ بعض خطبے نیم میاسی اور نیم تاریخی ہیں جنگ عظیم کے موضوع برحمی قدر فطب ہیں وہ سب اسی من میں ہے اور میں موجوعی میں رہنایاں قوم وطب یا بانیاں نما مہب کے ادھا ن صفر پرمین آموز میں سے میں اسی میں میں موجوعی کی موسوعی رکھنا ہے۔ اس مجروع کو دکھی کر مجمع میں موجوع ہیں کہ ان موجوع کی موسوع کی موجوع کی دور میں اسی کی دور موجوع کی موجوع کی دور موجوع کی موجوع کی دور موجوع

قلب پروالتے ہیں۔ وہ ہاری اس اوبی تخریک کے علمبردار ہیں جو ہندوسلم و دیگر اقوام ہندی سوسائٹی کی شنز کر ترقی ا ورہم آ ہنگی کا نایندہ ہے ۔ وہ ا دبی تحریک جس کا پودا مندوعجم کی معتدل آب د ہوامی نصب ہوا منل حکومت ا ورہندی ریاستوں نے اس کی آبیاری کی عوام نے بار آور کیا اور بنڈت جی کے ایسے نیک نفس اور عالی ظرف ا ديول في يروان يرهايا-

. ہر زبان اورا دِب کی تخلیق کسی نہ کسی ترنی معاشرتی یا اور کسی نوع کے اعلیٰ ترین اور عظیم ترین عمرانی اور انقلابی مقصد کی تصیل و کمیل کے ماتحت ہواکرتی ہے اورائس زبان کے اوبیات میں صرف وہی تصنیف ایک بادقار طبہ پانے کی تی مجبی جاتی ہے، جواس مقصد سے بعید نہ ہوجائے۔ بنابریں یہ باین کرنے سے پہلے کم پیڈے جی کے خطبات میں کس صدیک بیراد بی روح یا نی جا تی ہے اور ان سے کس قدر وہ مقصد پدرا ہوتا ہے جوار دو کی کلیق میں صفر تھا، صروری معلوم ہوتا ہے کہ اول اردو کی ابتدا اورنشو دنا کے تا ریخی مرقع پرایک نظر والی جائے اور اُردوا دب کے ساجی ادر ذہنی پس منظر کو ادر اُجا گر کر دیا جائے۔ یہ نہصرت ایک دلحیب علمی شغلہ ہو گا ملکہ اس طرح ہم یہ بھی محسوس کری سے کیکم دادب اور سرن و تهذیب کی ده کونسی نصالحتی جربندت مشران جیسے قوم برست ادیوں کو بیداکرتی تھی۔ اس اہم منا کا مخقرسا تذکرہ کرنے کے بعد ہم پنڈت جی کے زیرنظ خطبات کی ادبی اہمیت اورعلمی پاگی کے متعلق اظهار خیا ل كرير كا وربتائيں كے كه اردوكى بازار ميں، وه كيا قدر وقيمت ركھتے ہيں۔

فرانس كے غيرفاني اديب زان زاك روسو كا مقوله ہے كه :-

«اگرتم کسی سوسائشی کی دماغی اور تعربی کیفیات کاصیح اندازه لگانا چاہتے ہو تواس کے اوبی کا زاموں كاسطالعمروسيه وكيوكرس ادب كى وه نايندگى كرنى ب وه انقلاب وتغيرك كت دوردل ادرعمدد زاند كىكتنى گردشوں سے گذركرا بنى موجود ملك كى بيونچا مے جب تم اُس كے ادب كے مختلف ادوارے دائف ہوجا دُگ تو تھیں اس سوسائٹی کی تاریخی رفتار ا در تدریجی تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں آسانی ہوگی !!

ان لفظوں میں روسونے ادب کو قوموں کی اجباعی زندگی اور سوسائٹی کی ذہنی کیفیت اور تدریجی ترقی کامعیار و مظر قرار دیاہے اور پھرادب کی زبردس طاقوں اور اس کے روحانی اور اخلاقی تائج پر کبٹ کرتے ہوئے ایک دوس -: مقام يركمتا ب كه:-

«ادب الناني تقوركو بندتر اور ذهن ود ماغ كو حقير ترين تصبات اورجا نبداري كا گندگون عياك كتاب درب كے مندرس انسانيت كى ديدى اپنى بورى آب وتاب سے جدو گر ہوتى ہے اوروہ اپنے بجاریوں کو ذہن و داغ اورعلم دحکمت کی ایسی بیند ترین چوٹی پرنیجا نا چاہتی ہے جہاں رنگ ،سنل؛ خون اوروطن کے انتیازات مضم جائیں اور انسان کا ہنوں، نرہی لیڈروں اورکلیسا کے علمبرداروں كرُفت سي وزاد بور حقيقي النان بن سكر، اسى حقيقت كوايك ووسر مصنعت في ان لفظول يس بايان كيا م كه:-

دداگرونیا کی حکومت اویوں اور شاعودں کے انقیص ویدی جائے قونہ شرب کے ام کچی لاائیاں ہوں اور خد وطنیت کے سے خانے جگیاں"

صفیت بھی ہیں ہے کہ ادب عالگیرات ای تصور کی نا بندگی کرناہ، دہ بین الا قوامیت کا ترجان ا در آزاد مغیر دخیال کا نعتیب ہے جیتی ادب دہی ہے جواس معیار پرپورا اگرت ادر حقیقی ادیب دہی ہے جواس معیا رکو برقرار رکھنے کی کوشش کرے۔

آئے من کر جعیقی اور چاہوں کی دوشنی سیم اپنے اوب کا جائزہ لیں۔

قررنى الخرے والى كالى ب

کسی کے ذہر نہیں ہوتی۔ قدرت ان معصوم پو دوں کی خود داہ گیری کرتی ہے اورا خیں پروان چڑھا آئے ہے اور نہان کہ ما قدرتی کا یا قد تیزی کے ما قد ہند دیکم آسڈیوں کے امتزان سے یک نی نسلیب آئے ہے گا اور اردواس نئی تہذیب کے بطن میں پردوش پارسی تھی بختلف قویں ایک مرکز پر سے بورسی تھیں۔ فتلف بولیاں ایک محفل میں بول جارہی تھیں۔ فتلف بولیاں ایک محفل میں بول جارہی تھیں۔ فیل میں مجانت مے پردرے تھے اور ہرایکی تحقیق راگ الاپ ایا تھا تھی ایک اور بھا تھی اور دوہ فعملہ تو اُرد دوگا فعم تھا۔

ارددگی اصل برج مجا خا اور فارس کو تبایا جاتا ہے۔ برج کے علاقے میں جو زبان ہول جاتی تھی وہ شرع جاندی زبان تھی ہو میں جو زبان ہول جاتی تھی وہ شرع جاندی زبان تھی۔ جب سلمان سندھ اور بنجا ہے کو عبور کرکے شالی ہندیں ہو پنجے اور د بلی نئی حکومت کا پالیے تحت قرار القوم بعد مسلم اختلاط اور بڑھ گیا۔ سب سے پہلے سلمان فود الدی حیثیت سے سندھ کے مواصل پر نظر انداز ہوئے ہے اور آہستہ آہستہ مغربی ہندو متان میں سلما فور کی چند جبور ٹی جبور ٹی دیاستیں قائم ہوگئی تقیں۔ ان ریاستوں کی سرکا دی ابان عمل تھی تھے۔ ان کے درباردوں پر جی عوبی تہذیب و تدن کا اثر غالب تھا۔

عوبوں کی یہ ایک تا رکی خصوصیت رہی ہے کہ وہ جس مرزمین پر ہو پنے تے اُسے اپنا لیے تے وہ تیومنا ہوئیں کے دل دواع کو یاکل اپنے سامنے میں دھال لیے تھے۔ ایران اس کی ایک بیترین شال ہارے داستے مہیارات پارٹیں کو اپنی تہذیب و تدن پرنازر اہب اور حقیقت بجی بیب کر اینیائی قوموں میں ایرانی اپنی نفاست ذوق پاکیزی فکر دونت بی دواغی ادھان کے اعتبارے ہیئے متازرے ہیں۔ فرددی کتا ہے کہ م

زیر شر خوددن و موسار وب را بجائ در داست کار کتاج کیال را کند آر زو تفویر قواع چرخ گردال تغو

لین جب ع بوس نے ایران کو فتح کیا تو اننی اون کا دورہ پنے والے بدویوں نے جشید و کی سرزی کے ایست درے کو عربی دیک میں رنگ ویا۔ علی افزے ایرانیوں نے خصرون اپنا خہب بدل ویا بکداپنی قوئی خصوصیات، اپنی نرار مالہ تہذیب، غرض و بنا سب کچھ اپنے فا کچس کے والد کردیا جاریاں نے ایران کے جشت نظیر سبرہ زادوں پر ہی قبضہ نہیں کیا تھا بکدایوان کی ورداغ کوجی سخو کرلیا تھا۔ بلاخبہ عرب بھی ایرانیوں سے منا ڈجو نے اور اس کے متاثر ہوئے کو در نی کو درواغ کوجی سخو کرلیا تھا۔ بلاخبہ عرب بھی ایرانیوں سے منا ڈجو نے اور اس کی مناز ہوئے کو درواغ کوجی کو درواغ کوجی سے جنوان مناز ہوئے کو درواغ کوجی کی افغان سے کہ خوان میں جاری ہوئے اور اس کی افغان سے کہ خوان کے افغوں میں خوان کو درواغ کو دروائ کو دروائ کو درواغ کو درواغ

وداروداخل برے وہ عرب نظا ایرانی افغانی اور ترک تھے۔ لمغا مندوستان یں اس کے بعد ج تعذی اوراد بی ترکیس بارة ودبوس ان يرع بي اثرات عن زياده ايراني وتركي اورافناني رنگ جولك را تعادينا نيراردو جومندوسلم ال يك خوشگوار میں ہے وہ عربی دنگ و بو کا سرایہ دار نہیں جکہاس میں ایرانی حلادت افغانی بخبی اور کا تھے اور ہندونی رس يجارون عناصر بك وفت إلى جات بن يم ف كذفته سطوري فرانسيسي اديب" أنان ألك روس كالك مقولم نعتل كما تقاكه

" برقوم كا دب اس كي تاريخي ساجي تبديون كالمينه بواكراب"

آئے اردو کے آئینے میں ہم مندوستان قوست کی مختلف تاریخی اور ساجی تبدیلیوں اور شدریجی انظلابات کے خال وضط كا سائند كري - الرجم كى اوبى تريك كا ارتى جائزه لينا جائة بي توخارجى خما دقول سے قطع نظر تبن بېلود ل ساس م نظر دالی جائے گئ تاکاس اوب کی علیقی روح کوب نقاب کی جاسے اور یہ جلایا جاسے کہ وہ تا رکنی انقلابات کے گفتدوروں ع گذر کو بن موجود و کی بری ب ب عید ق و د کین پڑے گاکداس ادب کی تعرف کن زبانوں سے بوئی بے مین كن كن تختلف أبان بوسے دالى قوس نے دوب كويداكيا ب بطور شال آپ فارى دوب بركيك نظر والي و و فارى زان كالفاظ الا درات المان تراكب بصطلحات ا در صادروا فعال آب كو جل ديس كا كه فارى ادب وزبان كوع ولادر المانون غيداكيا ب- تركى دان عي وون اور تركون كانته طائتيم به الكريزي دومون اورانكوميكن سل وگوں نے بنائی ہے۔ یوایک داخلی شادت ہاں اوب کے اوکی ظور وارتفاکی ۔ آج بم صرف فارس زبان کی سے عيدا فراله ولكا سكة بين كري زبان ايك اليي شرك ومائني في بداك في جوعوب ادرايرا بول بيش في ال دو ون على من اللي منى طور إفارى زبان كي كيل ع أن تعلقات وروابط كابترجين بجوع بول اورايرا بول ك ورمیان تے۔ بم اُس زان کی پوری ارکی کھن فاری زبان کے مطا مدے بچے سکتے ہیں ۔ نئی فاری دبان بی فرانسی ور الكريزى دباون كے الفاظ تين نظرا تے ہيں ۔ يہ كنے كى عزورت اليس كرفارى كے داس ميں ان لفظوں كى موجود كى ايران كے جدیدیاسی انقلابات کا براه را سے نتجہ ہے جی طرح قدیم فاری زبان کے مطابعہ حص برعربی اثر الب تھا اہم المران روابطى دهام كي يس أسى طرح في فارى زيان أن تاري وافعات كاطن مارى دينا في كن بع ماصى قريدين ايران كا ازريش آت وب اورانا ديريا اثرا يران اوب وساج يردُوات رج -

ادب کی ساتی ساخت کے علاوہ یہ صوم کرنے کے سے کہ بے ادب اصلی میں کن کی ساجی، اریخی اور مذہبی احوال گذرا به ایک دومراطریق می ب- ده دومراطریقه به به کداس اوب که ردایاتی بی نظر کا جائزه ایا جائے مینی دیکیا جائے كاس دوب يمكر كومتم كا دبي الريخي اور نه بي روايات كى نايندگى إلى جا بي ب رطور مثال الكرنزى لتريخ ويان علم الاصن) کیکا یوں عجر ورج ع بی ادب میں ہودی روایات اور یجی عیمات کی کرنت ہے۔ فاری کی تا مزدوایات ویا ہے ما خوذ ہیں۔ آپ فارس اوب میں عشق و محبت کا تصفی اور شال کردار اگر تل ش کریں گے ویلی مجوں اداسی عذماا درد مدالی

کے دوبان قدم قدم پرلیں گے۔ فاری ادب ہی ہے دوایات بائل عام ہیں۔ اگر نے کا لائے کا ایک علم الصنام کی جبکہ روی اول اختاا خاری ادب ہی واقعات کی صریحی شہادت ہے جوروس احیائر کے عودی دکتال سے واستہ ہیں ، جب بوزیر کہ برطانیہ دوی شا ہنشا ہیت کا ایک جزو تھا اور اگر نے ی دل و دیا خاردی اور بوتا نی اٹرات سے موریقے عوبی او ب بی اسرائیلی اور سے ی دوایات کا فدر تی بنجہ ہے جوئیل افاسوم دہال بی اسرائیلی اور سے ی دوایات کی موجودگی، عرب کی اس ذہنی، داغنی اور رہاسی صالت کا فدر تی بنجہ ہے جوئیل افاسوم دہال بائی جاتی تھی۔ فاری ادب میں عربی دوایات کی کٹر ت ، عوبی ایرانی تعلقات اور نر ہی دونہ فی اتحاد کا واضع اور فیر شرق تدرو فیت کا اندازہ لگانے کے لئے ایک تیسراطر بھی ہی استعمال کیا جا تا ہے بینی اس اوب کے نفسیا تی رجانات کو دوختی میں لایا جا تا ہے بہرادب میں ایک مخصوص دوح پائی جاتی ہے بینی اس اوب کے نفسیا تی مزاج کی بردہ دری کرتے ہیں عربی ایک مخصوص دوح پائی جاتی ہے بینی سے نامی دولیت کے تو می شور اور اجماعی مزاج کی بردہ دری کرتے ہیں عربی ایک مخصوص دوح پائی جاتی ہے بینی مزاج کی بردہ دری کرتے ہیں عربی اور ب کے زمین در طبعت درجانات ایل مخصوص کیفت در سے کئی بردہ دری کرتے ہیں عربی اور ب کے زمین درجانات ایک مخصوص کیفت در میں کہ بینی کے تو می شور اور عربی کی بردہ دری کرتے ہیں عربی اور ب کے زمین درجانات ایک مخصوص کیفت در میں کہ بینی کا میں ہے درجانات ایک مخصوص کیفت در میں کہ مؤسوس کیفیت درکھتے ہیں۔ بیکھنوس کیفیت درکھتے ہیں۔ بیکھنوس کیفیت درجانات ایک میں کسلے موران کی کہنوں کی بینی در دری کرتے ہیں ۔ بی اور ب کے زمی ان ان ایک مخصوص کیفت درکھتے ہیں۔ بیکھنوس کیفیت درکھتے کی دورک کی دورک کے دورکھتے کی دورک کی دورک

بسترے کہ ہم اردوکی تو یک اوبی اور تا رکنی نفود ناکا جائزہ لیے کے سے انہی تیوں طریفوں کو استعال کریں میمادادی ا اور سے دعویٰ شروع ہی سے تنظیم کریا گیا ہے اکدار دوا ہندو کلم تندیوں اور قویتوں کے استزاع واتحاد کا نتجہ ہے تیکے اس

دعوى كواحان ككونى يردكس-

اے ہالہ!اے نفیل کٹور ہندوتاں ہوتا ہے قبری پیٹان کو عبک را ساں

د حلمها ورفوات کے کنارے کلکشت کرتے کم کے ہم گنگ رحمن کی دادیوں میں بھی جاسکتے ہیں۔ وزوزا درشب برات کے سابقر دیوالی اور بول کے تذکروں سے بھی ہمار الریم میروہ بدوسم ہمار کے حبثی فلکونہ کی اضا نہ طرازی کے دوش بدوش برکھادت کی البيلى زنگينيان هي بهارك روي مرقعين نظرة في بين بهارى عنقيه ننوون مين راجدا ندرك اكها رف محرا الدوة قات كېرېزاد دى كى صن وجال كى بىي تولىت بى غوهكه آپ اُرد د نظرى كا اول سى آخ نک جائزه كىچى آپ كومند د ايات ددس بدوش نظر آئیں گی۔ بیتام چیزس ساجی ملاب کی گھرائی، نرہبی خیالات کی کیرنگی، اور ذہنی بس منظر کے اتحاد کی طرف اتبارہ كرتى بير داردوكى ماخت اوراوب اردوكى مشترك روايات، مندوستان كى توميت مشتركدكى نشابى بين بتأريخ في مهارب دلوں ہمارے دماغوں اور ہمارے ذہوں کو ایک ہی سانچہ میں دھال دیا تھا۔ سرسانچہ ادب اردد کا سانچہ تھا، مشترک مترنی روایات کا سانچر مقا، متحده قومیت کا سانچر مقا ـ اگر آج اوب اردد کو بهارے درمیان سے اُٹھا دیا جائے قومتحده قومیت، مشتر که مندوستانی ساج ۱ ورمندی ایرانی تهذیب را نثروایرین کلی کی قام شاندار روایات مهل موکرده جائیں گی-ارددا در صرب اگر دواُن مزار ساله کو سنتوں کی شمادت دے سکتی ہے جو ہندوستانی قوموں نے باہمی کمیتی اورا تخاد کے لئے ساج، بترن، فلسفه عقیده اور تهذیب کے ہرگوشے میں کیں ہم نے اپنی بیاری زبان کوبریم کا بندھن اور نجت کا رشنہ بناکر اُوٹے ہوئے داوں اور کھرئے ہوئے و ماغوں کوایک دوسرے سے جوار دیا۔ اُردو کے دامن میں ہرزبان کے انفظ ہیں، بنجالی سن فارى، تركى، عربى، نِگالى، مربنى، انگرزى، بزنگالى، لاطينى، فراننيىيى غرص مخرق دمغرب مەصبنى جاندار بوليال اورترقى فېت زبانیں میں سب سے ار دونے استفادہ کیا ہے۔ آب ایک سرسری نظرہی میں ان لفظوں کو الاش کرسکتے ہیں اور اس سے اردو كى بمركرى درجاسيت كاندازه بوسكتاب رجيًا معولى ما لفظب جي بم درزانه بولة بين كريه بهت كم لوگون كومعلوم بحكم اردد نے اے بنجابوں سے بیا ہے۔ یا درجی جین، آکا ترکی دیان سے لیے نگئے ہیں۔ نیلام پڑگالی ہے۔ گلاس انگرزی ہے۔ يه لفظ بطور مثال زبان يرا مي من درنداً دوك خوارس تحلف الوّع جوا برديزول كى كمى نيس م

اردد ہے جس کا نام ہیں جانتے ہیں دائے ہندوستاں میں دھوم ہاری زباں کی ہے

(ج) موسوم کرنے کے لئے کہ ہاداادب ہندوستان کی ہزار سالیس بر بیان اور ترنی ترقیوں کی مذک نابندگی گڑا ہے ہے فرار دو کی سانی بناوٹ اور دوایاتی بس منظر کو بطور تینی بینی کیا۔ اس سلیلیس بر بتانا بھی صروری ہے کہ اگر ہیں ہند کہ کم تعذیوں کو صحیح طور پر ایک دوسرے کے قریب لانا ہے توان نفیائی رجحانات سے فائدہ ہوا تھا نا بڑے گا جوادب ادود کا طرف اتیا نہیں کہنا ہے کہ ہرسوسائٹی کا ایک خاص مزارج ہوتا ہے ، ہرقوم کا ایک تضوص نداوئہ نظر ہوا کرتا ہے اور اس کے ادب ہیں بھی ہیں۔ کہنا ہے ہے کہ ہرسوسائٹی کا ایک خاص مزارج ہوتا ہے ، ہرقوم کا ایک تضوص نداوئہ نظر ہوا کرتا ہے اور اس کے ادب ہیں بھی دوسرے انگریزی لٹر کچر میں جونسی تو میا اس سوسائٹی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ انگریزی لٹر کچر میں جونسی کی تو می دوسرے انگریزی ادب و شعرے مطالعہ ہے آب ہرجوا ٹر ٹر تا ہے ، وہ حقیقت میں برطانی قوم کی تصوصی جاعی دی جونسی کی تو می دوس کو کسکور کی اجماعی ندگی کے نقوش کی تعین انگریزی کے اختیار کو کہ تھی ایام جا ہمیت کے قصائد ہے کے قصیدوں میں بولی نفسیات ، اور بی شعورا در بور سرکی اجماعی ندگی کے نقوش کی تعین کی تو می ایام جا ہمیت کے دوسرے شعرائے بور برے کی ضورا در بور سرکی اجماعی ندگی کے نقوش کی تعین کی تو می ایام جا ہمیت کے دوسرے شعرائے بور بر کے تصیدوں میں بولی نفسیات ، اور بی شعورا در بور سرکی اجماعی ندگی کے نقوش کی تعین کی تو می دوسرے کی اجماعی ندگی کے نقوش کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی تعین کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کوٹو کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کا خور کو کوٹ کی کھوٹ کی کھو

دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی نظر مجرا یرانیوں کی نفسی زندگی اوران کے قومی انٹرواحساس کی ترجا بی کرتا ہے۔ اردوادب کا بھی ایک طاعی نفسیات مزاج ، ایک محضوص ا ترب جوارد دنظم دنٹر کا مطالعہم پرڈا ت ب دارد دلٹر کیرے رجیانات اور امکانات کاجائزہ لینے سے اندازہ ہرتا ہے کہ ہارے ادب میں مختلف ادبی مرجی اون مختلف ساجی نظر اور مختلف دماغی تحریکوں کو اپنا انے کی غیر سرلی صلاحیت ہے۔ ارد د آیک ایما جاذب ہے جو سرنقش کو جذب کرلیتا ہے ، احتی بعید میں اس نے ہندی اور فارسی کی قابلیق کو پوسا. دکن میں بپونجی توم شی تامل، لیگوا ورد دسری مقامی بولیوں کا دود هیا۔ دہلی درباریس ترکوں سے القہ بڑا تر ترک سے افوس ہوگئی جب اٹھا رھویں صدی میں دانایان فزنگ نے سرزمین ہند پر قدم رکھا تو ارد د نے ان اجنبیوں کی ا درآج اردراج اردونط يجرمز لى ادب عب قدر منا ترموجكات ده محتاج بيان نيس - اردوادب كاسطاله اين ایک خاص زا دیر نظر قام کرنے پرمجور کرنام اوروہ زادیہ نظرے میددستانی قرمیت کے تخصوص رجی نام کا ۔۔ اردویس ایک طون بندوقوم کا علم سادگی اور فرق سے تودوسری طوف منل ایرانیوں اور ترکوں کی خان وفکوه اردوس كبت عجى بن ا در الليس مي، دوم مجي من ا در وزير معي، ديدانت مي م تصوت عي بر مونيت عي م اسلاميت بعي راجوتي آن بال مي م اورع بی شکرہ دشان بھی۔ ار دوا دب کا مزاج مندوستانیوں کے عام اجباعی مزاج کی طرح طیم بر دبار ا در ملن ارسب -انگرزی ادب د تدن کے افرے ہارے رجانات میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ادب ار دوان کا بھی آگینہ دارے بہالاقوی فلے تاریخ کی دس گذشته صدیوں میں جن فکری منزلوں اور شعوری مرحلوں سے گذراہے ، ہا راادب ان سب کے اثرات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہادرایا ہونا ناگز برتقا، کیونکہ جبیا کہ بم کہ جکے ہیں ا دب ہم کمی قوم کی ساجی ا ورفکری گرائیوں کے ناپنے کا آلہ ان معققوں کے ددہرانے کا معایہ کہندوستان می گذشتہ ہزار سال کے اندرجس قدرسیاسی، ساجی، مذہبی ادر فكرى انقلابات بوئ ان كى گورس اردد ف حنم ميا يسلما نور كامندوستان سي داخله ايك مشريد انقلاب كى تهيدها . ملمان مندوستان کے دروازے میں داخل ہوکرایک ایسی دنیائے قدیم کی صدودیں باریاب ہوئے تھے جمال جارہزاریں س ايك كفوص تمذيب كا ديا جل را عقا، علوم و ننون كا أنجالا بجيلا بواعقا - بهندوستان لهي مصر، بابل، يونان، روم ادوسي ك طرح البي خاندارا صى برفخ كرسكتا ب مندور ف دنيا كي عيق بي س ابني فران سي تدريب ك أن عام مدارج كو طے کولیا تھا جودنیا کی دوسری قوموں نے سیکودں ہزاروں برس بعد طے کیے۔ ہندوستان کسی وقت بھی نے وحتی اورغیر مقدن بنیں رہا۔ کم سے کم اریخ کی جمال تک یا دواشت ہے اس نے مہیشہ مندوستان کو شغر، ادب، موسیقی، ریاضی، بخوم، ڈرزا، قانون ادر ردحانیت کاگمواره بایا ب سلمان حب مندوستان میں داخل موے تواگر چراس دئت یعظیم مک اخلاتی ادرای حیفیت سے عالم زوال دا مخطاط میں تھا، گرچار با پنج ہزار برس میں آریوں نے جس فرر داعی وعلمی ترفیاں کی تقیس، ال سیکے نقوش القي عقد البيردن جوغواني عديس بندوسان آيا عاجي كلول كريندوسان كالات كى دا دوياب راس في مندوسان علوم ریاصتی کوچیرت اور نخب کی نظروں سے دکھیا اور اپنے سفرنا مرس میزرود ر) و دنیا کی سب سے زیارہ عالم وریاصی دار توم قرار دیا مسلمان مهندوستان میں اپنے علوم اپنے ساتھ لائے،ان کی ہمذریب، ان کا ترین، ان کی زبان اور ان کی قرمی تصوصیا منددوں سے مبداگا نتھیں گراب ماجنیت دیگا تی باتی ندره مکنی کتی کونکر اُدھ مبنددوں کو بھی نے مها نوں کی تراجدانی

بلاشبہ اردوکی ترویج دتر فی میں اُن صوفیوں اور مبلنوں کا بھی کا نی صدیب جوہز سی تبلیغ یا خدا پر تی کے شوق میں عوام کی تہذیب داصلاح کی خوص سے دور دوز کل گئے گئے اور خدا کی بایس مندوں کو ان کی اپنی زبان میں کھاتے بھرنے گئے ،صوفیہ کے تذکروں میں ان کے اکثر وہ لمفوظات واقوال نفل کیے گئے ہیں جواس دعوے پر بطور شوت و دمیل میش کیے جا سکتے ہیں۔

ز اوں میں کو کی جی سنکوت سے شق ہنیں " اس کے بعد ڈراکٹر صاحب نے تاریخی دلائل سے اس صفیت کو تابت کیا ہے کدار ددیں ہند وسل جے کی نامب صدداری ادران کی تعرفی زندگی کی پوری پوری ناریندگی بائی جاتی ہے ۔ ڈراکٹر صاحب نے ان لوگوں پر بخت محمد جبنی کی ہے جو اردد کوایک برسی زبان بتلانے گی جرات کرتے ہیں، اسی ضمن میں موصوت نے اردوا ورجدید مندی کوایک ہی اصل کی دوشاخیں اورایک ہی

زبان کی دو تکلیں بلایا ہے۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ

«اُردد مندی کودو مختلف زبانی شامت کرنے کی کوشش احمقاندا ورطفلانه سے بعنکرت آمنرسندی اور ع بن اردد کا بردیگیدا کوئی صحت در قومی ترکی بنیس کیونکه اس سے فرقم پرستی کے رجمان اور علی کی كى إلىسى كورد ملتى ہے . مندوستان كى مشتركه وعموى زبان النگوافرنيكا) يس مندوستانى قوميت كے نام اجزا كى نايندگى بونا جائي اوراس كئے برده كوشش ناكام رہے كى اور تفرقه بيداكرے كى جوكسى ايسى زبان کو مندوستان کی قومی زبان بنانے کے لئے کی جائے گی جس کی بنیا داکم مخصوص تدن کی روایات مرج مندوستان کی قوی زبان کے مسلم برآپ نے بندت جوا ہرلال ہنروکے مندر حبر ذیل خیا لات کو بطور تبوت بیش کیا ، بندت جی

فراتے میں کہ

" مجے اب زرائلی شبہنیں کم مندی اور اُردد کواب ایک دوسرے کے قریب تر آجانا چاہیے!

مانا گاندهی نے اس مجن میں اس طرح حصرایا ہے کہ

‹‹میں اک الیمی انجن بنانا جا بتنا ہوں جس کے ارکان دونوں بولیوں کو کھیں اور دونوں کے رہم الخطاسے داتف بول اوراس كا بردىكِندًا بهى كوس اوربيرب اس أميد بركم بالآخر دونوس ل كرمندوسًا في كام ے ایک بین الصو کیاتی زبان بن جائے گی ۔ پھر یہ متیز نہ ہوگی کہ یہ مندی ہے ا دریہ اور د ملک مندی اوراگدو (جداصلاً ایک بی بین) مشرکه بنددستانی زبان کے طور پر بسرصوب ادر ببرگوشے میں استعال کی جائیں گی "

حقیقت بھی ہی ہے کدار ددر در صدید مندی کے انعال دمصادر، بنا دف، قراعد ادر دومری سانی صوصیات یں کوئی فرن بنیں۔ ہزار در محاورے باہم شرک ہیں۔ خیالات کے سائلے اور اظہار دبیان کے طریقے کیساں اور یک رنگ ہیں۔ صرف رحم الخط كافرق ب ا دريه فرق زبان كاصليت برا نرا زاز نهيل بونا .

واكرار بيتع بهاوربروف كياخوب لكماعكم

ددا روم سب کا مفتر کم ور ندم احد ہارے بزرگوں نے اتحاد اور طاب کی نشانی کے طور پر مم سب کے لئے مجورًا م عضرورت م كريم سب افي اس المول ورخ كي فدركرين "

ہا را مرعقیرت وا دادت کے ساتھ مجھک جانا چاہیے ان بزرگوں کے آمنا ند پرجن کی مُرخلوص کوشنوں نے ہاری قوی زبان کنگیل کی بیس شفر کرخیالات واحساسات دیے، مشرکه ساجی طریعی، مشترکه رسیس اور مشترکه خصوصیتیں عطاکیں۔ یہ وہ وگ تقصیفوں نے اسلامی حکومتوں کے جمدیں ایک ٹئی بولی کورواج دیا۔ جمال گئے جسے سینہ سے لگا کرنے گئے جس مخل میں بینی اسی کے گن گائے۔ آج انہی کی کوشنوں سے اردو بیٹا در اسرحد، سے منی بور آسام، ادرسری گرسے مراس تک بولى تجيى، أرهى اور تكى جاتى - -

برادران مزدا بعظمی شور، اپنی دانت اورا بی ب نظیر توت آخذہ کے لئے معیشہ سے مشہور ہیں۔ اسلامی حکوموں

کے زما نہ میں انفوں نے ہست جلد حالات کا جائزہ لیکوا ہے کو تقت اکے حال کے تمنا مب اور متوازی بنالیا۔ انفوں نے فائری زبان کی طوف غیر شمولی توجہ کی اور جہ دخل کے متحواد کا اگر کوئی تذکرہ مرتب کیا جائے تو لیفیڈنا سے ہند و بزرگوں کی کائی تعداد ہیں سلے گی جوفارسی زبان اور شیرازی لہجہ میں داد تحق دیتے ہے۔ بنا بریں مغلیہ جمد مبند وسلم اتحاد و کیجتی کا سہرا جہ دی آبار و جہائگیر کی قومی پالیسی نے ہیں آبس میں اس قدر قریب ترکر دیا تھا کہ اس سے زیادہ قرب بنا انفرادی وجود باتی رکھو کمکن مندوستانی مندوستانی دونوں ایک ہی رنگ میں شرا بورا و دا یک ہی گفیت میں سرخار تھے مغلیہ حکومت خالص مبندوستانی حکومت تھی مندوستانی دوح دوٹر دہی تھی۔ انفوں نے ہندوسلمان کے درمیان سے ہرتم کی غیریت اور بیگا نگی شخم کر دی تھی میون تا جدارہ درسوم و عادات کو ابنالیا تھا۔ ان کے دربا دوں پر بہندوسلم طاب کی غیریت اور بیگا نگی شخم کر دی تھی میون تا جدارہ درسوم و عادات کو ابنالیا تھا۔ ان کے دربا دوں پر بہندوسلم طاب کی غیریت اور بیگا مندوست کی صب سے بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اکبرہ جائگیر، خا بہماں اور اور نگ ذیب کے دربا دوں بر بہندوستانی میں جدرت کی جالوں بھو ہندوشوا اور ایک کا منہور شام کھی داد کون دیتے تھے جنا بخیراس نیا انہوں کی میں جدرت کی اور میکا منہور شام کھی داد کون دیتے تھے جنا بخیراس نیا انہوں کے دربارہ کا کھی داد کون دیتے تھے جنا بخیراس نیا انہوں کا منہور شام کھی داد کون دیتے تھے جنا بخیراس نیا انہوں میکھی تھیں۔ بیک خوال منہور شام کھی کا دربا خطر ہوں

مرادلیت کمفرآ شنا که جندیں بار کمعبه بُردم و بازش بریمن آور دم

جندر بھان برہن کا دیوان دستر دزمان سے محفوظ نہیں رہا گر تذکروں ہیں ان کے جننے شوبھی سلے ہیں لا جواب اور انتخاب ہیں۔ چندر بھان برہن کے علادہ اور بہت ہے ہند دشوا ہندوستانی قومیت کے اس مہرے زانہیں موجود تھے کیا عمید المرسی کے علادہ اور بہت سے ہندوشوا ہندوستانی قومیت کے اس مہرے زانہیں موجود تھے کیا عمید المرسی کے دوسرے امرادست کو سندر اور میدالر بھی گئے ہوئے ہاں میں شار ہوتے ہیں۔ در حقیقت مخلیہ خانخاناں اور جد داکبری کے دوسرے امرادست کو اور مہدی اور سے بہترین او بول میں شار ہوتے ہیں۔ در حقیقت مخلیہ جدوں تمام فرقہ دارا انہ اختلافات مٹ چکے تھے۔ مندو اور ملم تہذیبیں اس طرح ایک دوسرے سے آمیزا در کیجان ہوگئی محمد عقیں کہ ذمیب، خیالات، عقائد، فلے اور تاریخ کے تام مخلف طریقے اور مظا ہر فنا ہوئے گئے۔ اس میں شک نہیں گئے اگر اعظم نے متیدہ ہندوستان کا جونواب دکھا تھا اس کی قبیر بہت جلدگل آئی اور اب تک اگر دو کے تیمیس میں ہارے مانے یادگا دے طور پر موجود ہے۔

اگر اعظم نے متیدہ ہندوستان کا جونواب دکھا تھا اس کی قبیر بہت جلدگل آئی اور اب تک اگر دو کے تیمیس میں ہارے مانے یادگا دے طور پر موجود ہے۔

جی زانہ میں اکبر ٹھالی ہندمیں اس جدید ترتی پذیر ہندوستان قومیت کی سریتی اور آبیاری کرد ہا تھا اُس زمانے
میں جنوبی ہندک اسلامی فرا نروابھی اس فرص سے غافل نہ تھے۔ عادل نتا ہوں اور تطب نتا ہوں کے دوباروں پر بھی
ہندوستانی اثرات جھیا کے ہوئے تھے بلکہ یہ کہنا زیا دہ تھی ہے کر جنوبی سندکی اسلامی ریاستوں میں ہندوسلم اتحاد کی بنیاوجس
فدر گھری تھی شال ہند کو بھی وہ خصوصیت حاصل نہ تھی اور اس کے کچھ اور کی اسباب بھی تھے کیونکہ جنوبی ہندمیں اسلامی حکومت

کا قیام ایک بریمن اور ایک سلمان کی متحده کوششوں کا نیتجہ تھا۔ دکن میں اور دکو چوفروغ حاصل ہوا وہ ایک طویل داستان ہے ۔خود قطب شاہی اور عادل شاہی خاندانوں کے فرا ٹروااس نئی زبان کے سربیت تھے جب قدرت نے دکنی عظمت واقبال کی بساطاً تھی اور بجا بورا در گولکنڈہ کی اسلامی ریاسیں تباہ ہوئیں تواہل کمال کا سرطیشا منتظ ہوگیا بعنل حکومت نے جذبی ہندس ابنامتقر جاہ دا قبال اور مرکز جاہ دوبلال اور نگ آباد کو قرار دیا جہاں عالمگیر کے موکب خاہ ہے کے ما تھ خالی ہندا در جنوبی ہند کے تام ارباب بھنل دکمال اور خوالر بحج ہوئی اور نگ آباد کا ایا تہ ہوئی ہوئی ہند کے تام ارباب بھنل دکمال اور خوالر بحج ہوئی ہوئی ہوئی ہند کہ دو اور نگ آباد کا ایا کی وطن نہولیکن اس میں بھی خنگ ہنیں کہ دہ اور نگ آباد کا ایا کی وطن نہولیکن اس میں بھی خنگ ہنیں کہ دہ اور نگ آباد کا ایک نامور کری سے اس زمانہ میں جنوبی ہند کے تام اوبی حقیق اس نئی ذہاں کے توانوں سے گوئے اس زمانہ میں جنوبی ہند کے تام اوبی حقیق اس نئی ذہاں کے توانوں سے گوئے اس زمانہ کی توہین تجمیع تھے ۔ دہ اگر بھی اس کی کو ایس کی توہین تجمیع تھے ۔ دہ اگر بھی اس کی کو ایس کی توہین تجمیع تھے ۔ دہ اگر بھی اس کی کو ایس کی توہین تھی تھے ۔ دہ اگر بھی اس کی کو ایس کی اور کہ کا بی جنوبی ہندو تا اور کی تام اور کی اور دولی ایک کو ایس کی اور کی تام دہاں ہوئی کی اور دولی کی اور کی تام دہاں ہوئی کی اور دولی کی اور کی تام دہاں ہوئی کی اور دولی کی اور دولی کی اور دولی کی اور کی تام دہاں کی توہیں کی کو تام کو تا کہ دہاں کی کو تو کی ہوئی اور دولی کی اور دولی کی اور دولی کی اور کی تو تاریخ کا ایک سنہ اور دولی کی کو تام کی اور کی تام کو کہ کی اور دولی کی اور کی تام کی دولی کی کو تام کی اور کی دولی کی اور کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی دول

اب ہیں اس بحث میں ایک خاص نقطہ تک ہونجا ہے ۔ ہوں تو ہند دستانی قوم کے ہرطبقہ اور ہرجاعت نے ابنی بیا رسی زبان اور اپنے قوی ادب کے شکیل میں حصد میا لیکن اگر ہم ارد دا دب کے مشاہر شعور وسخن کا ایک سرسری ساجائزہ لیس قوہیں میں سلیم کو لین پڑے گاکہ ارد دشوا کے ہند وطبقہ میں کا بہتھ اور ہما ہمنہ کشمیر کا جس قدر صصہ ہے ، اس کی مثال ہماری سوسائٹی کا کوئی دو مراحلقہ شکل ہی سے بیش کر سکتا ہے ۔ کا بہتھ وصرات اور کشمیری بیٹل قوں میں بڑے بڑے لوگ بیدا ہوئے اور انھوں نے اور دور دور دور دور دور دور اور برخیر معمولی احسانات کے ۔ ان دونوں برا در یوں میں ارد دفارسی کا ذون اب بک عام ہے ۔ آپ آج بھی نے در دواد برخیر معمولی اور اور اور بارکو باسکتے ہیں کیٹمیر کی صحت مند تو انا اور دولو خیز آب و ہوا ہے اڑ ہنیں رہ تی کشمیری خاندان میں ہمت سے فضل وا در اور بارکو باسکتے ہیں کیٹمیر کی صحت مند تو انا اور دولو خیز آب و ہوا ہے اڑ ہنیں رہ تی کہا ہے کہ گئیر کی جو فردوس برایاں دادیاں، روح بردر مجبول کھلاتی ہیں وہ دولو خیز دل ددیا غ بھی بیدا کرتی ہیں ۔ عرفی نے کہا ہے کہ

بر سوخته جانے که بهکشمیر در آیر گرمرغ کبابست که بابال د پرآید

الترامتر بسروس برشت آئین میں سخصوصیت ہوکہ وہ مرخ کباب کو دولت بال و پراور مشت خاک کو مقت برگ و ترخ بخت برگ و ترخ بند الدائی ما تقوں اور دو طانی برگ و ترخ بختدے وہ اسانی دل و د باغ اسانی ذم و د باغ اسانی ذم و د باغ اسانی د جدان د خیر کوکن کا المائی طاقتوں اور دو طانی الگیوں سے معود نہ کو د تی برق برگ بر بی خرصول ذبانت ، ابنی طبعی ذکا وت اور ابنی جودت فکر کے اعتبا رسے میڈر دستان مجرس شہور میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کو داکو سر مجدا قبال مجبی اسی خانواد کو علم دادب اور کہوار کو ذبانت موز کا دت سے نعل رکھتے تھے بینی آب اصلاً کشمیر کے ایک موز رہمی خاندان کے رکن تھے ۔ وہ خود اپنے اک شریس اپنے اس تعلق کی طوف اس طرح اشارہ کرتے ہیں سے

مرا بنگر که در مندوستان دیگر کمنی بنی برج ناده رمزافنا كادم وبرزات

علاسُها قبال مرحوم كوار دوا در فارسي ادبيات كي تا ريخ مين جو لمندبايد ا درغير فالى مقام حاصل ہے اس كا اظهار ميور ے علاماً اقبال سے قطع نظر کشمیری بنڈ توں کی تا ریخ اُن امور در کے تذکر در سے معورے جوہارے لڑ یکر میں لبند ترین درجہ رکھتے ہیں۔ ارود کا کون ہی خواہ ایسا ہوگا جس کا مرعقیدت ارد د نفر کے زندہ جا ویدا دیب اور اُردوا ضانہ کا ری کے موجد د بیٹرد بٹرت رتن نا تھ سرٹار کے مانے تم ہنوجائے ،جن کا ضائر آزاد اور سرکو ہار ارددادب کے لئے سرمائی افتخار ہے اور جغوں نے ہیں سب سے بیلے ساجی زندگی کی تصویر کتی اور کردار نگاری کے اصول سے آشنا کیا۔ اگراُ دونا ول نگاروں میں بیٹرت رتن نا تة مرشاركوا وليت ياولويت كا درجه حاصل ب توار دو تمنوي نكار در كى تا ريخ ميں بنڈت وانسنكر نسيم كا نام نام كام كى مقارت کا محتاج نهیں، جن کی تنزی کل بکا'دلی جس بیان شکوه ادا، نزاکت تخییل، کمال نین، قدرت بخی ادر محاس نفغی دسزی كاايك جبل خامكارب يون تواردوز بان مين بهت ى تنوال لكى كئيل كرجو شهرت اورمقبوليت سح البيان ؛ در كلز ارسيم كوحاصل ہوئی اس کی مثال بنیں اسکتی-ان میں سے اول الذکر تمنوی حذا کے بخن میرانیس کے جدم وہم میرحسن کی رعنا اُن فاکر کا نیتجہ ہے اور نانی الذكر بندت دیا شكر نیم كی موزونیت طبع كاشا مكار - بندت دیا شكر نیم كے بعدا دبی دنیا می جبست كانام آنام جوبر بهنر كشميرك ناموركن يق حِكِبتَت كامقام مارك شوارس كس درجه لمبندب ؟ اس حقيقت كواس طرح مجويليي كرم وم متافزين شوا ۱۱ رود کے اس طبقہ میں تھے جو جدید رنگ بخن کے اعتبارے بخوران متعدین میں شار مہذا ہے بینی حکیست بھی اقبال اکبر حالی ا در شوق قددال کی ا دبی برم کے معزز رکن محقے۔ ان کی شاع ی کا بس منظر قوی احساس کی کارفر ان اور مهندوستان کے ساسی انقلابات پڑشی ہے۔ بندت جلبت بڑھنوک سرزمن مجا طور برنا زاں ہے جلبت کی ظیں، جکببت کے مقالات اور حکبت کے مضامین، غرمن حکیست کا تمام مجوعهٔ نظم ونشرا علو کے تنیل ،عذوب میان، گیرانی نظر، بمرگیری طبع جسن ادا ا در لطافت اظهار کاایک طلم بعد جد جد برس كون عجو سرج بها در برد، علا مرجوبن وتا تربدادر بندت مونى ال مرحم كى ساسى د إن ادبي ضرات ادرقوى جين وخروش كونفراندازكر سك بينرت و في ال مروم آج اگرجهار ، درسان موجود نيس مي سكن ان كالائي وزهر اورمندوستان كے حليل القدرونها پندت جوامرلال بنرونے اپنے دالد فردگواركے ذوق علم دادب كا ذكران لفظوں مي كيا ب كرا در کھیں میں اعفوں نے رواج کے مطابق ع بی و فارس تعلیم حاصل کی تھی اور تمام عمر مشرقی لطریج کے مطافعہ کا مثرت الخيس دامنگيردا - اس معاطي س أن كي نظر بهت رسيج اورمعلومات بمركم رفقيس - ده قديم مهندوستاني تهذيب كا

خود بندت جوابرلال منردى اجدا ك تعليم برايوں ك ايك فارى عربى دال منى ك زيرا بنام بولى على ،جن كى شاغرار داڑھى ادر عندر کے بیان کردہ دردائمیز اضاوں کا تذکرہ بیٹرت جی نے کمال دلیبی سے اپنی سوائحقری میں کیا ہے۔ بیٹٹرت جو اہرالال ہنرد اسینے مورث اعلى كاتزكره كرتي وكابني آب بيتي مي الحصفي كه:-

« ہارے مورث اعلیٰ کوفرخ سر اوشاہ دہی اپ عمراہ تغمیرے لائے تھے۔ وہ علی فاری کے علام تھ اور ہارے

خاندان میں ان کی جوتصور تحفوظ ہے وہ مخلیہ اباس میں ہے۔ اس بقدور میں وہ ایک شاندار مغل کے روب میں نظر آتے ہیں ،،

#### سیکہ کرم بادصبا ست می داند کر با دجود خزاں بوئے ایس اقیت

ہارے مہورح بنڈت مندر نواین مشران مرحوم کا تعلق بھی اسی نا مورعلمی برا دری سے تقا۔ بنڈت جی کی نظر کس قدر عیں ا عیق ، فکر کس درجہ روشن ادرا و بی فطرت کمتنی عبه گیرا ور زنگ رنگ گئی ، اس کا انداز ہ تو خطبات مشران کے مطالعہ ہی ہر موقون ہے میکن ان کی زندگی بھی علم وا دب اور ضرمت واپنا دے اعتبار سے کچو کم دلیجیب بندیں ہے اور وہ ہروقت ہما رس کے مبن آ موز ہو کمنی ہے ۔ آئے ان کے کما لات او بیہ اور فوا درعلمیہ کے تذکرے سے قبل برنڈت جی کی حیات مستعار کے بعض بہودوں برمجی ایک نظر ڈالے چلیں کہ اسلان کی زندگی اخلاف کے لئے ایک دوس عل، ایک اُسو ہُ تر تی اور ایک سرت تمثیلی ہوتی ہے جس کے آئیسٹریس آنے والی تعلیں اپنے خدد خال اور اپنے مستقبل کے فقش ونگار کا مشا بدہ کیا کرتی ہیں سے

نام نیک رفتگاں صالح کمن تا باند نام نیکت یا دگا ر

بنٹرت مندر نراین مرحوم فرخ آباد کے ایک مؤز و موقر خاندان کے بنٹم و چراغ سطے آب نے ایک ایسی نصنا ادر ایسے
احول میں آنھیں کھولی تقیں جوعلم وا دب کے تذکر دں سے عمور مقاران کے والد احد بنٹرت کیجمی نراین مشران مرحوم فرخ آباد
کے مشہور دئیس اور فرزگ سطے آب کو خرو تنی سے طبعی مناسبت تھتی اور مفتق آن تخلص فراتے مطف ببنڈر کیجمی نراین مشران موجوکا
ساجی اعتبار سے کئی ایک بلند بوزیش رکھتے ملے آب آنریری کھر ایٹ ادر میونیل کھنے ہوئے کے باوجود انہما ای سا وہ مزاج اور

ورویش صفت اطان می اس اعتبارت شودادب کاعلی داد بی اوق چیدت مندر تراین شران مرحوم کے شنصرت ذاتی اردانفرادی دخیری گی حیثیت رکھتا تھا لکرہ داس کے والد بزرگواد کا روحانی ترکہ ادرسنوی درشر بھی شاہ جس کی قدر دقیمت مرت وی محسوس کرسکتے ہے۔ یہ بھی اپنے والد مرحوم کی طرح علوم عربیریں دشکا ہ رکھتے تھے جس کا بخوص ال کے مطابات وتفاریر کے وف وف سے متاہے۔

پندت سٹران مرحوم کا دل درد فری ا در سوز دگرا زنی کا آننگد و تقارا نفیس سابی اصلاح ا در خدمت ملک در در طبی کی بی گرهن تھی۔ دو نظر قالیک اعتدال بہندا در دروشن خیال النان تھے بخرد ع بی سے انفول نے اپ آپ کو قوی خدات کے لئے دفت کر دیا تھا ا در چوکلہ و و انہا بیندا ندا در در دنیا تی بنگا موں سے گریز کرتے تھے اور جذبات کی ادر تا در بنائی کے بجائے عقل و شور کی درشنی میں قدم اُنھائے کے عادی تھے اسی سے ببلک کے برطبقہ میں ان کی قدر تھی رحکام ان کے پرخلقہ میں ان کی مربرا ندر بنائی کے اُسید دارد اپ فکر کے مرطبقہ میں ان کی در باشر دبنائی کے اُسید دارد اپ فکر کے اضافی در اس کے پرخلوص تعاون کے خواس کا درا سخت نے اور عوام ان کی مربرا ندر بنائی کے اُسید دارد اپ فکر کے اطابی انتخاب کے در سے میں در اس کے برگور ان مرب کے اور موس اور در است ندر کی اور این پر بچائی دل میں خلوص اور جر تبدیری عرب میں میں جو ان بیت وجاذبیت کا نوا نہ منوالیتی مربر توریری عرب میں دو فرج آباد کی سب سے زیا وہ مجرب شخصیت اپنے معاصرین سے اپنی انجیت وجاذبیت کا نوا نہ منوالیتی میں مور نظر آئے تھی۔ میں مور نظر آئے تھی۔ میں مور نظر آئے تھی۔ مور نظر آئے تھی۔ میں گئا دور ہر انجن ان کے تذکروں اور ہر بھاان کے چوں مدیر سے میں دور فرخ آباد کی سب سے زیا وہ مور شخصیت اپنی مور نظر آئے تھی۔ میں دور فرخ آباد کی سب سے زیا وہ مور شخصیت ہیں گئا اور ہر انجن ان اس کے تذکروں اور ہر بھاان کے چوں سے مور نظر آئے تھی۔

زفرق ا بر قدم، سر کجا کم می گرم گرشمهر دامن ول می کشد که جا نجامت

روم کو قدرت نے فقط جاد و کا رفتم ہی ہنیں ویا ہے بکہ محرکار زبان بھی عطاکی تھی۔ اور کو پرو تو پر کی بیجا صبت اور زبان مورک بر مناوں کے صدی آئے۔ ہم کہ جکے ہیں کہ آپ ہر برم کی رونن اور ہر بھاکا مگھا رہے عوام وخواص آپ کی تعزیر سننے کے شتا تی رہے ہے جب کسی مبلسیں آپ کی تعزیر کا اعلان ہوتا تھا تو نبائل کا ذوق و شوق و کھنے سے فبل کھتا ہے۔ میں بیان اور تا فیرا ورکا ایک ہوتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ افغا و معانی کا ایک بجر ببالاں ہوگا ہے۔ آپ کو لفظوں پر قدرت کا لی اور اوالے خیالات کی قیر حولی دستگا ہ صاصل تھی۔ آپ بولے تھے اور اولئے جا جاتے گئے اس خوبی دستگا ہ صاصل تھی۔ آپ بولے تھے اور اولئے جا جاتے گئے اور اولئی سے اس خوبی سے بیش کرتے جاتے تھے کہ جمع پر جا دو کی سی کیفیت طاری ہوجاتی تھی ۔ ختک سے فنگ موضوع کو آپ کی سی بیان اور مہم والی زمگین اور دیج ب بناوری تھی۔

اپ کی تقاریری کس قدر ربط اور تسلس پایاجاتاب اور دالای و براین کی در دبست، موعنوع سے مطابقت اور علمی مواد کی کس درجه فرا دانی بوتی به اس کے بٹوت یں بی طبات بیش کیے جاسکتے ہیں جن کے تعلق یہ جلایا جا جائے کہ یہ اپنی اصل شکل میں ہیں اور ان میں کسی شم کی ترمیم وقتیخ نہیں گئی۔ پنڈت جی کی زبان سے جو لفظ جس نبخ واسلوب سے اور بوا مقار اس مجومی وہ اسی نبخ واسلوب سے موجوب در حقیقت یہ مرحوم کی تقاریر کا اصلی رکھار ڈے۔انسان کیمیے سے اور بوا مقار اس مجومی وہ اسی نبخ واسلوب سے موجوب در حقیقت یہ مرحوم کی تقاریر کا اصلی رکھار ڈے۔انسان کیمیے

کیا کسی عمولی اورغیر قادرانکل خطیب اور مقربس سرروانیِ بیان اوریبیکسس ادابا یا جا کا ب یا بایا جاسکت ہے . آپ کی ورختاں زندگی کی میرصوصیت بیان کرنا لازم ہے کر آپ قوی امراص کے صرف نبا من ہی نہ نظے مجرحارہ کرتھی تھے جمال آپ کی زبان ور د قومی کی مرثیر خوالی کرتی تھی وہاں آپ کا ہاتھ عقدہ ہائے دک ولمت کا گر دکشاہی لقا، ونیاجی علم وعل کا

استراج بست كم ديكها كياب فردوى فسيستان كايك شروركو قولا رحم بناديات

نش کرده ام رستم داستان و گرنه سی بود در سیستان

گرعلاخود در بارغزلوی سے اپنے سے اضاف بھی مذحاصل کر سکا۔ مقصد ہے کہ کئے اورکونے ہیں ہست فرق ہوتا ہے گئے کرنے اورکونے ہی ہست فرق ہوتا ہے گر بیٹلات مخران مرحوم کی زندگی علم وعل کا کمل نو ندھتی ۔ وہ جو کچھ کئے اور محسوس کرتے تھے اُسے کرتے اور علی میں بھی استے تھے۔ بنڈ ت جی تام عمر فرقہ وارا مذشکش اور جاعت بندی کے خلاف زبان وقلم سے جا دکرتے سب گرا مخوں نے تاشدہ کھنشدہ برخاست میں بندہ سملم اتحادث کے فراکش انجام دیے برجی اکتفا انہیں کی ملک خرخ آبادی تول فول کی تھے عظمت اپنی چری شان سے نظراتی ہے۔ ورحقیقت یہی دور مقام ہے جمال الناتی تول وفعل کی تھے عظمت اپنی چری شان سے نظراتی ہے۔

یوں قرم وم نے اپ ادبی زدن کی بستون یا دگا رضابت کی کس بر ادب نے تبور کی بی کین فرخ آ اور بلک ان کی مقع کا ذرہ ذرہ بھی آپ کی علی صفرات کا ایک مقفل فیٹن بیٹی کردہ ہے بھٹ علم دا دب کی ترویج داخاعت ادر بیک کے خات کی مقع کے کئے کہ نے کہ نے کہ نے کہ بے نواف میں اس کی ترق دہائے تاہم ما ان فرائم کردھیے۔ جب یہ ما کبری اپ فر وی تین میں اس کی ترق دہائے تاہم ما ان فرائم کردھیے۔ جب یہ ما کبری اپ فروی اپ میں بیک نے اعترات خوات کے طور پر ان کروا ہوا برا آل اور کہ علم دا دب کے ساتھ سٹران کی دائی کا متقل می گھڑت دیتا دب کا ۔ آپ نے اس ما کر بری میں ہوعلم دفن اور ہر زبان دا دب کی بستوین کتا ہیں جم کردی ہیں اور اس مائیری کے ذفار علم دا دب اور اور کہ میں اور اس مائیری کا محل دقی بھی بہت دعیہ اور اور کہا رہ کہ بارے دفار کا کہ اس معرع کا صبح استعال اس مقام پر ہوسکتا ہے کہ علی دقی بھی بہت دعیہ اور اور غیر کو شاہدی کے اس معرع کا صبح استعال اس مقام پر ہوسکتا ہے کہ علی دور کا تھے استعال اس مقام پر ہوسکتا ہے کہ علی دور کا تھے دکتا ہے دکو شاہدی گ

آبخانى بندت مون لال بنروف آپ كى عدات كا اعترات إن لفظول مي كيا تفاكر

«مغران صاحب تاریخ افلید، سیاست، ادب ادر عرانیات کے ہمترین عالم ہیں جن کی اوبی وظلی
حذات فرخ آباد میں ببلک لائبری قائم کرنے ادراس کی بقائے امہاب فراہم کرنے کے باعث بی نائنیں پیکٹر ا یہ بندت موج لال ہنرد کے الفاظ ہی، جو اُن داغوں میں سے تھے، جن پر منددستان کو بحیثیت بجوعی آج بکس فخز ہے۔
مغران مرحوم برحیثیت النان بجی ابنی شال آپ ہی تھے۔ حددر جربیرچشم مہاں فواز متواضع ادیفین۔ ان کا مکان
اہل کمال کا مرکز تھا ادران کی سجت بزرگان سلف کی بزم آرائی کا نوز افرخ آباد کے تام ادارے بلاا تیاز خرجب وقت این کے
دست کرم کے ممؤن ادر جشم النفات کے محتاج تھے۔ وہ قومی کا مول میں جی کھول کر حصہ بھتے تھے ادر شاید ہی دکھ کی کو لُ ایک

بہت کم منا میرونا پیں ایسے گذرے ہیں جن کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح شا ندار ادر مجھ علمت ہو بمشان کی وقت بھی ان کی زندگی کی طرح موثرا دریا و گارتا ہے۔ ارجوری شاہلہ کو کھی ان کی زندگی کی طرح موثرا دریا و گارتا ہے۔ ارجوری شاہلہ کو گار اب کمال کے علاوہ شاہرا انقلاب حصرت جوش کھے آبادی بھی فرخ آباد تسریف لائے ہوئے بھے بھی فرخ آباد تشریف لائے ہوئے بھی خرخ کا بیرعا لم مقالہ لل دھونے کی جگر نبھی بخن فہموں بھی بخوں ادر توش کو ہوں کے اس میندیا بیرا جا تھی مناوہ موثروش کے عالم میں ہوا۔ بھی درخ اور جوش دخورش کے عالم میں ہوا۔ میٹر ان جلوہ کو گار کی انداز بورے دوق دشوق اور جوش دخورش کے عالم میں ہوا۔ میٹر ان جلوہ کو گار کی نظر اوالی موزوں انفطوں میں خوا اور ار اب بھی کا تعارف کو ایوں کا ایان بھی مشابر کی جا مواض دمقا صد داخ کی ہے۔ اس کے بعداد ب آکر دو برایک عالما نہ تقریر شروع کی۔ دیکھی والوں کا بیان بھی موجوب کے اغراض دمقا صد داخ کی ہے۔ اس کے بعداد ب آکر دو برایک عالما نہ تقریر شروع کی۔ دیکھی والوں کا بیان بھی دھوری کے دریا بہا رہی ہے۔ دریا بہا رہی ہی دوجو می دوجوس کے سامعین کی موجود کیف کے عالم میں تھے کہ نا گھاں مشران کی زبان سے ایک شوا دا ہوا اور خاموشی بھاگئی۔ لوگوں نے بھی کا جود حال کا غلبہ ہے گر حقیقت اور کچو تھی۔ ذریا کا ساز آخری نفرے بود خاموش ہوگیا سے

مركيا مدر كي جنبل ب فالب الوانى عريف دم عيى نهروا

کیا ایسی ٹا ندا رموت کسی اور خاندار زندگی کوجھی ضیب ہوئی ہے جکیا شعردا دب کی مفل میں کسی اور شاعود اوب سے بھی یوں جان دی ہے ج بیٹاک شہیدا دب کا خطاب مشران ہی کے لئے ہے اور وہ دافعی شہیدا دب تھا بھی۔ یقینًا مشران کی موت قابل فخرسوت ہے۔ اگر زندگی فغا اور زوال کی شکش سے آزاد بھی ہوتی تب بھی جینے والے ایسی موت کی خوا میش کرتے سے

> برگزینرد آنکه دلش زنده سنر بعشق نبت است برجر یده عالم ددام ما

خطبات متران بإكت فتيدى نظرا

تاریخی طور بربه بیان کیا جا چکاہے کہ وہ زبان جس کویم لوگ ارد دہمارے بزرگ ہندی اور نویر کمکی اہرین السنہ اگیرسن و

اسی دغیرہ ہند دستانی کمکر کیا رتے ہیں ، کوئی بربی بول ہنیں ہے بلکہ پیخالص ہند دستانی بیدا دار ہے ، حب میں ایرانی ، ترکی ،

عربی اور بعبہ کو مخربی ادبیات کی دنگ آئیزیاں خالم موگئی ہیں ۔ بیز بان میں بیدا ہوئی ، میس بردان چڑھی اور میس بولی جاتی

ہے آب اسے اگر دو کے نام سے بکاریے یا ہمندی کھیے ۔ ناموں کی تبدیلی سے اس کی توعیت میں کوئی فرق ہنیں گڑتا ، بے زبان مزاد بربی کی ساجی ترقیوں اور مترنی طاب کا نیتجہ ہے ۔ آئیے دکھیں بنڈت مشران اس مسکر میں کیا دائے دکھتے ہیں آپ نے ایک اور بی کی صدارت کرتے ہوئے ارد دہندی مسکلہ جوان لفظوں میں اظہار خیال کیا تھا کہ

در لوگ آج کل ار در مهندی کے موال کو ندمی رنگ میں بیش کرکے غلاما نہ زمہنیت کی بنیا دیں تھکا کم رہے ہیں اور ایک بھنا کی در مرے بھنا کی د بان کاٹنے پر تلاہوا ہے۔ یہ کوئی بنیس سوجینا کہ اگر د دنوں گوئی ہوگئے ہوگئے تو متمدن اقوام کی نظریس مبند دستان کی کیا وقعت رہ جائے گی۔ ہم کو قومی تعمیر اور ملکی تظیم کے لئے اس غیر صر دری میاسی تھیوں کے سلجھانے کی کوشٹ ش کرنا جا ہے۔ ار دو کہ دیا ہندی میرے خیال میں موال کو چھوڈ کر دو مری میاسی تھیوں کے سلجھانے کی کوشٹ ش کرنا جا ہے۔ ار دو کہ دیا ہندی میرے خیال میں

یہ دونوں ایک ہی زبان کے دونام میں۔ اگراُر دو کوعولی ادر مبندی کوسنگرت نربنایا جائے تو نیتجہیں ہم ہندر اور سلما نوں کی زبان دہی ایک رہ جاتی ہے جو صلح قوم اکبراعظم کی ترمیت کردہ ادر مبند ڈسلمان اتحاد کی بوتی جو تی بادگارہے "

رصیعت بنڈت جی کے متذکرہ بالا انفاظ ہاری تام خامہ فرسائی کابخوٹریں۔ بنڈت جی نے اکبر عظم کی سماعی اتحاد کی طون اشارہ کرکے مبدد متان کی جھیلی تاریخ کے اُن ہواؤں کی طون بیغ اشارہ کرا ہے جن پر ہم سطور بالا میں دوشنی ڈال جگی ہیں۔
آپ نے اُردوا ور مبندی کو ایک ہی زبان قرار دیا ہے اور تاریخی اعتبارے جبح ترجی ہیں ہے کہ مبندی اور اردو کی کسان بناوٹ میں کوئی فرق وانمیاز نہیں۔ بنڈت جی نے اپ خطبات میں جا بجا اس جیزی طون اشارہ کیا ہے۔ خودان کے خیالات ، اس حقیت کی واضح تغیر بھے۔ بیڈت جی کو اسلامی اور بیات اور اسلامی دوایات پرغیر جولی عبور حاصل تھا۔ ہم اس سے بیلے جا جبح میں کہ قدرت کے غیر مرکی اِن قرق میں اور بیات اور اسلامی دوایات ، تہذیب ،عقائی، فلسفہ اور جنالات کے مشرک مانچ بنائے کے تقے اور انہی مشرک ما بخوں میں توست متحدہ کی پرورش ہوئی جو آج ہم ہے گئے باعث انتخار سے بیا خوالات و تقاریر کا مطالعہ گہرے او بی سائل کی واقفیت اور علی تاریخی نکات کے صول کے لئے بیائی مسائل کی واقفیت اور علی تاریخی نکات کے صول کے لئے بائی ہوئی جو تھا میں واضافہ ہوتا ہے۔

عمطالعہ سے نظریں وہ گر تبا جاتے ہیں جو تقل علمی تصانیف کی ورق گردائی کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ بھینگا ان خطبات کے مطالعہ سے نظریں ومعت اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔

خالی اذر کیبی نہوگا اگراس سلسلی بنڈت جی کے بعض خطبوں کے کچھ اقتبا سات بھی پیش کیے جائیں۔ آپ نے شعر و شاعری کی علمت پر جوخطبہ ۲۸ را پریل ۲۵ ساتھ کو ایک ا دبی تحفل کی صدارت کرتے ہوئے ارشا دفرایا تھا، حقیقۃ وہ کیائے خود ایک جاسع مقالہ ہے جوفن شعر کی عظمت اور شعرار کے انداز میان پرتھنعتی روشنی ڈالٹا ہے ضبنی طور پراس خطبہ سے پنڈت جی کے زور میان اور شلسل کلام کا بھی انداز ہ ہوتا ہے جیرت ہوتی ہے کہ ایک تحف بغیر کئی تحریبی یا دواشت کی مدد کے است اہم موضوع

كى ل فويى دوللس كى طرح بيان كومكنا ب-

آپ نے اس خطبہ کے آغازیں خوااکی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے ادریہ جلایا ہے کہ عوب اپ خاع دں کوکس قدرعزیز و قابل فخر تھجھتے تھے ۔مثال میں ہنڈت جی نے کسی خاع کا ایک خوبیش کیا ہے جس سے شاعر کی قدرت وطاقت کا المادہ ہوتا ہے خاع نخریر الماد نیس کہتا ہے کہ مص

کے را زمراندر آرم بچاہ کے رازجہ برفرازم باہ

حب کوچاہوں خاک میں ملا دوں ا در حب کوچاہوں آسان پر شجفا دوں۔ عربی شعواد کے اثر واقتدار کے تذکرے کے بعد آپ نے محبی شعواء کا تذکرہ کیا ہے اور بطور مثال فرد دسی اور فحو دکا واقعہ بیٹن کیا ہے کہ محود نے ٹری ٹری معلطنتوں کا نام و نشان مثا دیا اور ٹرے ٹرے سلطین کی متی کو خاک میں ملا دیا مگر دہتھا گئے زار کہ طوس مینی فرد دس کے چینٹور کے اور ٹرے اور ٹرے کردہ کا اور ٹرے اور کردی کے جینٹور کے بیٹور کے بیٹور کے بیٹور کے بیٹور کے بیٹور کے بیٹور کی کو بیٹا ہوں کا تھا ہوں کا تعامیا

ننما سکا جواس فے محود کی بجوس کے تھے۔ بقول فرددی سه

چوشاع برنجد مگوید ہجا باند ہجاتا تیاست بجا

بنڈت جی کی تاریخی نظر بہت وسیع ا در بہت ہمہ گیرہے۔ ہی ہنیں کرع بی وعجبی شواکے حالات ہی ان کے بیٹی نظر ہیں بکہ ہند دستان کی ا دبی تا ریخ کا ہر در ت بھی ان کی کا ہوں کے سامنے ہے جنا مخید اسی نطبہ میں وہ ہندوستانی درباروں کی شاع نوا زی ا در شعر نہمی بران نفطوں میں روشنی ڈالئے ہیں کہ

«سلاطین مغلیہ کے عہدمیں ایران کے برت برت شوراد ابنا دطن الون مجبور کرمبنددستان کھنچے ہوے مجا آتے عقر ادراہل کمال نے ان سلاطین کے آستانہ کو اپنا قبائر مراد قرار دے دیا تقاین خل سلاطین خودان شاعود ل کوانے دربار کی زمیب وزمینت سمجھتے تھے اوران کی قدر کرتے تھے "

ان تاریخی دا قعات کے اعادے کے بعد آپ نے حقیقت شو کے علمی موضوع کی طرف توجہ کی ہے۔ آپ کے اپنے الفاظیمی «صاحوا میں نے نفو و شاعری کی عظمت اور شوا اکی قدر دمنزلت آپ کی خدمت میں عرض کی داب میں شعر کی حقیقت نے بارے شعر کی حقیقت کے بارے میں ہیں وہ منا وُں گا ہیں۔

خطبه کا بیرصه خاص طور پر پڑھنے کی قابل ہے۔ (کاش سننے کا موقع التا!) آپ نے اہمیت شعر کی دصاحت ارسطوکے بیان سے کی ہے جس کی غیر فالی کتاب «وبولیقا» من شعر پر دنیا کی اہم ترین کتب میں شار ہو تی ہے ۔ ارسطوف شعر کی جوتولیت کی ہے اُسے آپ نے بیان کیا ہے

، خوا کی نقائی اِمصوری کا نام ہے ۔ فرق میرے کمصور مادی اشیاد کی تصویر کشی کرتاہے اور شاعر مرتبے کے جذبات وخیالات کی مصوری برتا درہے "

اس كى بدآب نے ادبى كتابوں بين خوكى جو تعربيف كى كى ب اس بروشنى دالى بى يىنى

« ده کلام جوتکلم نے بالا راده موزوں کیا ہو"

پیراس منطعتی توبین کی جرح دقدیل کرکے نظامی عوصنی سمر قندی کے خیالات مبین کیے ہیں۔ اسی براکتفا نہیں کی بلکم جان استوارٹ بل نے نتو کی جو تعربیت کی ہے اس کا الیٹیا ئی نا قدد س کی تعربیت سے موازنہ کیا ہے اوراصل حقیقت اس طرح نظاہر کی ہے کہ

« خاعری کا دائرہ نہ تواس قدرتنگ ہے جیسا بل صاحب نے بیان کیا ہے اور نماس قدرور بیج ہے جننا علیا نے عرب وعجم کی تولین سے ظاہر ہوتاہے بلکہ خوکی اہیت دہی ہے جوار سطونے بیان کی مے بینی حذبات انسانی اور مناظر قدرت کی تصویر میشی "

اس کے بدرمیندت جی نے اصول بلاغت کی روسے شعر کی تحلیل کی ہے اور تلایا ہے کہ شعر درج ل شور داحساس کا نام ہے

در طاع دہی ہے جو احساسات و افرات کی مجھے اور فدرتی ترجائی کریکے مابیت خو کے بیان کے جدائی نے ابوا کے زکیب فورک واکیا ہے کہ خورد عناصر ہوشن ہے ۔ او مادر صورت ۔ او معنی سخون اور صورت میں کرکیب وجدی ۔ اسی تمن میں محاکات اور تعنیل برعال د جعر و کیا ہے اور محاکات اور وقع کا دی کے درجیان جو فرق ہے اُسے واضح کیا ہے ۔

مرق کاری کی خالی آب نے مکندنا مراور خابنا مرے بیش کی ہیں ، ورفردوں کے کالات بی کوی کھول کا کرا اور فطرت شاس خام عداد سے آپ کی بنی بھی کی دوشی وہل ہے ، بذر سے ہی فرد دی اور تعلق کے در سیان ایک وہ ق کارا ور فطرت شاس خام مورل آجے مور شہر نے خواجم می پری شہر کے ما تو بیش کی ہیں گرد د فوں ہو حال د قال کا فرن ہے ، بیشت ہی نے آئی تام وال کو ت اندازے دیے فطیر ہو بیش کی ہے اور جا کھا اپنی ڈائی جیریت واجتادے کام لیا ہے ۔ ما دے یا سائی تخالی شہری کہ ہفت ل سے ان مجلوں کو د جراسکی اور خرفا ہواس کی صورت ہی ہے۔ د کھا ام وال ہو ہے کہ بیشون ہی کو طیاعت اور ان افعال نظرے کی تقال مورد ہو ہے کہ بیشون ہی کی اور خواجی ال کا کھوب ماح اور دار ایکی احتیارے کی قدر کس ہیں ۔ پیشون می کی تو ن سی کس سے بھری دلیل ہے کہ کارور خواجی ال کا کھوب ایس کی دفعہ تھیں جو بی ایس کی خام ہی ہم جہ کو کہ جربر مورث ہو وہ ہے نظام کرتے ہیں اور اپنی اور میں مواجع کی کا فیا ایس کی خطرت اس کی جو بی کار ایس کی مورٹ کے جرب ما خدی تھیں وا فرد کا کھی کا ایس دی ہی اور من اس کی خطرت اس مورٹ ہور میں کا اور میں کا ایس دی ہی اور من اس کی تاری جرب میں اور من اسے دیل کی جات ہور کی است درکور کے ایس دی ہور کا ایست درکور کے کیاں اور من کی اس کی جرب ما خدی تھیں وا فرد سی کورٹ کی جات ہی خور است درکور کی جاتا ہے بخور کی ایست درکور کیا ہور کا ایس دی ہور ایس کی خور کی ایست درکور کے کورٹ کی جاتا ہے بخور کی ایست درکور کیا کورٹ کی جاتا ہے بخور کی ایست درکور کیا ہور کا لیے بیان درکور کی جاتا ہے بخور کیا ایس دی کا دیس کی جاتا ہے بخور کی ایست درکور کیا کی کورٹ کی جاتا ہے بخور کی ایس کی درخور کی جاتا ہے بخور کی ایس کورٹ کی جاتا ہے بخور کی ایست درکور کیا ہورٹ کی کورٹ کی جاتا ہے بخور کی ایس کورٹ کی جاتا ہے بخور کی ایس کورٹ کی جاتا ہے بخور کی ایس کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی در کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

روا بنیا اُن شاعری اعلاق اورا صلای خیالات و صنایی سے تنی واس به اورد در از کار اِتری سے بری بی بی بی بی بی بی اس اعزامن کا جاب پیڈٹ بی نے جس قالمیت اور وست تظری سے دیا ب وہ صر دیکھنے کے قابل به معزمن کو یہ بالے کے کا دین اُن خاموی کا دامن اضلاقی مزیوں سے طاق بنیں ہے ، پیڈٹ بی نے متعدد شویش کے این اور پران سے جا معاتی تالی کی مراح ہوئے ہیں الفیں شار کو ایک اور کہ ایک ک

سبر كهذا خلط به كرايشيا في طاع وب غاص في مصلين نظم كها في كالوت أجر بنيس ك. محسنان اور بوسنان ي بر جينا ملوق سائل ييش كي كيايس ان كاشار نافكن ب "

and the second of the second

Let male for and and an in yell a same in which ye and a complete the same in the first of the same in the same in

and aligned the and state of the flag continues of the second of the sec

Equilibre in some site of the some site of some in a complete of the soul of t

- Letter of the second of the

خورل ا فارامز جرفتن له مجاله وطن الأواد فرد محال دوساده

 و صاجو! بلاغت کی تعریف علی اسنے اس قدر تیج در تیج کی ہے کہ العجف نے) بلاغت کو نوکا ایک جزد قرار دیا! حالا نکرا بیا نہیں ہے بلاغت کا جزد اعظم ہے بلاغت الکلام قطابی المقام بعنی بیرکہ کلام حب مقام ہو" پھر تبلایا ہے کہ آخر علمائے معانی نے بلاغت کی بہ تعریف نا قص قرار دی ا دراب بلاغت کا جزد نضاحت بھی قرار ابا یا۔ ایکن إدوں دخیدعباسی کے عمد میں بھراس تعریف پراعتراض کیا گیا تھا۔ ادون کا قول تھا

"احس الكلام اقل ودل"

ام بلاغت كى تعريف يرقرار بائى كلام حسب مقام بود كلام مين فضاحت بود ورعبارت اقل وول بو-يعنى الفاظكم بول اورمنى وسيح بول ين

اس کے بعد بنڈت جی نے بلیغ نٹر کی مثالیں پیش کی ہیں اور سالا رعسا کرعبا سید، طاہر ذوالیمینین کی ایک عبارت نقل کی ہے اور پھراس عبارت ہے و بلیغ نکات اخذ کے ہیں، حق یہ ہے کرحتی اواکر دیا ہے -

یسی نمیس کہ اصول بلاغت کی تشریح میں آپ نے صرف نتر ہی کے ہنونے بیش کیے ہوں بکہ نظم کی طرف بھی توجہ کی ہے (رُئِصَّلَ دانیش کے مرا ٹی کے بعض مکڑھے بیٹن کیے ہیں اور النمیس بلاغت کی کسوٹی بر پرکھا ہے ۔اسی بجٹ میں بعض تاریخی لطائف اس توبی سے بیش کیے ہیں کہ نہصرف موصوع پرکمل روشنی ٹرتی ہے بلکہ کلام میں غیر عمولی دلجیبی مپیدا ہوگئی ہے ۔

بنڈت جی کے خطبات میں بعض وقت افسانہ درافسانہ اور داستان کی می کیفیت بیدا ہوجاتی ہے جوہبت مطف دیتی ہے اور خطب کی سے کہ دہ بات بیدا کرے ۔ جنا بخہ اسی خطبی فضاحت و بلاغت کی بخت کوئے کرتے افغوں نے فن انشاد اشغر خوالی کے اصول و قواعد پر دوشنی ڈالی ہے۔ اردوادب کے لئے یہ بخت شاید نی ہے ۔ فن تجوید و قرات بر ہاری رافشا د اشغر خوالی کی کئیں گرفن شعر خوالی برکوئی رسالہ موجود ہنیں ہے ۔ العبتہ مرحوم حاری فال عمل اور دوری بار دایں۔ لانے اپنے سفرنا مُرافئ میں مفری طور پراس فن کا تذکرہ کیا ہے اور انگلستان کے بعض ا ہر مین فن سے کما لات بردوشنی ڈالی ہے ۔ بنڈت جی فراتے ہیں کہ

"کوئی رسالداس دقت تک اس فن یا اس موصوع پر ہنیں کھاگیا۔ بسرحال میری نظرے ہنیں گذرا اور باوجود تلاش مجھے نہیں ملاس موصوع پر ایک رسالہ کھور امبوں جس کا امم فن شعرخوالی ہوگا " اس کے بعد پنڈت جی نے اس فن کے اصول بیان کیے ہیں اور چند شعر لبلور شال پیش کیے ہیں اور اس کی خوانندگی اور قرائت کا طریقہ جنلایا ہے۔ شنگ

نهال إغ يتيين- بهار مرغزار دين سيم رد صندليين- تتيم دوحهٔ طال

له خدا ملوم به رماله مرتب بوا یا نهیں برحال مرحوم کے کتب خانے میں دستیاب نہیں جوال البتہ بیٹ بی دوسرا رسا کہ فن تذکیر و تا نبیث بلائ مائمیدہ حلدا خاعت بذیر ہوگا۔

اس خرى فوائدالى كاكب نے جوطريقہ بنواب، أے آپ كے بى نسنوں يم شينے «مصرع اول مين نهال اوربهاريرا ورحرع الني مي شيم روصنه اورهم ووصيرز وروينا جابي عب فيعر اس طرح يرها جائ كاتو توك فولى ده جند بنيس بزار جند برجاك كى " بندت جي غرفوا خد كي غرك عيوب ال تعلول يي بان كي بي " يفلطي مو تى بكم إئ لفؤطى كى حكم فحقى او وفقى كى حكم فوطى يرصة بي س گداے کر برخاط فی بند نیست چاز إوفاع كرفرندنيت

«بر ، ک ، و ، لفوظ اِ مظروب اس کوی پرمنا چاہے کو بر کی روا اُ اُ کی دفاعی ال کا داؤ دے اورداز" كا ١١١ گرما عيني آواز خرد الخ

اى طرى بندت جى ئزات خوكومتد دى اون عابت كيب ادر خصوصت تدوي كدالى كال كازلاب كان ا "يردنيرادع أكسفورة يونودي ساس كالبرق وهجب خريعة في تونود الم كالسريان للة يرى خيال من مندوستان من عندائ من ميرانيس فن انشاد و خواند كى كابروا ام يقد پنڈے جی دُون کیم اور مُرا ت مجھے کے مالک تھے ۔ جماں وہ اوبیات اُردو کے محاسن اور ٹو ہوں کو جام و گال کھیتے

مع وإل ده اس كے نقائض اورا عام يزكم جيني اور تغيدكرے يم جي دير تے .آپ اپ ظبي ارود شورا ادراديولك العطرع متوره ديتي

"نظم اددوي في في الفيدا ود كاراً مرصا عن داخل كرن كي طرودت ب قوم كو توا فلفت عيداد كن داع فيالات، اس كوبتى زوال ع أبعاد كرادع كمال مك بونجان واع فيالات اوم كافيرت وحميت كوم كرك والع خيالات، الرفع أودي وافل ي جائي و فك وقوم كافروغ كالعضور كا اگریہ تریم ارد دخاع ی میں ہوجائے رجو الفعل ہوری ہے) وکھر اردو ال کا عقابلہ دنیا کی کوئی قوم نیس

اس اعتراص كاجواب دية بوكر اينياني ادب ين الفاظ يرز إ ده زورد إلياب آب فرات ين كر "اينيا كي شاعى كابه لا مقصد زبالداني ب- اس من اخلاتي صناين كي نبين - إسناين اي بيراب یں بیان کے جائیں کروازم خری کا درا پوراجی ادا ہوجائے۔ اگر زی اور اردو فاع ی بری فرق ہ یبی دجہ ہے کو انگریزی شاعری میں اخلاقیات کا بیان بہت دمنٹین ہے اور دا تعات نفس الامری کا مرفع المنيخيين خلات عادت إنين فين كي مزدرت نبين بندوستان اورفارس شراری بوزیش ال نغلوں میں صاف کرتے ہیں کر

مد مندوستان اور فارس میں بہت تاع البے گذرے میں کرجنوں نے تغز ل کے رنگ میں افعاد تیات

کے معنایین نمایت دکھنی بیراییس بیان کیے ہیں۔ اور بایں ہمصنعت شعری کا بورا بورا کیا ظار کھاہے" اس کے بعدا تیر لکھنوی کے بہت سے شعر بطور استانا دہش کیے ہیں اور اپ نظریہ کو بدلائل واضح تنابت کیا ہے

تحقریب کر جندت جی کا ادبی نظریه باان کی جامعیت تنفیدی، ان کی استداد ظلی ادر ذوق کے شایان ثان ہے - ان کے خطبات، نظیف ادبی کتوں سے عمود میں رسب سے بُری خوبی ان کی قوت تمثیل ہے ۔ چونکہ ان کا کا دیخی مطالعہ بست و مسیح ادر مجر کی مقالعہ بست و مسیح ادر مجر کی مقالعہ بست و مسیح ادر مجر کی مقالعہ بست و مجر کھتے کو جو اس کے جو میں صد با اریخی حکایات اور منقد بین کے اقوال نقال کردیتے تھے۔ وہ عربی، فارسی اور مغربی ادبیات سے کما حقد آگا ہ کتے ادر اس منعنی ترتب سے اپ ولائل میٹن کرتے ہے کہ جول کر لینے سکے مواج اور اس منعنی ترتب سے اپ ولائل میٹن کرتے ہے کہ جول کر لینے سکے مواج اور اس منابع اور اور اس منابع اور

یہ ب کیا تھا ؟ - ورحقیقت یہ کرشم عنااُس احول کا جس ہم ہارے علم درست بروٹ آگھیں کھولی تھیں . وہ ا احل جس میں ، ہنودہ اسلامی علوم کو کمال رغبت سے حاصل کرتے تھے اور سلمان ہنددا دبیا ہ اور ہنددردا یاسے غیر عولی کی پی لیتے تھے ، ددوں کی رسوم شرک تھیں - دونوں کا فلسفہ شرک تھا ۔ من و تو کا اتبیا ذمٹ گیا تھا اور کا ال اتحاد دانفاق کا دور دورہ تھا ادراُدد اس وحدت کا لمہ کا مظہر تھی جس کے شعلت بنڈت جی نے کہا ہے کہ

"اردوسلع قوم اكراعلم كاعطيرا درمندوسلم اتحادى نشانب"

ہم بیان کرھیے ہیں کہ بندت جی کا مجموعہ طابات اہ خطبوں بڑتنل ہے جس میں ادبی خطبات تین ہیں۔ ادبی خطبات پر ہم ایک مرسری نظر گذشتہ سطور میں ڈوال چکے ہیں۔ بعتبہ خطبات میں چار نظیے خالص اسلامی موصوعات پر میں بیر قالبنی عید قربال علی نے اسلام کا فکریہ اور مصطفے کمال کی فتح ہے ہم ان خطبات پر آئندہ سطور میں دوشتی ڈوالیں گے۔ اسلام خطبات کے علادہ ندہی دنگ کے چند خطبات اور ہیں۔ ان میں سے دو خطبے عقبا سوئی کے موصوع پر- دو خطبے سیجیت کے متعلق اور بعتبہ را ماین اور دہرہ وغیرہ کے موصوعات پر دیے گئے تھے۔ بعتیا سوئی کے موصوع پر پر ٹڈرت جی نے جو کچے کھا ہے وہ ان کے دلی خیالات کا عکس ب کونکہ تھیا سوئی دو بدانت یا تصوف اے انھیں دلی نگا دی تھا۔ ان کی ڈندگی کا نفسب العین ایک شعر مقاصہ

کفرست درطریقت ماکینه دا شنن آئین است سینه چوآئینم دا شنن

ا در تغیاسونی إزم، صلح مل کا علمبردار ہے۔ لہذا بنٹرت جی کو تغیاسونی ازم سے دلجیبی لینا ناگر برتھی۔ اسلامی موسوعات پر بیٹرت جی نے جو کچھ فرما یا ہے شاید ہی کوئی اسلامی خطیب اس بر کچھ امنا فر کرسکے بیم نے مقدمہ کی ابتدا میں ڈائ آگ روسو کا ایک مقد رنفل کیا تھا۔

ردادب الناتی تصور کو بلند ترا در ذہن د دماغ کو حقیر ترین تعصبات ا درجا نبداری کی گندگوں ہے پاک کرا چاہے۔ آپ خطبات شران کو اس مقولہ کی کسوئی پر پر کھوکر دیکھیے ۔ ان کے حرت حرت کوٹر ہوجائے ۔ آپ کو حقیر ترین خصبات کی گندگی ا درا خیا زات آئین دلمت کی آلودگی کمیں نظر خدا کے گی ۔ دہ تعین اُن وگوں میں سے بختے جن کے متعلق کھنے والے نے کہا ہے کہ ساگر دنیا کی حکومت ا دیوں ا در شاع دں کے اپھیں دیری جائے تون کمیں ذہب کے نام پراوالیاں ہوں

ا درنه دطینیت کے بئے خانہ جنگیاں"

ورصاحبان ولینان اسی کاروز دلفروز خود از روزی ا در میر روز سعید بجائے خود یوم عیدے بہندوسلم بھائیو! جناب بغیرصاحب کے اوصا میں جمیدہ اور اضاق بہندیرہ کا احصار کنااس صین وقت میں محال بلکہ لاطائل خیال ہے۔ درباکو کوزے میں بندگریں کیا مجال ہے۔ اسلا بطور مقتے ازخر دارے اور قطر کہ از دریا! رے وہن کو دں گا"

ادر بھراس مرص لہتید کے بعد بطور شنے ا زخر دارے آب نے جو کچر فرایا ہے اس کی تولید نہیں کی جاسکتی کمیں سرق رسول پرفل فیا خرچیڈیت سے روشنی ڈوال ہے کہیں حذبات عقیدت سے مجود موکر نغمہ نفت مجیٹر دیا ہے کمیں تا دیجی شعبرہ ہے قد کمیں اخلاتی افقطہ نظر الغریمن پرخطبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ادر ہمارا خیال ہے کہ بیاس بہترین لٹر کیچریس خال کرنے کے قابل ہے جو بیرزہ نگار دن نے بیرت رسول بردنیا کی کسی زبان بر بھی مرتب کیا ہے۔

پندت بی اسلامیات کے بہترین عالم محقے اور آپ ایسلامی تاریخ کے جزود کل ہے باخبر تھے۔ او بی نطبات میں کلانمین برکجن کرتے کرتے آپ نے داقعا کو بالے نظاب کیا ہے وہ آپ کی وست نظر کا نبوت ہے۔ آپ ا ب نطبات میں جابیا تاریخ اسلام کے اہم واقعات اور نمایا تصفیق کی طوت اخارہ کرتے ہیں اور صرور دی کات کی تشریخ کرتے جلے جاتے ہیں جنابخہ نظاب موسیقی ہیں، اسحاق موسلی، عرب رمنینہ) اوون الرشید اور معینز بالدین و اقعات کا تذکرہ کیا ہے اور جمد عباسی بن بوسیقی کی جو قدرو مزامت کھی گئے سراہے ۔ اور بی فطبات میں عوبی شخواء کے اگرو نفوذ پر بجن کی ہے۔ اس کے علاوہ علمائے من موسیقی کی جو قدرو مزامت کھی گئے سراہا ہے ۔ اور بی فطبات میں عوبی شخواء کے اگرو نفوذ پر بجن کی ہے۔ اس کے علاوہ علمائے اس می موسیقی کی جو فصلہ دیا ہے وہ اہم یا دیکی معلومات سے بر بزست یا ہو ایکس طبول ہے ۔ اور ایو بر اور ایو بر استان کی خصیوں اور ایو بر اس اور ایو بر اس کی اور ایو بر استان کی مصنفات کا سرحاصل تذکرہ کیا ہے اور علمان اسلام کی اوری طبی اور تحقیقی ضدات کی دا دوسی ہے۔

یہ کہ ناکرآپ عربی کے علامہ اصل محق آپ کے کما لاستانمی کے اظہار میں کبل کرنا ہے کیونکہ اس مجموعہ کا ناظرا سے قیت سے بہنے ہوئیں اس کا ناظرا سے قیت کے بہت کہ بیا کہ بہت کہ بیا اس کا اندازہ نامکن ہے بہر سکتا ہے۔ آپ اور بیات خارجی اُل کی اُن فنی خوبوں سے واقعت محقے جن آک بہت کم بگا ہیں بہو کجتی ہیں۔ اس کا اندازہ نامکن ہے کرآپ کو استعمال کرنا بھی ایک فن ہے اور سفران مرحم بلاخیہ کرآپ کو استعمال کرنا بھی ایک فن ہے اور سفران مرحم بلاخیہ اس فن کے مجموعہ میں میں مرحم بلاخیہ اس فن کے مجموعہ سفاع بھے اور اس کی بین مردد کی استحمال کرنا بھی اور میں شاع بھے اور اس کی بین کے مجموعہ سفاع بھے اور اس کی بین کے محمومہ میں بیا جا مسکتا ہے۔ ان کی سلامی طبع اور صحت بذات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

 چندت جی کی زبان میں بلاکا بوع ب بعضب کی آمرہ ، وہ کمیس محا ور و بندی اور دو زمرہ کا کمال دکھلاتے ہیں اور کمیس سجع عبارت کھتے میں۔ دونوں حکہ زبان کی گھلا دٹ اور قدرت کلام مزہ و تی ہے ۔

اس سلسلیس اگران کے خطبات کے چیدہ جیدہ اقتر سات پیش کے جائیں توجت کا دامن بست دمینی ہوجائے گا اور وقت کی کمی اور فرصت کا اختصار اس کی تھل انسیں ہوسکتا کی تصرفقطوں میں وں مجھ کے کے کان کا ہر خطبا پنی جدا گانہ ادبی اجمیت رکھتا ہے۔ وہ مصرف اپنے میش ہماعلمی مواد کے کھا ظرے اپنے مطالعہ کی خاص سفارش ہے بلکہ اپنے حسن ادا اور زبان و بیان کے اعتبار سے جمی اپنی وکھیے کی صنہ بولتی شہا وت ہے۔

تارئی نظبات جوجنگ علیم در محافظ کے جوادت سے قبل رکھتے ہیں وہ اپنے موصوع کی عظمت کے کحاظ ہے جادی خاص قوجوا بنی طون مباد ل کرائے ہیں اورجی جا ہتا ہے کہ ان پر بہت کچو کھا جائے کر ہم اس وقت صرب ان کا خاکہ پیش کودنے پراکھا کو سے آگر کا درنے اس موصوع کے کہی گئی تی کودنے پراکھا کو سے آگر کے اس کو موسوع کے کہی گئی تی اورائیم ہبلو کو نفوا ندا زہنیں کیا ۔ یہ جا یا جا چکا ہے کہ پیڈٹ جی اپنی پبلک زندگی کی اجتدا میں ایک اعتدال لینداور دمخاط شخف کے جہا نے ان خطبات میں جون حون حون سے آپ کی معتدل و محتاط سیاست والی کا نیتہ جیتا ہے اور حضورت کی سے بڑی جوبی میں ہدوستانی سیاست جس نقط پر کھی اس کے کھا ط سے برل از دم ہی ستاس تھا۔ ہر سرخطیات کا مجومی خاکہ یہ ہے۔

اول آپ نے بڑے عظیم کے تاریخی اسباب اور مخارب فریقیں کے ساسی روابطر بقیتی روشنی والی ہے، مجوم والدوس استر یاد جن آسٹر یاد جرمن اور فرانس کے انہی تعلقات مورب کی گذشتہ تاریخ میا جہائے بقان کی سیاسی حالت اور جنگ عظیم کے اسباب فہور پر عالمانہ بحث کی ہے اورب سی یا ہے کہ کس طرح سرویا اور آسٹر یا کی رقابت نے وول ہورب کو زعر گی اور موت کی جدد تھر میں جنو کرویا ہے مثنا برطانے کی سعدات گستری اور انصاف بہندی کا شاغرار نعطوں میں قصیدہ تھی ٹرجائے۔

یں بھ ہوں کی اخلاقی برتری اور آسٹر یا دجرس کی وحشیا نہ حرکات کا مہیب افسانہ بان کیا ہے اور داشتے کیا ہے کہ آخری فنع کا دار درار گا در وری مین ادی طافت کے بیدر دانداستعال بر میں ہوتا بلکہ اضلاقی طافت بر ہرتا ہے۔

آگے جل کراتھا دی فوجوں کی شاندار کا میا بوں کی تفصیل پیٹی گی ہے اور ترکی کی شرکت جنگ کواسلامی مفاد کے طرح بتایا ہے۔ ترکی میاست پر تجبر وگرتے ہوئے بیٹات کی جرمن نوازی کے جوامباب بیان کے بی ان کی جائی مردن آج کا مورخ ہی جان سکتا ہے جبکراس والی کی تجھیل نظر عام براج کی ہے۔ اسی تطبیری آب نے ہندوستانیوں کی ارد وارمنا ای ہے۔

اماد وجنگ کا تذکر واکیلہ اور نجیم میں جرمن نظالم کی خوفناک رد وارمنا ای ہے۔

آ عرا ادر دوس کی اولوں کا تزکرہ کرے ایک بختہ کا دینگی مصری طرح محاذ جنگ کی کمل دائری جنی کی ہے۔ محصر کی کے تاریخی حالات ، کجمع کی محقر تاریخ اور دول ورت کے ایمی جمد ناموں کا ذکر کیاہے اور ان تا م جزئیات کو میان کو دیا ہے وہ کا دینے درب اور کھیے کے دومر سے جنگی مورج ن پر فوجی نعش دیرکت کے مطبع میں بیش آئیں۔ یہ تام اعضیاں ت تاریخی فذر وقیمت رکھتی ہیں۔ اس سلط کا آخری خطبہ دہ ہے جو دعر برا الماع میں آپ نے یوم فقے کے موقع برٹا اُون الل افرخ آباد) کے ایک جلس آئینت میں ارتنا دقرایا تھا۔ اس خطبہ میں آپ نے ہندوستانی خدات کو اِن لفظوں میں گنایا ہے کہ
«ہمارے مگک ہمتد دستان کو یہ فخر حاصل ہوا کر اس نے اس جنگ عظیم میں کا فی حصد لیا۔ اس کی فوجوں نے
ایشیار یورپ اورا فریقے کی فوجوں کے سانے ہما دریاں دکھائیس اورا پنے ملک کا بول بالاکی "
اس کے بعد آپ نے برطا فوی مربین کے دہ بنیا منقل کے ہیں جوانفوں نے ہندوستا نیوں کی امراد جنگ کے شکر میں میں مدوستان کو بھی ابنی نائندگی
کے در الیں یہ این بنا کو بھیجنے کا استحقال دیاگیا ہے۔

اس تقريكا خاتدان لفطول يربودا ب

﴿ يَا الَّهِي إِنَّ فَي بِالرَّهُ وَ طَنَّ الوَفَ كُواسَ إِوَا لَيُ كَلَّ سَحُفُوظُ رَكُمَا اوراسَ مُوقَع بِرَقُوفَ مِ كُولِبْنُ قُومَ كَ مَا يُرْعَا طَفْت مِن نِنا ه دى جس كى بدولت تمام دنيا كى تهذيب وآزادى برقرار ربى - يا اللَّى قوما المامال المارت شنشا ومُعْلَم كمِسلطت برحكموان ا ورسرورو كھ!

ان خطبات سے بنڈت جی کی سیاسی زندگی کے ابتدائی رجانات کا اندازہ بخوبی ہوسکتا ہے۔

فالباس جیزک در سران کی صرورت بنیں ہے کہ جس زمانی سفران مرحم نے بیخیا لات ظاہر کیے تھے اُس وقت مندورتان کا بھی ہی (جھیں وائٹ ہال سفے مندورتان کا بھی فقیر کا خطاب دیا تھا) گزشتہ جنگ عظیم کے موقع برا نہی لوگوں کی صف میں تھے جو مساعی جنگ سے کال تعاون کر رہے تھے لیکن جب اوالی شرافاج میں حکومت برطانے کی ظیم النان فتح پنجتم بوئی اور دہ اُمید پوری ہونے کا وقت آیا جو دوران جنگ میں ہندورتان کی میاسی اصلاحات اور حقوق کے تعلق اہل ہندورتان کے بیٹھے تھے توصورت حال الم مندورتان کی میاسی اصلاحات اور حقوق کے تعلق اہل ہندورتان کے بیٹھے کے دواران جنگ کی اینام اکھیں ناامیدی اور المیکن کا اینام اکھیں ناامیدی اور کو کئی اور المیکن کی اینام اکھیں ناامیدی اور المیکن کا میں میں مورک میں اس سرے سے اس سرے تک ہا احتمادی اور توقیقت ہی دہ قومی حادث تھا میں کا میں خالات کے دھادے کو جل دیا۔ بھا تا گانجی نے ملک کو لا تعاون کی حربہ دیا اور مہندو مملان کے میں مورک کئی میں میں ہوئیا دیا۔ بھا تا گانجی نے ملک کو لا تعاون کا حربہ دیا اور مہندو مملان کے کا می اس سرے کہیں ہوئیا دیا۔

بندت جی ایک ہے قوم برست اور کے وطن دوست نقے کیے مکن تھاکدان بنگا موں سے ان کے دل دواغ برگمرے افزات نہ پڑتے ۔ جان کی اگر سے اور اس میں اغوں نے ہما تا گا ندھی کے دم پیدائش وحم دن ا پر چوخطب دیا ہے اور اس میں جو خالت فلا بر کے بین ان کو دکھی کے جرت ہوئی ہی دہ تحض ہے جو خالد جنگ پر برطانی خام منا ہیت کا دعا گواور جو خوالت فلا بر کے بین ان کو دکھی کے جرت ہوئی ہی دہ تحض ہے جو خالدہ خال ہے تین مال کی تحقر مرت میں ہوئی تان

کاسیاسی قا فلکمیں ہے کہیں جا ہونچا تھا اور مجھیلے دور کے ما دُورِث عمد ونے سب عرثرے انفلا بی بن کے تقے م

ایخران نظر شع و براغیم

ما تا گا ذھی کے جنم دن پر پٹرت جی نے جو خطبہ دیا ہے اس میں پہلے ان کے خاندائی طالات بیان کے ہیں اور پیر خودان کے ابتدائی حالات کا تذکرہ کرکے ان کے دفائے جمد بہا گی اور دیا نت کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد جو لی افریقہ کے اُن حوادث کا خاکہ بیش کیا ہے جفوں نے گا ندھی جی کوستیہ گرہی بنایا جو لی افریقہ میں ہندوستلون پر جو مظالم ہوئے تھے ان کی طوف اطارے کے ہیں اور ٹرا نسوال میں گا ندھی جی نے مندوستانی آباد کا دوں کے کففط حقوق کے مناز جو ایمی اس کے لیا جو ایمی سے کے لئے جو ہم خرد ع کی تھی اس پر نظر ڈالی ہے اس کے بوا مغوں نے گا ندھی جی کی اس اماد کا تذکرہ کیا ہے جو الفوں نے دوران جنگ میں حکومت کو بیکش کی۔ ان کے اپنے الفاظ میں۔

رجب پورپ کی جنگ بھڑی اس دقت مها تا گاندی نے دنگردف بھر لی کرانے میں بڑی مدد حکومت برطانیہ کوری در زنام ملک کو میں ہوایت کرتے رہے ۔ جنا کید ۲۲ لا کھ مبند دستا نبول نے اینا خون یا ان کی طعی ہما کہ برطانیہ کے لئے فتح حاصل کی لیکن جب مها تاجی نے دکھا کہ فتح کے بعد بھی مبند دستان کو کمل آزادی حاصل ہندیں ہواک میکن جب مہا تاجی نے درجہ فرآ یا دیا ہے بھی تضییب ہندیں ہوا اداریم ہ

とこいるとうりとできる

کا سراسر صدان ہو کررہ گئے تب ہما تاجی نے ہمایت مایوس ہو کو زک موالات کی تخریک بنود علی-ہم نے تصد اُن کے خطبہ کا خرکورہ الاا قتباس میٹی کیا ہے کونکر اگر جراس عبارت میں الفوں نے گا خری کے زادیئر

ہم عصد اللہ علی تبدیلی کے اسباب واضح کے ور اگر ان الفظوں میں ہم خوران کے سیاسی خیالات کے گرکات تغیر وانقلاب کو کا دفرایار بہیں افوالی تبدیلی کے اسباب واضح کے ور اگر ان الفظوں میں ہم خوران کے سیاسی خیالات کے گرکات تغیر وانقلاب کو کا دفرای و اللہ فار مر تنزور اس کے مجدا کھوں نے گا ندھی جی کی عظیم خصیت کے احمٰلاتی ہیلور کی کوب نقاب کیا ہے اوران کے فلسفہ عدم تنزود

ا درنظری لا تعادن کی تفسیری ہے -

بندُت جى كا دومراسياى نطبه وه بجوآب نے فرخ آباديں چندت مونى لال كى تقريب خيرمفدم ميں ارشاد فرايا عنا- اس خطبہ كاآغا زآپ نے تلك كے ايك مقولہ سے كيا ہے

"موراج سرايدالشي عن ب ادرس اعفرور طاصل كرون كا"

اس كى بعدآب نے بندت مونى لال كے ایٹار وقر إن كا تذكره كيا ہے اور كركيك لا تعاون سے بندت جى كى زندگى يى جوانقلاب آگيا بھا اس كواس شخرے ظاہر كيا ہے كہ م

ادراک حال ما زنگری توان منو د

وفي زحال فويش بريا فرفته ايم

بربز كميش ك تحققات كالساس الجنان بنثت مون الل في وترانيال كي فيس ان كى داد دى به ادرتوم كو

اس فطیم المرتب النان کے نقش قدم بر جینے کی ہواہت کی ہے بیٹران مرحدم کے سیاسی خطبات کی ہمبای کرسی وہ تقریب ہو آپ زبر سلاما اعلی بیں بابو بر شوقم داس ٹرٹرن (اسبکر بوپی ہمبلی) کے مکان برحزولی افریقی میں مندوستا بنوں کی تکالیف کے موضوع بر گیتی۔ اس خطبہ میں اگر حید جذبات کی وہ تلخی نہیں ہے جو فقر رہ اس کے بعد عام بهندوستا بنوں کے دل وہ ماغیں بیدا ہوگئی مقی لیکن خوالات میں انقلابی دنگ تھلک دہا ہے اور بیٹر جی تا ہے کہ بٹرت جی سردع ہی سے خالص قوم برست اور ٹر طبعیت کے الک تھے۔ اس خطبہ میں انقلابی دنگ تھلک دہا ہے اور بیٹر جی تا ہے کہ بٹرت جی سردع ہی سے خالص قوم برست اور ٹر رطبعیت کے الک تھے۔ ومطالبات کے حصول کے لئے مفروع کی تھی اور بیٹر حکومت افریقہ کے مظالم کو بیان کیا ہے جے مندوستانی آباد کا روں کے حقوق قرصہ کلکہ دکوڑ رہے کے دو میگنا چا رٹا " اور نور آزادی کی طوت میڈول کو ائی ہے اور نوتی کے ساتھ آئی قوانین کے خلاف احتجاج کیا ہے جو حکومت افریقہ نے میڈوستا نیوں پر بابندیاں عا کہ کرنے کے لئے بنا کے گئے۔

ہر حال بنڈت جی کے سیاسی نطبات سے ان کے قومی شور کے درجہ بدرجہ ارتقاکا بخوبی بیٹر جیاتا ہے بر شروع میں وہ ا برل عقائد رکھتے مختے ، سکن حالات نے آخریں افغیس انتہا نیندوں کی صف میں لاکھڑ اکسیا ادران کی زندگی اس شعر کی علی تفسیریں گئی کہ ہے

وفاکیسی کهاں کاعشق - جب سربھبوڑن ٹھرا تو پھراے سنگدل! بیرا ہی سنگ آستاں کویں ہو

اب به خطباتِ مشران کا ده ایم ترین دصف منظام پر لانا جاستے ہیں جونر صرف بهاری نظیمی بلیسے فیطرت کے نباضوں کی نگاہ میں بھی جو خصوصیات کلام سے زیادہ مرح دفتا کا ستی ہے کی خطیب کے خطبات (یا خاع کے کلام) پر نفتہ دفط کرنے ہیں سب سے عجیب اوردگئن کہ تب پر پر خطبا گلام کے مقبول باغیر مقبول و مردود بوخ کا انتصاری پر نفتہ دفط کرنے ہیں ہونے کا انتصاری کے دہ ہم جوابل بلاغت کی اصطلاح میں «مقصفات کے حال کی مطابقت » سے تبیر کیا جا اسے گھا انفس کے اہم بین اس کو «فضیا آئی مصوری» کے نام سے موسوم کرتے ہیں بیم اس بحب کو چیٹر نے سے بہلے اپنے مقالہ کا ایک جزد مزید توضیح دفتر رکی کے ماتھ دو ہرا دینا صردری تیجھے ہیں ،جس کو سامنے دکھکو ہم اپنے مقصد کو زیادہ کا میابی کے ساتھ دائے کہ کیکیں گے۔ اس مقالہ کی امتبار سے نظام کا ایک جزد مزید توضیح دفتر ہی صف دو ہرا دینا صردرا دینا صردر کے بھا ہم کا دو ہو کہ کہ اس مقالہ کی اس مقالہ کی اس مقالہ کی اس مقالہ کی دوردکوئی مسلم ہوتا اور نہ آئی کو عوام کے نفسیات کا جنداں کیا ظرکہ گھٹا ہم اس موت کو دیں یا ایک مطلب کو داختی کو میٹر اردر صفیات استعالی کردالیں ۔ شعواد اپنے موضوع نظم اور توسفین اپنے نقطی بیان کے سلم میں باکل آزاد ہوتے ہیں گئر موت کے الکہ ہوت ہیں گئر کی میں ہوتا اور خوالیں ۔ شعواد کو خوال می دون اپنے نقطی بیان کے سلم میں باکل آزاد ہوتے ہیں گئر دورہ کو کہ خوال میں مقبول کو درگئر کی جائے میں باکل آزاد ہوتے ہیں گئر میں ہوتا اور خطیب درخوالی میں ہوتا کو میں ادارہ کی حالی اور توسفین اپنے نقطی بیان کے سلمیں باکل آزاد ہوتے ہیں گئر مطاب کی دلئشینی ہوتا ہوت کیا مقام خوات و خوات میں اداران کے صفیر خوال ، اور قلم ہرکوئی دیا تو ہوت و خوات ہیں اداران کے حقیر اور توسفی کا مقام خوات و خوات ہوتے ہیں گئر مطاب کی دلئشینی ہوتا ہوت کیا ہوت کی دورت کی بھر کو میان کو درخوات کو درخوات کو درخوات کا بھر کی کرنی دو خوات کیا مقام خوات مقال کو درخوات کی درخوات کو د

ار ہتر کے بعد گریز شروع ہوتی ہے بعنی رجوع الی الموصوع۔ تقریر کا سب سے نازک اوراہم حصری ہے خِطیب کس طرح گریزگرتاہے اور کس عدگی اور بسیا ختگی سے اپنے موصوع تک بہنچتا ہے ، یہ تقریر وخطبہ کا ایک موکۃ الآوا جزوہے ، جو آ ہمتہ آ ہمتہ کلام کواپنے عوج وج وارتقا رتک بہنچا کر حصّ بیان کو دلائل و براہین سے مرصع کر دنیا ہے ، جو ب جو تقریر اپنے ارتفائی مدارج مطرک تی جاتی ہے ، مقرد کے کلام میں جوش و خروش اور سامعین کے قلوب میں فود ق و متوق کی کھینت بیدا ہوتی جاتی ہے۔ تقریر کا ہمی حصہ جان خطابت کہ لاتا ہے کہی خطیب کے کمال فن کو جانچنے کا ایک بمتر طریقہ سے بھی ہے کہاں

كى كرنزى بطافت اور رجوع الى الموضوع كى نزاكت كو دكھا جائے۔

سود خاتمه د ا برین فن کا اتفاق ہے کہ کلام کی ابتداحبتی خا ندار ہوگی، اس کامرکزی یا ع دجی نفظہ آنا ہی
دکھیپ اورجا ذب توجہ ہوگا اورخاتمہ کلام میں بھی وہ زور اور انٹر پیدا ہوجائے گا کہ تقریر کے بعد بھی سامعین اطا فت
کلام سے سر سنہ ہوں گے مخاتمہ کلام برتام دلائل و برا ہین بمٹ کسی ایک نتیجہ تک بہنے جاتے ہیں اور بوضوع واشح ہوجا آ
ہے، لیکن اس وقع پرکمال خطابت ہے کہ پاین تقریر میں شمحلالی کیفیت اور افسر دگی نہ بیدا ہو۔ اکثر اسما ہوتا ہے کہ
تقریر کے ہم خری مراحل میں منصرت ہے کہ پاین تقریر میں شمحلالی کیفیت اور افسر دگی نہ بیدا ہو۔ اکثر اسما ہوتا ہے کہ
کرتا ہے کہ اس کے جاتم ہیں کہ اس سے جاری حالم میں نقط اسم خریک ہینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس عجابت دسما بھی کے عالم میں بیا اوقات پوری تقریر ہے ہوتا ہو ہور کھیا گرجاتی ہے اور آغا ذرتقریر نیز وسط تقریر کا تمام اٹر دکھی بھل ہوکم
کرد جاتا ہے۔

جنوری ۱۹۳۳ عمی موصوت نے آل انڈ اموقی کا نفرنس کی صدارت کے سلسلیس جو خطبات ارشاد فرمائے تھے ان کے مطالعہ سے ہمارا مقصد کنو بی داختے ہو جا آ ہے اور صادم ہوتا ہے کہ مرحوم ،عوام کی نفسیات کو محجکوا ہے موضوع کو خلفتہ و پر ہما دبنا نے کاکس قدر ملکہ رکھتے تھے فرطائہ موسیقی کی ابتدا ایک رنگین نظم سے ہوتی ہے۔ موسیقی کونظم سے نطر ق محکم کے جنوش مرجوم و دیکھیے اور عور سکیجے کے جو لگا دہ ہے اس کے کیافاس سے استواکس قدر برکل اور موزوں ہے۔ اس نظم کے چنوش مرجوم و دیکھیے اور عور سکیجے کے

موصوع موسقى كالمتدك لياس عبرالفاظ ادركهان ل مكتي م

وه بهادآئی و اینجیس مرغان جن عیرت اینج ادم آج بے سحی گلش جوش میں زمز سرنجی بہ بیں مرغان بهار کیا تجب ہے کہ گویا ہو زبان سوس آب بندم سے کہاں کا سُرگل بیں بریز جل ترنگ آج کیانے کو ہے معنوت جمین آب بندم سے کہاں کا سُرگل بیں بریز جل ترنگ آج کیانے کو ہے معنوت جمین

انضاف کیجے کہ فن تولیقی سے تعلق رکھنے والے خطبہ کی ابتدایس ایک متر کم نظم کے ذریعہ، مرغان جمین کی وانجی، طیورہمار کی نوانجی، طیورہمار کی نوانجی نوان میں میں کہ اور محب ہے طیورہمار کی نوانجی نوانگ اور دمجہ ہے اور مامیوں کے احمامات نغمہ کوکس زاکت اور لطافت سے بیداد کیا جارہا ہے تاکہ وہ آیندہ موصوع تقریب پوری پوری وکھیں لیے کے لیے مقرد کے وسازا ورگوش برآ واز ہوجائیں۔

اس کے بعد موصون نے النائی حواس کی لذت بذیری کے خواص کو داخنے کیا ہے ادر بتلایا ہے کہ طُن صورت اور حُن صوت احبٰتِ نظارہ اور فردوس گوش کے اثرات دل دوماغ پر کیا ہوتے ہیں بچرحس نغمہ وصوت کو رعنا ایشکل و مصربہ تا جمہ میں میں نالہ ترم

صورت پرزیج دی ہے۔ زاتے ہیں۔

وصن ظاہرے حظ نفسانی اورصن صوبت سے لذت روحانی حاصل ہوتی ہے" اپناس دعوے کے بڑوت میں سند کے طور پر میٹو پیش کیا ہے سے برازردے زیا ست آوا زخوسٹس

برازردے زیباست اوار تو مس کرآں حظ نفن است دایں تُوتِ روح

اس کے بعد بنیایت رنگین و دلآ ویز بیرائے میں حس صورت کے ساتھ خوش کلوٹی اورخوش آوازی کی اجیت پرزور دیا ہے اورفن موسیقی و کمال رقص کوشن ظاہر کی دنکشی اور دلر بالی کا نقطۂ عروج و کمال بتاہ باہے جوحقیقت اور رجمان نفنس دو نون کے محاظ ہے سلم النبوت اور ناقابل تروید ہے۔

گئی بن میں دہ محبوب زیانہ زیاں پر تھا قیامت کا ترانہ باس پُر تکافت تن میں بینے تن گریگ میں بھولوں کے گئے فور کا تاکن براک تحل کمن بی فور خور بندھ گیا ناگن می سے باور کا بی در دیتی کا لاکا تصور بندھ گیا ناگن می سے بکا

یہ وہ موقع ہے جب مہارا جہ دمریخونے اپنے درباری ایک اگبراکونٹنگی رکھ کے لانے کے لیے بن میں بھیجا ہے۔ شنگی رکھ ایک مشہور سا دھو تھے۔ اگبیرانے اپنے حکن دجال کے اصوں اور رقس درسیقی کے جا دوسے شنگی رکھ کونٹی کولیا۔ مشران مرحوم نے اس داقعہ کوحن دموسیقی کے بے بنا ہ کما لات کے ثبوت میں بیٹی کیا ہے اوراس سلسلے میں جوشور سائے ہیں وہ منٹی شنکر دیال صاحب فرخت کی منظوم راماین کا ایک گڑا ہیں۔

اس کے بعد مشران مرحوم نے خوش آوازی کی اہمیت پر زور دیاہے اور فرایاہ کر کجائے خود فن موسیقی ساز و بربط کی قیدسے آزادہے۔اگرچہ جنگ درباب کی ہمازی سے اس کا اثر صر در ٹرھ جا گاہے گرموسیقی اور ساز د مزامیر لازم لزدم نہیں باا مینم مزامیر کے بغیر نغمیس محوسے کی کیفیت نہیں ہیدا ہوتی یوصوت اس مجت میں فراتے ہیں ؛۔

یں بہت مر در ما بیر سابی ماری میں اس میں ہے۔ اس کی کہ کہ اور کھو گھرداد اس کی جھنکا رضر در ہونا جا ہے۔ کا نے سا تھر ماری ہی ہوں تو تعین دقت نے بندھ جاتی ہے اور تطف تغمہ دد بالا ہوجاتا ہے" کا نے کے ساتھ سازی ہے۔ اور تعین دد بالا ہوجاتا ہے"

اس کے بعد موصوف نے ایک اہرفن کی طرح مختلف راگینوں کے اوقات اور تا ترات کی طرف اخارہ کیا ہے اور ہندوستانی سیعقی کی مبعض خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس سلسلے میں تال اور سرنیز کلامیکل موسیقی ادر عوامی ذاق کا فرق

بان کیا ہے۔

مغران مرحوم کی پیضوصیت تقی کرجب و کسی موضوع کو لیتے تھے تراس کے بار کی سے بار کی جزئیات کو بھی بیان کرجائے تھے بیخا نجہ ہوبیقی سے تعلق رکھنے والے اس خطبہ بین تکل ہی سے انفول نے کسی گوشہ کو تشنہ اظہار جھوٹا ہوگا فن موبیقی کی اہمیت، ہندوستانی موبیقی، رقص و موبیقی کا با ہمی ربط ، راکٹیوں کے اوقات، ہندوستانی موبیقا دوں کے ماقع کی ملات اور پھواس خنی میں موجودہ و نیزگذرے ہوئے بعض ارباب کمال کا ذکر، عالما نبخر اور وسعت نظر کے ماقع کی موبیقا روں اور جھرعبا سے کمنی ترقیوں کا بیان، فارسی مغینوں ربا ربود نگیسا) کے دوش بدوش اسحاق موسی ابراہیم اور مشہور عرب مغینہ عرب کا شکرہ اور پھراموی اور عباسی خلفا ای قدروانی فن کے بعض واقعات، غرض موبیقی پرنی اور عباسی خلفا ای قدروانی فن کے بعض واقعات، غرض موبیقی پرنی اور عباری نقط انتخاب موسی بیان کی والے بیان میں عوام کی وجبی کو کموظ رکھتے ہوئے جو کچھ بھی بیان کیا جاسکتا ہے ، دو صب بکھ ابنیاس خطبہ بیں بیان کردیا ہے مقیقہ کمال خطابت اس کو کہتے ہیں مغزان مرحوم اس بات کو اچھی طرح مسب بھیتے تھے کہ سے مستحقے تھے کہ سے مستحق تھے کہ سے مستحقے تھے کہ سے مستحق تھے کہ سے مقیقہ کمال خطابت اسی کو کتے ہیں مغزان مرحوم اس بات کو اچھی طرح مسب بھیتے تھے کہ سے مقیقہ کمال خطابت اسی کو کتے ہیں مغزان مرحوم اس بات کو اچھی طرح مسب بھیتے تھے کہ سے مستحق تھے کہ سے سے کھوٹ کر کو مال کا میکن کو مستحق تھے کہ سے مستحق تھے کہ سے سے کھوٹ کی میکن کو میکن کے دو میں میں میں کو کو کی کو کھوٹ کی کے دو میں کو کھوٹ کی میں کو کھوٹ کی کھوٹ کی میں کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کوٹ کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھ

ہر چند ہو مثا ہر 'ہ حق کی گفتگو نبتی نہیں ہے باد 'ہ وساغ کھے بغیر

موصنوع کلام کتناہی عالمانہ کیوں ہنو، گرا ندا زیبان الیا پڑکھٹ ہونا جا ہے کہ نظر با ڈدں اور نظر دانوں کر گئیں۔ ہذات کر سکے اور دونوں کے نفنسی رججانات کے مطابق ہو۔ کہنے میں میر چیز حبتی آسان ہے کرنے میں اتن ہی شکل ہے علمی تحقیق اور حکیا نہ مسائل کے بیان میں، زبان و بیان کی گفتگی قائم رکھنا اور عوام کے نفسیات کے مطابق کلام کرنا، خدا داد ذہانت رکھنے دالے خطیبوں کا کام ہے فن خطابت کی روسے خطیب وہی ہے جوز در بیان اور حُسن کلام پرقا در ہو، در نہ بھن

علمی سائل کابیان توکسی آدمی کوخطیب بنانے کے لئے کانی نہیں زادہ سے زیادہ بم اے واعظ یا زا کرکہ سکتے ہیں ، خطيب اورچيزے خطيب كا مقصد اصلى صرب تحقيق على نهيں ب ملكر فن تقرير كاكال هبى ب يوں مجھيے كه غايت خطابت خودخطا بت بيدد وعظ اور ذكر دفكر بعدكى منزليس بي ع بي خطبار كصن أى تخفى كوخطيب كية تقيم جو تحربيان اور جا دوے نفریے سامین کوسخور کرنے کی طاقت رکھتا ہوا در حقیقہ خطیب ہے جبی دہی یفن خطابت ، فون تطبیعہ کے شاریں آیا ہے۔ یہی توبیقی، مصوری ا درخاع ی کی طرح ایک دہی لکہ ہے جو قدرۃ النان کو و دلیت ہوتا ہے۔ مشی و فراولت سے مهارت کلام بیدا بوسکتی ہے، مهارت کمال نیس - دنیا می جفے منہوز طیب گذرے ہیں سب قدرت کی ك طون اس الكركور كي تع يحبان دائل دعيره النه كمال فن ك الحكي مثن وتعليم كالمرمند احسان من تق -خطبات مشران کے مطالعے معلوم ہوتا ہے کومشران مرحوم بھی میدر فیاص سے یہ ملک دہمی نیکر بیدا ہو کے تعے البترمشق و مزا دلت ا در دست علم و بطالعه نے اس خراب کو دو آتشه ا دراس ملکہ کو دو چند کردیا تھا۔

آپ بنڈت جی کے تام خطبات پر سٹروع ہے آخریک ایک نظر ڈال جائے اور پیرینورکیے کر پیٹھنس کس طرح خطبہ كا آغاز كراب بهرا مبترا مبترك طرح و و و و كهيراب اور كريزى زاك قالم ركفة بوئ نفس صفون كو إنقالاً ام، ورسان می دلجب اشعارے کام کومزین اور امزہ کرتا جا آ ہے۔خات کی طوت کی غیرمحوس طور پردج ع کرتا ہے اور كيراجا ككس طرح خم كردتيا ب كطبعت يرا نقطاع بيان زرا إربنين برتا، بكراشتيا ق كي اك شعدزن رسى بريمون يه بكر جس مندر بركب كرتاب اس كے مطابق أز إن ميں كياكي تبديلياں بديبيوجات بي اورمند متعلقة كى جزئيات اورمناميات كى طرح دائع بولى على جاتى يى، قرآب يداعزان كي بغير نه ره مكيس كك كم ه

ای مادت بزدر ازد نیت تانه بخشر ضرائ بخشنره

اب سے بچاس برس من این فردری مودری میں بندُت جی فالاز بیل بندُت اجودهیا نا کا کنزردوکیل ایکورف کی بوقت دفات پرایک تغزیتی تقریر کی هی اس تغزیتی تقریر کوٹر مصنے کے بعد کون تحض ایسا ہو گاجو فاصل مقرر کے اندا ز خطابت سے متا تر نہ وجائے محوظ رکھے کریر ایک توزی تقریب اس سے پیڈے کے اس کی ابتدار ایک وٹیرے کی م ہرایک گلشن عالم میں مُو پریٹاں ہے جمن میں منبل تر زلف سوگوارال ہے براك خاخ أشاك بإله الم كالسراك كل بالبلهي مرفيه خوال ب بين بي بي بي وي الى بناك بنگ ديده وزنگ آج لا إلى ب ردان زویده زگس سرشک شبنم شد فغال كربرنجر إغ كخل ما تم شد إن بُرْ ايْراشوارك بعدا فول في نفريس اس طرح وشيه خوالي كي ب

درجس طوف دیجے حرمت دغم کے آٹا رنظ آتے ہیں۔ درد دیوارے انم کی آداز آرہی ہے۔ برتھف کے

جره بران دال ب. آسان برابرساه ك كرف محق بين كرافك ديري كيري آج دد برس آسان كي آنكهين افك الودنظ آنيي قريب م كرفط تم ساس كي منوثيك فيري آب ادك خاموش وادر سكة كم عالم مين اس دردناك ادريُرا نصذبات بتيدك بعدوه فن طلب كى طرت كريزكرة مين و كيهي كريكس قدر بركل ادر قدرتي ب-"بے خاموشی زبان حال سے که رہی ہے ککسی بر مرد لوزیر صبیب وطن، ہی خوا و ملک اور راستباز بزرگ کا

اس گرز کے بعد متونی کا ذکر کیا ہے اوران کے ایسے اوصاف وک لات گنا کے ہیں جو برخص کے لئے ایک قابل تقلید منوزین سکتے بين مثلًا (ن كي ايا نداري، حب الوطني، عزم محكم قوم رستي ا در راستبازي دغيره وغيره -

موتی کا ذکر کرتے کرتے نٹریں نظم کی خان بیدا ہوگئی ہے تا غیربیان منظر نگاری ادر سامعین کے صدبات کو انجارے کی ا یک خانداد مثال حب ذیل فقرات می تا یکتی ہے فراتے ہیں اورکس ور دسے فراتے ہیں۔

«صاحبو! اس دقت رجب متوفی کی رسوم آخرا دا مدرسی تقین اعجیب عبرت انگیزساں تھا رسب لوگ دیکوئے مع ده جرجو مل كے قالب كے لئے روح روال تقا، بعص و حركت بڑا ہا در قریب بے كرآگ اس كوجلاكم

آخرى ديدارميت كى مفركتى ان لفظول مي كرتي بين :-

«تام عزیزدن کالاش کے گردجمع ہونا ہتم رسیدہ ہوہ مطلوم ان اور چھوٹے مجبوٹے بچوں کا گریا وزادی کواا مرد صنااسینه کوبی کرنا، برایساس مقاکرخیال کرنے سے روئیں کوئے برجاتے ہیں۔ برخص کی کیفیتے تھی م ناں چرہ در گردِ مظلومے زردگاں دواں افک وردے مازر مج كف إبر مى زند بوك عدم ال دير مى زند اس کے بدر وقتی افرال کوئلی دینے کے لئے جو کل سے ارشاد کے میں وہ وقتی افرکے علاد محقق وت کے شكل رِّين فلسفه پرنجى روشنى داستى بى اورخودان كى خاندارموت پر بېرى طرح صادق تىت بىي ـ فرات بىي -«موت حقیقت میں ادی جم کو بلاک کرمکتی ہے، نام نیک کوفنا بنیں کرمکتی ۔ دولت وحتمت سب فالی جزیں

ين، گزام نيك بينه زنده رب كاسه قا دوں ہلاک شدکہ چیل خانر کنج داشت

نینردان نرمرد که نام کو گذا ست تهديا كرزيانف مطلب ادركلام كعودجي نقطرت كذركر خائمة كجند لفظون مي ابني تام حذ إت توبيت اس طرع

در صاحبو! اب فرط ریخ والم اطول بیان سے انع ب اورطوالت کلام اس محل برخلات ادب بھی ہے الدز

له اتفاق ع أس دوز ابرنفنائ ادى يس محط عفا ١١

اب التي ماي كواس د زولوش برحم كرا مول "

اس مخفرے جلیں بٹات جی نے تام ماحین کے جذبات کو ابنالیا ہے اور حتم بیان کرتے ہوے ابنی تقریر کو سنے دالوں

ك تغزيتى احاسات كامر تع بناديا -

خطبات مغران کی ابتدائے تقریر وسط کل م اور خاتم بیان کومین نظر رکھتے ہوئے دعوے کے ما تھے کہ اجاسکا ہے كرنيدت جي، تقرير كارث سيخ بي دا تقف محقى عوام كي نفسيات بران كي كرى نظر سبى هي، ده داد ل كوترا ياف ادرداغول كم وكرك رفيس ابنى مثال أب عقر ان كى زبان من لون تقا يفطون من روان تقى انثر كونظم سهجاتے تقے اور نظم كونثر سے تقوّیت دیتے تھے، دوران تقریریں عوام کے معیا رد انتخاب کو مرنظ رکھتے تھے، ہی دجہ ہے کران کے خطبات سفر دع سے تنزیک

ا كي عجيفتم كي اغراب ون ون ون ين دهي بي-

ہم نے مطور بالامیں ان کے مطبوں کے چندا قسباسات پیش کیے ہیں اور وہ بھی بلاتصدوا ہتام کے راگر إحمال مطالع كرا جا وّان كرمرا يك خطبه مين خصوصيات كم دمين نظراتي من بيندُت جي كا مرخطبه ظم دنتر كا ايك دلكش مجوعه والب انتخاب سٹوا ور پھرنٹری روانی میں لیندیدہ اشعار کا برمحل استعال بھٹ کل فن ہے۔ اس کے لئے زبر دست حافظ ،غیر عمولی دو تی ف ادر برحل یادداشت کی صردرت بوق ہے۔ ہم بندت جی کے ذوق بحن کا بوا انے بغیر بنیں رہ سکتے کرموم نے نٹری نفرات یں مغروں کواس طرح کھیایا ہے کونٹر سے دو آ تشر کا مزہ دیتی ہے اور لطف یہ ہے کہ وہ مثال میں عمولی اسفار میٹی بنیں فراتے بکہ اساتذہ عرب دعجم اور مبندوستان کے مشاہیر خوا کا اعلیٰ ورجہ کا کلام ان کی زبان بہت اوروہ بے تا ل اسے متعال کرتے ہیں۔ ہی ہنیں بلکہ ہیں جا با انگرنزی غوارکے والدمبی نظر آنے ہیں۔

پندر استجی، عامیاند ادر بیش با افتاده مضاین میں اپنے وُدر تخیل اور صن بیان سے ایسی جدت بیدا کردیتے ہیں كرخاص دعام اس سے مزہ ليتے ہيں۔ ايك الوداعي خطبه ميں اپني تيجيداني اور اپنے ميٹرومقررين كي غلمت كا اعتران (جو كرايك فرسوده مضمون سيءاس طرح كرتيس

‹‹ ان صبح دبلیغ مصنایین کے بعد جوآب من حیلے میں میں خیال کرنا ہوں کومیرے سلے زیاد و کھنے گی تجائی ا تی ہنیں رہی ہے ہ

> حريفان إده إخوردندور فسند متی خم خانهٔ ۱ کر دند و ر فتند

میں اپنے خیالات کو تناید اس خوبی سے ظاہر نہ کر کوں جس خوبی سے میرے دوستوں نے ظاہر فرائے ہیں كونكهمي فضاحت مين ان كامقا بله نهيس كرسكتا يجرسو خيابوں كريخ اگرجير خابباز كامقا بر بنيس كرسكتي الممطاردناجادات الزنامي يراب

والغ منه رمد ذره بخور سندوليكن مون طرال ی کندا راب ممم را ا یک اور دواعیخطبری ابنے مردر کے بے جو مرحیہ اور دعائیرکلیات ارخا و فرمائے ہیں اُن کو ناظرین کی ضیافتِ طبع کے بیے بیش کرنا خالی از لذت نہ ہوگا کیونکہ ان میں جدت بہندی اور حق بہندئ جو کر بظا ہرصنین ہیں بہلو ہبلونظر آئی ہیں اورخطیب کے کمال خطابت کی دلیل ہیں . فرماتے ہیں .

"بندت جی! میں خاتحاتی یا آوری نہیں ہوں کر ثنا یا دعا میں خاع الد مبالغہ کردں۔ میں میر مکموں کا کرآپ فیاضی میں ابزمیاں یا اینار دکرم میں حاتم دوراں ہیں۔ میں نہ کہوں گا کرآپ کی عمر ہزار برس کی ہو کمیونکر میں جانتا ہوں کرآپ بیرسب حجوث تحجیں کے عبکہ در درغ مصلحت آمیز بھی خیال نہ فرائیس کے ۔۔ بس میں آپ کو اخلاص باطمنی ہے وہ دعا دوں گا جوشتہ کی نے اپنے ممددح کو دس ہے یعنی سرکموں گا کہ جب تک آپ

اس دارفانی می زنده رمین با کام دبامرا دزندگی مبرکی سانخ

كفغمة اذك واصحاب بنيم وركوش اند

البته اتنا بتلاد نیاغیر صردری نه و گاکه بندُت جی کی جاسیت علی اور خطابیا تی عظمت کوان سی جند خطبوں میں محدد د نهیں کیا جاسکتا۔ اس مجموعی سی اوخطبے شاہل میں ادر ہم تمجھتے ہیں کم ع

جو ذره جس مقام برمي آفتاب ب

ہرخطبہ اپ موصوع ، اپ انداز بیان اور اپ علی مواد کے اعتبارے ایک انفرادی خصوصیت رکھتا ہے۔
بیز طبہ اپ موصوع ، اپ انداز بیان اور اپ علی مواد کے اعتبارے ایک انفرادی خصوصیت کے سے ہم مردم کے
بین مردوم کے
خلان ارخید بیٹرے جگری نواین مشران صاحب سابق ڈسٹک جج کے مربون منت ہیں کہ موصوف کے علمی شوق نے اس محارضا نہ میں کون کون خلاد جود پر آ راستہ کیا سے

تومندار کرای نغمه زخود می گویم گرش زدیک نیم آرکه آوازمن است

ناچِرنیم امروپوی ۱۹۶۱ م





## عقیرت کے پیول

ا مئی هشماع میں گورنسط إئی اسکول وقع آباد سے سٹر اطریخیت بلدیو برشا د صاحب و بی ملائی کلطری سے عدے پر امور سے گئے اور طلباء نے موصو ن کا الوداعی طبین تقد کیا۔ اُس وقت متران صاحب مرسم ندکور سے درجہ دہم بی قبلیم باتے تھے موصوف نے اس جلمہ میں حسب دیل دواعی تقریر ذوائی ۔

يه عالبًا موصوف كى سب سے بہلى تقرير ب جو اسكول مي فلبندكي كى -

جناب سيد ماطرصاحب!

ہم لوگ اس مرسے تام اتاد اور ٹاگرداس وقت اس غرض سے کہاں جج ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ کو عدہ ڈولی کھٹوی پر ماہور ہونے کی مبار کباد دیں ، آپ کے بال قد موں ہی عقید ترندی کے بحد ل نجھا ور کرسے آپ کو باعوراز تام رخصت کریں ، آپ سے عدہ بر اوک مرح و ٹناکری اور آپ کی مفارقت پر آنسو بہائیں ۔ ہم کو یسن کر بہت مسرت ہوئی کہ آپ کی کارگذار یوں اور ایا توں کی داد گور نسٹ نے دی اور آپ کو عہدہ ڈولی کھٹری پر متاز فر مایا ۔ ہمارا خیال سنز لئو علم الیقین ہے کہ اس عہدہ سے صیااعوراز آپ کو حاصل ہوا ہے ، ویسائی آپ کے ایسے قابل نفس کی دات سے اس عہدہ کو حاصل ہوا ہے ، ویسائی آپ کے ایسے قابل نفس کی دات سے اس عہدہ کو حاصل دہے گا۔ ہم سب طالب علم آپ کے عقید ترند شاگردی پر فورد ناز کرتے ہیں ۔ ہم نیا ہے تھی ترن شاگردی پر فورد ناز کرتے ہیں ۔ ہم نیا ہے تی میں اور آپ کے ایسے اس وقت ہیں اور آپ کے ایس وقت ہیں اور آپ کے ایسے اس وقت ہیں کہ آپ کا ان ہوں اور دوسری گرنم ہے میٹر الشر ان مار اب می ترمیت وقت میں اور تی ہیں اور وقیمین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا ایسالائی اور میر بان اشاد اب ہم کوشکل سے ملے گا ۔

حضرات المجن - ہارے ہٹر الشرکے عمدیں اس مدرسہ نے نمایاں ترتی کی عطلبہ کی تعدادیں اضافہ ہواا در ہرسال میجئرامتحانِ بونیورٹی ، بمقا بئرسابق زیادہ اچھار ا بحب سے تمام اہل شہر سے زدیک اس درسہ تی تعلیم و تربیت بھا بامشن اسکول وغیرہ سے نر یادہ ایھی بھی گئی ، اور کیوں نہ ہوآپ فورٹری سے مناکر در شدہیں جو آگرہ کا لج سے نہایت ، اسور فرسی نہایت کا بور فرسی نہایت کا باللہ بھے اور آپ نے خود امتحان بی اے، درجادل میں نہایت نمایاں کامیابی سے ساتھ باس کیاہے۔ تھوڑ اعرصہ ہوا کہ بیال ایک آریہ اسکول کھولاگیا تھا بھس سے ہیڈ اسٹر ایک نبگالی صاحب تھے۔ مامیان مدرسہ نے جن کوعلم وعقل سے بہرہ کافی و حنط وانی نہ تھا ، ہنے مدرسہ کو ہمارے اسس مامیان مدرسہ کو ہمارے اسس مامیان مدرسہ نے جن کوعلم وعقل سے بہرہ کافی و حنط وانی نہ تھا ، ہنے مدرسہ کو ہمارے اسس مامیان مدرسہ نے جن کوعلم وعقل سے بہرہ کافی و حنط وانی نہ تھا ، ایک می طرح ضلع اسکول سے برط کولوں اسکول کے برط کول کے برط کی مدرسے بیگائے اور کول کے برط کول کے برط کی مدرسے بیگائے اور کولی کا کہ زمانہ ہے بیٹارت بلد یو پر شاد صاحب بیگائے نہ زمانہ ہے

کے خارمنیلال گل تر ہو نہیں جاتا ہر قطرہ ناچز گر ہو نہیں جاتا تعلی سے کچھ آئمنے قر ہو نہیں جاتا مس پر جو کھے ہو تو زر ہو نہیں جاتا جس پاس عصا ہو اُسے موسے نہیں کتے ہر ہاتھ کو عاقل ید بیضا نہیں کتے

اس کا پنجدیہ ہواکہ زنتہ رنتہ الی مررسہ کا ذوق و شوق جو نمائشی تھا شھٹا ایک میں مدرسہ ٹوٹ گیاادر ہمارے استا دفطم سے رقیبوں کوئیسے فاحش نصیب ہوئی ادر آریہ اسکول سے اکثر طالب علم نیڈت صاحب سے صلقۂ دیں میں واخل ہوگئے -

صاجو۔ ہمارے استا منظم کا برتا دُانی ماستی ملوں کے ساتھ دوستا نہ رہا اور شاکر دول کے ساتھ برگانہ ۔ مدرسہ کے قواعد دضو ابطا تی سیان خود آپ کی طرف سے اور تمام اہا کی مدرسہ کی طرف سے پوری ہوتی رہی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کی اعلانا کمی لیافتیں ہر حجد بجال آپ تعینا ت ہوں گئے آپ کی فدر دانی کا باعث ہونگی اور آپ کی صحبت باسعا دس سے ہر کہ ومہ نیصنا ہوگا۔ جیسا کہ خصر داقلیم سخن انی شیخ سقدی علیہ الرجمہ نے کہا ہے کہ ایک عالم آوی جال جائے گا لوگ اس کی فصاحت و بلاغت اور ہم علی کے سبب ہمایت گر مجوشی سے اس کا استقبال کریں گئے اور آپ کی صحبت کو نیمت جانیں گئے۔

وجودم وانامثال زرطلاست كم مركباكم دود قدر وميش وانند

ہم آپ کو اس ترتی عدہ پر سار کباد دیتے ہیں جس کے ستی آپ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جاں آپ تو این اور امید کرتے ہیں کہ جاں آپ نفر لین ہے جا کھنے آپ کے اوصا ف حمیدہ اور اخلاق ببندیدہ آپ کے ہمراہ دہمی گے، جو آپ کوجہوریں اس قدر مقبول رکھیں گے جس قدر بہاں ہر ولعزیزر رکھاہے ، اور آپ کی نیکنا می کا باعث ہوں گے اور نیکنا می سے طرحہ کرکوئی دوسری یادگار و نیا میں نہیں ہوگئی ۔

بم اسد کرتے ہیں کہ آب جلکی و قت طوبی کلاری پر ہادے ضلے میں تغریف لا کھنے اور
جیے بہار دورہ کرتی ہے اور باغوں کو تروتازہ اور باغباغ کردیئے ۔ ہما دے مردح کے مامرت

ہماں تغریف لاکر دوستوں کے دلوں کو تروتازہ اور باغباغ کردیئے ۔ ہما دے مردح کے مامرت

کوچاہیے کہ آب کے طور وطراتی سے بقی تھیں اور دکھیں کہ زض کی انجام دمی اور لیا تقوں کی اول

علانیہ قدر کی جاتی ہے ۔ جیسے انگریزی میں شل ہے کہ "بوگرنی (مثابیری سوانح عمری) جلا جلاکہ

اور سندرکی موجوں کی طرح شور مجا کر میں شل ہے کہ جادُ اور تم بھی ایسے ہی کام کرد " وہے ہی

ہمارے بہٹر ما طرصاحب کا طریق عمل اپنے معاصرین سے اور بم سب سے با واز بند کہ رہا ہے کہ

تر بھی ای طرح وض انجام دواور اپنے بمجیٹروں میں عورت حاصل کر ویحقیقت میں آوی کسی حیثیت

تر بھی ای طرح وض انجام دواور اپنے بمجیٹروں میں عورت حاصل کر ویحقیقت میں آوی کسی حیثیت

کا بواور کوئی کام یا جیٹے کرتا ہو یا کوئی درجہ یا مرتبرا علی یا او نے دنیا میں رکھتا ہو، اگر وہ محض

ابنا ذرض انجام دے توسی عورت اور نیکنا می اُسے ضرور حاصل ہوگی ۔ جیسیا کہ ایک انگریزی نشاخ

Honour and shame from no condition rise Act well your part, there all the honour lies.

صافیو- اب وقت ہے کہ میں اپنے مردح کی مرح و ننائعتم کردل اور تہام صرات انجمن کی طرف سے آپ کودعا دول ہے

نزاز کرم وئم ازابروزراز کان وررازدریا حبیب بے ہال توشود باخر می کمجا

الاتا چار چزار جار چزاندر د جود آیر عدد ک برسگال توشود با در دوغم مرغم

## شعراكا خيرمقدم

ثاءي ربصيرت افرة تبصره

بھارتی پاٹ نالہ زخ آباد کی نایش کے سلیے یں حب دستور ایک زم مشاعرہ مستقدمونی جس كى مندصدارت برحبًا منى نصير الدين صاحب على امنصف من لورى) جده افروز تھے اورشران صاحب استقباليكي كاعدر تق موصون في اس جلي ين شوار وماسين كاشكريه اداكرف كے ببدشر پخن برحب ديں عالما نه او محققا نه خطبه ارشاد فرمایا، په خطبه درحقیقت موصوب کا على وادبي شا مكاركملاف كاستن ب-

مركبس اورحضرات انجن !

مجھے یہ خدست مبرد ہوئی ہے کہ میں بطورصدر استقبالیکیٹی کے آپ صاحول کانچرمقدم کروں۔ سلے مجھے کیٹی کا شکریانی طرف سے اداکر ناجاہے کہ مجھے اس ضدمت کے واسطے انتخاب فرمایا۔ ع - سنت شناس از و که منجد مت بداشت - کاش به کام آپ کسی شاع کو سرد کرتے جونظم میں یا شكفته نريس آب كانسكريه اداكرنا إنجلات اس محية ندست ايكتخص غير شاعر كوتفويس مي حمي عبو ٹوئی مجونی نریس آپ کا نیرمقدم کرے گا۔

من استقباليكيشى كى طرن سے تمام اربا بنن كائسكريداد اكر تا بول جنول نے اس زمنی كورونى ازه اورزينت با مراز في بي - جواصحاب دور سے تشريف لائے ہيں وہ فاصطور ير بارے سکریہ مے متی ہیں ۔ ہم مب کو جناب صدر مشاعرہ ادر میز بان مر بان کا شکریہ نهایت الرم جرشی سے اواکرنا چاہیے ،جن کی صدارت اور رہنائی سے اورجن کی مھانداری اورخوش نظامی ے - برم سخن آرا ستر دبیرا ستر ہوئی ہے ۔ آپ دونوں صاحبوں کا اخلاق عمیم اور اس کا جذب مفاطیسی ہے جو ہم سب کو بیاں لیسے لایا ہے۔

صاحبان والانتان اب سناع وی طرف لوگوں کا زدتی بڑھتا جا اہے کمی تقریب سے کوئی انجن کیوں نہ ہو دہ مشاع و پرختم ہوتی ہے ۔ جیے لوگوں کوعمد ہ کھانے کھلائے جائیں ادر بعد میں ادر لذیر موے انواع دا تسام سے بیز پر چنے جائیں تو با دجو دیمہ لوگ سر ہو جکے ہیں تا ہم اُن لذ فیرمووں کو نهایت نثوت سے کھاتے ہیں ، میں حال مشاع و کا اہل ذوق کے ساتھ ہے کہ با دجود کم مہلی تقریبوں اور حلبوں کا لطف المھا بھے ہیں لکن آخر میں بڑم مشاع و میں نہایت نتوت سے شرکی ہوتے ہیں اور اس کا لطف علی دہ حاصل کرتے ہیں۔

صاحبان دیشان! مجھ سے مرے دوستوں نے یہ زمائش کی ہے کہ تسکریہ کی تقریر کے ساتھ شروشی کے موضوع پر بھی بھر بیان کرنا جا ہے ، اگر میں میسل نہ کروں تو دہی بات ہوگی کہ" آزر دن دل دو ساں مبل ست یہ میں اس و ثبت فصاحت و بلاغت سے موضوع پر بھر عوض کروں گا ادر فن شوخوانی سے بھر اصول بیان کروں گا۔ یہ سب موضوع برم مشاع ہ سے تعلق خاص ر کھتے ہیں۔ میں بہت خوشی سے دکھتا ہوں کہ طلبہ کی جاعت بھی یہاں موجود ہے جوشش خن کرنے دالے ہیں۔ ان کو بہت ضرورت ہے کہ دہ شاع کی آدا ہے ہیں، اگر شاع بننا جاہتے ہیں۔ دہ ابھی تو آ موہی ہوان کی محصے ادر غور کرنے اور میں ان کی خاط بھی محوظ رکھوں گا اور ایسی با ہیں عوض کروں گا جوان سے بچھے ادر غور کرنے اور میں کی خال ہوں گی ۔ ان کو بہت سوچ مجھے کر اس میدان میں قدم رکھنا جا ہے۔ سے علی کرنے سے خال ہوں گی ۔ ان کو بہت سوچ مجھے کر اس میدان میں قدم رکھنا جا ہے۔

ان کودی آداب و توا عدیمنا چاہیے ، ج نصحائے نردیک شات سے ہیں۔
میں بہنے نصاحت کا وکر کردل گا۔ فصاحت کی تعربیت ہے ہے کہ الفاظ سادہ ہلیں ، نرم،
مانوس الاستمال اور ٹیریں ہوں۔ غریب ونقیل اور خلیل الاستعال لفظوں سے ہر ہیز کیا جائے ،
ایم الفاظ میں تنافر نہ ہو۔ آگر کوئی لفظ غریب یا تقیل آجائے تواس ترکیب سے انتعال ہو کہ اس کی غوابت یا تفالت جاتی رہے ۔ یول کہنا چاہیے کہ نصاحت سریاننہ کا نام ہے۔ ہر شربجائے خود فریسے ہیں بین آگردہ ایسے سرے ساتھ ملادیا جائے جوائی سے میل نہیں کھا تا تواجماع ضدین سے دونوں شر محردہ ہو جائی گے اور نغم مجملہ جائے گاکھیں ضرور سے کہ گند ھارسر،
الا یا جائے اور ختی دیاں کوئی دو سرا شربینیم ، دھیوت ، کھاد ، رکھب دغیرہ شروع کردے تو

الفاظ کواس کے ساتھ ایک میں عال الفاظ کا ہے۔ لازم ہے کہ جو لفظ استعال کیا جائے اس کے گردوہ بن کے ایک مصرع الفاظ کواس کے ساتھ ایک میں کا تناسب یا تواز ن ہو در نہ نصاحت قائم نہ ہے گی ۔ ایک مصرع لیجے ع جنگل کے ٹیر گونج رہے ہیں کچھا رس جنگل ہے وادر بادیہ سب مراد فات ہیں لین اگر صرع نہ کور میں بجائے جو کھی کے حوالہ سے کانون ہو جائے گا۔ حالا بکہ تمینوں الفاظ نمر کورہ بالاسب بجائے جو دکھیاں نصیح ہیں ، اور کٹر الاستعال بھی ہیں ۔ اسی طرح اس مصرع میں کہ ع دو تھا مو تیوں سے وامن صورع ہیں کہ ع دو تھا مو تیوں سے وامن صورا ہوا ہوا ہوا ہوا کے صوالے جنگل کا لفظ نہیں آسکتا اور محل نصاحت ہے ۔ وامن بگل موان بادیہ محادث ہے ۔ قاآنی نے اپنے ایک شعر میں تعلی الاستعال لفظ نظم کیے ہیں گرز قالت و نواہت محسوس نہیں ہوتی ۔ اول جند الفاظ کی تشریح سن لیجیے پھر شعر عوض کروں گا۔ تصری جمح قصور می جمح تصور می جمح تصور می کور ، دور از قصور ۔ اسی طرح ملا طامین گار ااور حصا ہے مبنی سنگریزہ یا اکٹر استعال ہوا ہے ۔ بیسے حور ، دور از قصور ۔ اسی طرح ملا طامینی گار ااور حصا ہے مبنی سنگریزہ یا روز ا ۔ شاع کہتا ہے ۔

تصورش بالك بمسر بتجيدتش رسم وزر الماطش افداد فر بحصائش لولو ك لالا

غور کیجے بصور کے بعد الفاظ وہ فلک ہمر کوئ کرسا م ہجھ کے گاکہ ہاں قصور بینی خطا نہیں ہے کیونکہ الفاظ ہم دیا کہ ایک ہمر کا تناسب یا توازن ہوجائے ۔گارے کونا فہ سے ادر شکر زول کومونیوں سے نشبیہ دے کم ایک تسم کا تناسب یا توازن ہوجائے ۔گارے کونا فہ سے ادر شکر زول کومونیوں سے نشبیہ دے کم

بمى غوابت اور تقالت كوكم كرديا-

نصاحت مے تحت میں مطلع کا حال عوض کردں ۔ اکٹر شاع نہیں جانے کہ مطلع میں کیا ہونا جاہیے ادر کیا نہ ہونا جاہیے ۔ داختے ہو کہ مطلع میں ہوت اور کیا نہ ہونا جاہیے ۔ اکٹر اچھے شاع دل سے بعض ذفعہ چوک ہوجاتی ہے ۔ داختے ہو کہ مطلع میں ہت سلیس ادر فیصلے ادفار میں داخل میں استعمال ہونا جاہیے ادر فیلیل الاستعمال اور ذبی الفاظ ہے بر ہیر کرنا جاہیے ۔ نواب کلب علی خال والی را میور اچھے فاری گوستھے اور دی علم مجمی اضوں نے اپنی غزل کا مطلع کہا ہے ۔ م

نه با شدېږل منے در مک مېتی کا مل د کیتا کینی داند کی دارشد طلیق د عاقل د دا نا

منه شاعر سنجر شیرازی جومیر زانتی رلسان اللک کا شاگر در شید تھا ، اُس د تت بریلی اور مراد آباد ک

بروساحت كرد إلى اسك إلى بي وياك كرك أس ن اس فرل ك ايك ايك مع ی اصلاح دی اور ای اصلاح دی که بایدو نیاید - اُس نے یا تدلال کیا کہ سندوں کے لہمیں داؤمجول ادریائے مجول ہے ،لین ایرانیوں کے لہمیں مردن ہے ،مجول تطعی نہیں۔ لہذا گربندی لہیں سے سی یا کالہ مجول کیا جائے گا ، گرا پرانی اُس کر یا مے معروف ہی پرا صفیے۔ يس وفي ، كالفظاكراه بيداكر على -كوبكه وينه دوسر عنى كاموجود نسب - البينم حرواليم 0 4 4 2 6 2000 مراً درا رسد کریا دنی کمکش قدیم ست و د آنش غنی كريا كے بعدواد عاطفہ موجود ہونے سے دوسرے في كا قرينہ صان ہے -بس ممرع نواب كويوں 8-6-565 ناشد بجوس ورمك دانش كاس وكمتا دوسراهرع الفاظ غريب وتقيل كوشاس بول برلنا جامي -تصیح وخوش بیان د نبراسی و عاقل دوا ا و بحد معلع كابيان كرد إبول اس سے يه وض كرنا بيجا نه بولكا كر بيان كرد إبول اس سے يه وض كرنا بيجا نه بولكا كر بيان كرد غول يا تصيده كتے ہي تومطلع س مي صنعت ہے آتے ہيں - حالا ،كذ طورى كتا ہے" ! يركم طلع

بو بم من مطلع کا بیان کرر ایموں اس سے یہ وض کر نابیجا نہ ہوگا کہ بعض شاع صنعت ہے میں عزل یا تصیدہ کہتے ہیں تومطلع میں بھی صنعت ہے آتے ہیں۔ حالا بکہ طوری کہنا ہے " با برکہ طلع از صنعت سے عاری با شدہ ہمیا کی آفوری و فا قانی مرز اجیب الشر فا آنی ( ملک الشعرائے نتے علی شاہ قاچار والی ایران) نے صنعت نبیجے میں ایک لاجواب تصیدہ کہا ہے ، جو کسی وقت بی ۔ اے کے کوری میں واضل تھا۔ اس کامطلع صنعت سے عاری ہے ہے

اور بھی بسول شوائے جم نے اس زمین میں طبع آز مائی کی ہے مجمول نے مطلع کو صنعت بھی سے اور بھی بسیوں نے مطلع کو صنعت بھی سے عاری دکھا ہے۔ میرز آتبہر لیان اللک مک النو اکتا ہے میں اس مالی میں اللے میں اللے میں اللہ میں الل

چرودادرسرافنادم کمنے سرماندونے مودا جوطوفال کند بنیادم کم میم شد کلبهم کالا سرزانتی علی فال صبائے کا شانی که تاہے ہے

بنازا يخت اكندُ بال استددارا كدفدا مكندرد هير براداني سرير آدا

مرزانصل اشرخآدرشرازی کهتاب ۵

خاراز ادست در سر بانشاط از ادست دردله مهم مینا مهوساتی مهوساغ بهوصهبا المخطه یجیے، یہ سب مطلع صنعت سجع سے عاری میں حالا کمہ نیظیں تمام و کمال صنعت سجع یں میں ۔
ایک مندی شاع نے جس کی غزل بکہ نظم شل ا بل عجم کے گرانما یہ ہے جسنعت سبح میں تصیدہ کہا ہے لیکن مطلع کوصنعت ندکورسے عاری نہیں رکھا۔ یہ بمقتضائے بشریت تھا یا ممکن ہے کہ مندی بندی شرون کا میجہ بھا کیو کمہ ع «ز بان غیر کیا ہم تی نہیں ابنی ز باں برسوں " دہ کہتا ہے گزشتم بوستانے راشے درعالم ردیا جب بستانے مشام آدا طرب آگیزودے انزا ابنی بلاغت کا ذکر کردل گا۔

صاجو! بلاغت کی تعربیت علمائے موانی نے اس مدریج در سے کی بلاغت کو تحو کا ایک جزد زاردے دیا، حالا کہ ایسانیں ہے۔ میں آپ سے روبرد بلاغنت کی تعربیت اس طرح کردل کا کسب ك دين ير مرسم برجائ ادرجو كي فصحائ كهاب اس كالب لباب مورجب اول اول بلاغت ك إصول مرَّدن كي كي تو داضح في بلاغت كاجزد اعظم ية زار دياكم " بلاغت المكلام تطابق القام" بينى يك كلام حب مقتضائ مقام مو يج كم مقتضائ مقام ك كاظس بلاغت كاسلوب بيشار بو على المذاايك جاح و ما فع اصول واضع في واروب و يا يجب رمانه نے ترقی کا قدم آگے برطایا تو علماء نے دیکھا کہ یہ تعربیت بلاغت کا فی نہیں ہے۔ بلکہ اقص ہے برسكتاب كراكم المتخص كاكلام حب مقتضائ مقام بوسكن بت بقد ادر بعوالمر طريق ے کہا ہوتو کیا وہ عبارت لمیغ کئی جائے گی ؟ ہر گزنہیں ۔ لہذا ضرورہے کہ عبارت نصیح بھی ہو۔ اب دو سراجزد بلاغت كاية زاريا إكم كلام تصبح بهي مونا جاسي حب بارون رخدين فليفه عباسی کا عبد آیا تب اُس نے کہا کہ ہوز بلا عنت کی تعربین انص ہے ۔مکن ہے کہ ایک خص کلام حب مقتضائے مقام کرے اور نصاحت بھی ہو، لیکن آگر وہ سکرار نفطی کرتا ہے یا مضمون کی مراداس کے کلام میں ہے یا دہ تھورے سے مضمون کو بہت مطول عبارت میں کتا ہے تو كياس كاكلام، بلاغت الزام كها جاكتاب ؟ نهي بركز نهي ، اس كا ول تهاه الله ما قلَّ و دَلَّ الني سب سے الچھا كلام دہ ہے جس من تعولم ي عبارت من وسيع منى بدا مول يونك

بارون رشیر اقسام علوم میں میگاند روز گارتها اور مجتبد کا درجه رکھتا تھا۔ اس کا تول علمانے بند کیا اور اسیراجز و بلاغت کی تعریف اسیراجز و بلاغت کی تعریف میں میں نوسا فلہ کیا گیا۔ اب بلاغت کی تعریف کمل ہوگئی یعنی رو) کلام حسب تقتضائے مقام ہو۔ (۱) کلام میں نصاحت بھی ہو اور (۳)عبارت مناقب کی تعرف اور (۳)عبارت مناقب کے مقام ہوں اور منی وسع ہول -

مں آپ کو کہلے بلنغ نظر کی ایک شال دوں جومور خول کے نزدیک بہت متہور ہے۔ مامون الرشيه خليفه عباسي كاتماكم والأمر اعظم طاهرز والبينيين تتحاجوسيف دفكم دونول كالماكتم بحهاجاتا تھا، اُس نے مامون کوایک خط لکھا تھا۔ مورخوں نے اس کا ترجمہ ار دویں کیاہے۔ وہ یوں ہے منیں امیرالمومنین کوخط کھور ہا ہول ۔ نوج ادرسرداران نوج اطاعت و انقیاد کے اُس اعلے ترین درجہ پر ہیں جان کے الیمی فوج کا ہونا مکن ہے حس کی نخوا جس حرفی ہوئی ہوں اور وہ تباہ حال ہورہی ہو " اس جلہ کے چھ معنی ہوسکتے ہیں کہ (۱) طاہر شکایت کر -اہے کہ آپ كيون تخوا ہيں حرا معائے ہوئے ہي جس سے فوج تباہ حال ہوري ہے - تنخو اہي ادا فرائے -ان وج كوبظا مرطع ب اور بغاوت بنيس كرتى ہے ليكن بهت بدل باكر سنجوا مول كے اد اکرنے میں دیر ہوگی توآ اد ہ بغاوت ہوئتی ہے - (۳) یہ میری کارگذاری مجیشیت سیسالار کے ہے کہ فوج مطبع دمنقادہ ادر با وجود اُس کی بے دلی اور تباہ طالی کے میں اُس کو بغادت سے روکے ہوئے ہول رہم فوج کی نخوا ہیں فوراً ادا ہونا چاہیئے ماکد اس کی تباہی دور ہو، ورنہ وہ جلد بغاوت اختیار کرے گی - میں دم دار نہیں ہو ل بضور کوا طلاع دے کرانے زض سے ادا ہوتا ہوں ۔ بہت اندلشہ ہے کہ ملک میں تبورش بیدا ہوجائے۔ (۵) نوج گونطیع ہے لیکن ہے ولی کے ساتھ اطاعت بظاہر کرری ہے ۔اس اطاعت وانقیادید اعتبار نہ کر ا چاہیے۔ ایسی فوج ہرگز جاں خاری نہیں کرستی اور وقت کی نتظر ہے گی اور وصو کا دے گا۔ ربی اگر شخوا ہیں ادا ہو جائیں گی تو فوج کی بید لی اور تباسی دور ہوجائے گی اورشل سابق فوج اطاعت شمارول بردارا درجان شارم و مائے گا-

ا جنظم کی مثالیں سنے بلاعنت کے تمام اسلوب کا احصاکر ا بوجنسی و تعت سے امکن ہے۔ مامکن ہے۔ مامکن

مقبل نے فارسی مر نبہ کہا ہے۔ جنا سخبہ آئی شعراس کا ملاحظہ ہو ۔

بند مر نبہ شا ہے زصد رزین افتا د آگر غلط نہ کم عرش بر نہ میں افتا د

اما حیث کو خا ہجی کتے ہیں جسے جناب دسالتہ مصلم کو شہنشا و عرب نقط شاہ کہنا

فاع نے کانی سمجھا۔ بلند مر تبہ کے الفاظ بر ھائے۔ بھر کہا، زصد لایں افتا و، زین کوصد ر

قراد دیا۔ اگر شاہ کی جگہ نقط حسین کہتا اور یہ گہتا کہ ززین اسب افتاد، تو مطلب کل آنا۔

گردی یا ت ہوتی کہ ۔

دندان توجمه در و بان اند جشان توزیر ابر دان اند جوالفاظ خاع نے مصرع اول میں مجے ان سے جناب امام عالی تقام کی شان رفیع دکھا بعرددسرے صرع بن کتا ہے کہ گو یا عرش زمین بر کو بڑا۔ ظاہر ہے کہ جب عرش گرے گاتوزمین کے اندام می ارزہ آ جائے گا مکہ زمین یاش یاش ہوجائے گی۔ شاعر کامقصودان الفاظے یہ ہے کہ سننے والول کے دل بل جائیں کہ براسخت وا تعم ہوا-ا بحضرت امي مردوم فردوى بندك كلام ع بلاغت كا الوب المعظم فرائ -بلے موقع عوض کردول آکہ پورالطف عاصل مو موقع یہ ہے کہ مضرت رنیب کے وونول فرزند عون ومحوشر بت نهادت نوش فرما يح بي حضرت عباس عم برداد صرت زينب عليهاالسلام ے پران جنگ میں جانے کی اجازت استحے میں، مگروہ انکار کرتی میں ۔ اس نیا پر کہ اگر تم ادے کئے تومرے انجائے کا ارد اور کون باتی رہے گاجو تھاری مل جال شاراوراُن کا وت إذو بوريكن حضرت عباس اصراد كرتے أي كديس ماؤل كا يصرت أميس صغرت عباس كازان ع كني بي كدا عبي م

تصنطلب ہے شاہ سے اکبر سالا لہ فام شہرادہ مرنے جائے سلامت ہے غلام سٹردد کیے ناسب لے خوا ہرا مام دہ امریحیے کہ بڑھے میں سے میرا نام بئیں ہوں ساتھ ماں نیس سر پر پرنیس

مِن آب كا غلام تو يول محرب رنين

صاجو - يبندبظا براس تدرمان م اوريام فهم اور الفاظاس تدرساده

اورد ل نتین ہیں کہ بلا غت کے کمتوں کی طرف دہمن کیا کہ انتقال نہیں کرتا ۔ گربکات کو طاخط فرائے۔ بند کے مسرے مصرع یس ''خوا ہرا ام ''کے الفاظ نها بت بلنے ہیں جضرت عباس کی بھی بہتی ہیں ۔ حالا بکہ دہ حضرت عباس کی بھی بہتی ہیں ۔ ان الفاظ سے ان کی شان رفیع و کھا نامقصود ہے اور در پر دہ تعرفین ہے کہ آپ تجھ سے دہ محبت ہیں رکھتیں جو تھی بھائی بہن ہیں ہوتی ہے ۔ بچ کہ در حقیقت حضرت زینب ان کی حقیق بہن نہیں یہ تعرفین کہ اور حربی ہوتی ہے ۔ بولین و ہی زیادہ موٹر ہوتی ہے ، جس میں دافھیت کا بہلو ہوتا ہے ۔ بھر میں کا آخری مصرع بنا یت کارگرہے '' میں آپ کا غلام تو ہوں گو بسر نہیں ، بینی آپ بھر کو آگر بھیا تھی میں اپنی اپنی آپ بھر کو آگر بھیا تھی بین اپنی آپ بھر کو اگر میران کی مورک گو بسر نہیں ، بینی آپ بھر کو آگر بھیا تھی بین اب کھی جنال مام سین پر نشار ہوجا تا اور شہاوت کی دولت حاصل کرتا ۔ بہ جھے اپنا غلام ہی بچھ کرا جازت دیر کیجے ۔ کیا توب اپنا انکسار دکھایا ہے اور ضرت دینے کی شان بمند۔

تنجیم کر کامشن الاخطہ فر مائے جب صرت عباس پر جاروں طرت سے برھیاں علنے گئیں قراس منطر کوکس قدر خوشنا اور رفیع کرمے دکھا یاہے ۔ کتے ہیں ہے یوں برچیاں تقیس جارط دناس جنا کے جیسے کرن گلتی ہے گردآ نتا ہے ہے۔

ی برجیان یا می وروف م ب ب بیت ایک رسی میں باندھے گئے تھے تو اس ابات آمیز صورت کوس قدرخوشنا

کرتے دکھایا ہے۔ فراتے ہیں ہے گردنیں بارہ امیروں کی ہیں اور ایک رسن جس طرح رشتہ گلدستہ میں گلمائے جسن میں کردنیں بارہ امیروں کی ہیں اور ایک رسن

ایک الاب بلاعنت میمی ہے کہ رحمن کا بیان این موقع کے مقا بم میں کو بمرکیا جائے۔ یہ نازک موقع ہو باہر آگراس کو دسیل کمز وراد رحیر کہا جائے تواس برفتح حاصل کرنا شان کو بمند نہیں کرتا اور آگراس کی شان وشو کت بیان کی جائے تو مرتب یں صفرت اہام کا

تقدس نربی اس کی اجازت نیس و تیا حضرت امیش وشن کی مدح وزم کومپلوبه بپلور کھ کرلائٹ کامیار قائم رکھتے ہیں۔ فرباتے ہیں ہے

الاتدو كلفت وتنومند و فيره سر الوين تن وسياه ورول آنى كر

اوک بیام مرک سے ترکش اجل کا گھے۔ تینیں ہزار ٹوط گئیں جس ہے وہ مسیر دل من برى طبيعت برس بگار عف محورے یہ تھاتقی کہ ہوا پر میارتھا ہرہ میب غیط سے آگھیں ہو کے جام تھرائے نام خون سے کا ندھے ہدہ حام مودی سیاہ مجت سے دل سیاہ فام کھا ای تھا لاکھ بل جو کوئی سے علی کا ام كنده سقرك تعركا يتلاكناه كا وسمن تھا خاندان رسالت نیاہ کا ایک ترک إدااه نے اپنے وسمن پر نتے یا فی اوروہ تعید ہو کر یا مجولاں در بارمیں لا یا كيا - إيتخت سے شاعرنے مبارك إد كا تصيده بيش كيا - اس مي ايك شعرى بلاعنته بيؤور مائے کر بوش کردے ترام محرفتی دازاد کردی زوام باد ثناه نے اس تعر کاصلہ بیں ہزار روبیہ دیا ۔ قیدی نے اپنے سکر ٹیری کو حکم دیا کہ شاعر کومری طرف سے دس برادرو بیرانهام دو۔ شاعرنے پوچھاکہ تم مجھے کس بات کا انهام وتے ہو۔ س نے تھاری سکست تھی ہے۔ تیدی نے جواب دیا کہ تم نے مجھے ہا کیا اگرتم مجھے تنال کتے تویں تھارا کیاکرسکتا تھا۔ عور فریائے کہ شاعرفے وہمن کی تعریب يركن قدر مبالغه كيا - يبلية توأس كومها كهاجوا بساجانورب كهب يرساية وال ده واشاه بوجائے۔ پھراس کی شان رہے یہ د کھائی کہ وہ عرش پر پرواز کرتا ہے لیکن اپنے باوشا ہ ی ٹان کس تدر بندی کم اس نے ایسے بندیرواز ہا کو قار کر لیا اور پھراس ک طرن سے ایسا ہے پر وااور شغنی ہے کہ اُس کر چیور بھی دیا۔ کیا اچھا اسلوب بلاغت صاحبو-بال فتح مواهميں ايك طبهمي ايك البيكر نے اپني تقريري بلاعنت كا ایک اسلوب تی طرح کا برتا - دہ آپ کے سنے سے لائی ہے ۔ غیر شاع میں نواب محداسحاق فال جنط مجطريد بوكرائ محقرابه دي اسحاق فال تقي جو عن 19 عيريال على كرور مع المور مري ومرس وه تبديل بوك وال كارصتى طبه كياكيا -

ایشخص نے ددائی تقریمیں مولی مرح و ناسے بعدان کے شوق شکار کی تعریف بھی کی۔
وگوں میں سرگوشی ہونے گئی کہ یہ عامیانہ تعریف کیسی یہ شوق شکار کیا قابل تعریف جیزہ کے
لیکن استخص نے اس عامیا نہ بات کو شاعرانہ بہلوسے بیان کیا یمنی اُس نے یہ کہا کہ
ہارے نواب صاحب موقع کو شکار کا شوق ہے اور یہ اُن کی شان کے شایاں ہے۔ بنہ
اس لئے کہ جانودان محوائی بلاک ہول اور آپ کی تفریح طبع ہو بکہ اس وجہ سے کہ اس سکار
کے دریعہ آپ کو دلوں کا شکار کرنے کی مشق بھم بھو نی جائے ہے

شمال راضرورست متن شکار ان که آیریئے صید دل با بکار اس تقریر کے بعد میان کو عامیا نہ اس تقریر کے بعد میان کو عامیا نہ سمجھا میکن تم نے آخریس شاعرا نہ میلو اضیار کرسے کلام کو بلیغ کر دیا۔ اب میں بلاغت کے موضوع کو حتم کرتا ہول اور فن شعر خوانی سے بچھ اصول عرض کرول گا۔

## فن شعرخواني

آپ صاجوں کو میری زبان سے یہ ن کرتوجب ہوگا کہ وگوں کو ناری شعر طیر هنا نہیں آ۔
بعض وگر ناری میں خوب استعداد رکھتے ہیں گرشو غلط ٹیر ستے ہیں ۔ مینی جو فن شعر نوانی کے
قوا عد ہیں اُن سے واقعت نہیں ۔ بھراُن برعل کرنا بعنی جہ ایکوئی رسالہ اس و تعت کلیں
نن پر یا اس موضوع پر نہیں کھا گیا ہے ۔ ہر حال میری نظر سے نہیں گذرا اور با دجود لما سے
کے مجھے نہیں ملا میں ایک دسالہ کھ ر ہا ہوں حب کانام فن شعر خوانی ہوگا۔ اس میں مجھے لینے
اجتما دادر ایجاد واخراع سے تمام ترکام لینا پڑا۔ اردو سے اشعاد میں جب فاری ترکیبیں
آ جاتی ہیں تو لوگ اکثر ان کو بھی غلط پڑھتے ہیں و جیسا کہ میں شالوں سے دریعہ سے ظاہر
سے دریعہ سے ظاہر

را) نیلطی ہوتی ہے کہ ہائے ملفوظ کی جگہ ہائے مختفی اور مختفی کی جگہ ملفوظ بڑھتے ہیں۔ گدائے کہ برخاط مش بند نیست کبراز بادشاہے کہ خرسند نیست یہ کی' ہا، ملفوظ یا منظروہے اس کولول پڑھنا جاہیے کہ' ہے، کی(۵)'ان کی (نامی ل کر آدازدے ادر از ان کا ممزه گرجا کے بین آدازند دے ۔ آراس کی آدازنکالی جائے گی تو "ب کی (۹) تقطیع میں نہ آئے گی ، بہر کی آدازنگانا چاہیے ۔ اس طرح اس مصرع میں دوا بہرورابہروع میں سرت کے گرفوظ نہ بڑھنا چاہیے بلکہ یہ ہائے تعقی ہے اور سین کی حرکمت کو اشباع ہے ۔ سربی سرکھ کو اشباع ہے ۔ گریہ (۵) کو کمفوظ نوٹھ کی کا متیازشکل ہے کا سیازشکل ہے کا سیازشکل ہے اس کے چکے توا عدی ص کر دول ۔ ،

ان کے بھے توا عدوض کر دول ۔،
واضح ہوکہ ہا ، کی دوسیں میں ایک تعنی اور دوسری آئے لمفوظ امنظرہ ۔ سرمہ ، نشا نہ ،
فاسہ ، شانہ میں بائے تعنی ہے اور مہ ، شہ ، رہ ، گنہ ، بیہ ، میں بائے لمفوظ ہے ۔ ان دونوں فاسہ ، شانہ میں بائے لمفوظ ہے ۔ ان دونوں اربی کا قافیہ جا کر نہیں ۔ تعد مائے بیاں شاور ادر دونوں کا اجہاع ہو گیا ہے ۔ گر متاخرین کے بیاں جواز نہیں ۔ بائے تعنی اینے اقبل کی حکمت کا اجہاع ہو گیا ہے ۔ تو د انہاں جواز نہیں ۔ بائے تعنی والے متر ہ کوسیہ اور گمنہ کی طرح المادکر تی ہے ۔ فود المحمد اور کمنہ کی طرح میں میں ایک تو یہ کہ یہ لفظ تقطع میں دو حرفی می مور بہ ہوں و بان ترب کی حرکت دبی تربان سے بڑھتے ہیں جیسے ع

دوسرے یہ کرمہ فی محوب ہو محرمضا ف یاموصوف واقع نہ ہو توجس طرح ولی بحالت اضافت جب سرح فی محوب ہوتا ہے اُس دقت لام کے کسرے کو اشاع کرتے ہیں جیسے۔ دل عاشق برجگ برق بڑیا

اس طرح مزه ک زے کی دکت کھنے کر بڑھیں تھے ہے۔
ع- ہوگئ نوک مزه نشتر بھے

تبرے یہ کرمضاف یا موصوف واقع ہود ہاں اس م یا ، کوہمز و سے بدل دیں گے جیے۔ ع مراک یار نوک بیکا بیں ہے

میاں یادر کھنا چاہیے کہ ودحرنی لفظ والی آب تجھی ہمزہ سے بنیں بدلتی ۔ یہ جانے کے لائت ہے کہ ہائے مفوظ بحالت جمع قائم رہتی ہے۔ جیسے راہ ہا، چاہ ا، درہ ہا، گرہ ہا،

ادر إے تعلی کالت جمع ساقط موجاتی ہے جسے بیو یا ، جا تھا ، خانہا ، دغیرہ ۔ اور بحالی جمع

إ معنى كان عبى سے برل جاتى ہے جا مك، فاكك دغيره - اور بحالت اضا نت بمزہ سے برل جاتی ہے جسے جائرس، خائرس، جائے نو دغرہ ۔چو بکہ دونوں اسے علط لہج سے ادا کرنے میں تع علط ہوجا اے اس ہے میں نے یہ طالات بالتفصیل ب حضرات کی دعمیں سمے بے بیان کیے ۔

رم دوسری غلطی یه بوتی ہے کسی مگذرر الخمزا جاسے گر و بال بڑھنے و الانہ تمرے

اورالفاظ کو لاما ہوا بڑھے۔جیے اس تعریب ہے وسدم فردگیر جوں جٹم محرگ شدہ کارگر گینہ و ذرال بزرگ اردسك لفظير زرادم ناباجات توساع مجع كاكرير صف والاد ماوم كمدراب ادر و مبرم مولی من قیاس کرے گاج غلط در غلط ہو جائے گا۔ وسے کئی منی ہیں + ایک معن سروی کھی میں اور میال میں منی مراوی - نظای نے جاؤے کی تولیف میں بیٹو گھاہے جن نوشاب سے وکریں جب وسہ کا نفط ملایا نہ جائے گاتو سام آگر چہ وسے محمنی نہ جاتا بولین را این وہن کیم رکھتا ہو گاتوا تا جھ کے گاکہ کوئی چزے جود م کھونے دی ہے، جنم الحركى طرح - بعرا تے كا شارجب كه برسے جائيں كے وان ي صا ن صا ن جا ر كاذكر ہے۔ ماع قياس كرے گاكردم سردى كے عنى يس ہے۔ ليكن جب كردم كود م ع ما تھ لاکر بڑ حاجائے گا تو ماح مواے دادم مے بھمنی نیس مجھ سکتا۔ نہ آ گے کے اشوار اس کود مادم کے منی بھنے یں مدوری کے -

(٢) ای طرح کس موقع برایک معربے کے الفاظ دور سے معرب میں الکریڑھے جائیں

مے سے ان اتعاریں ہے -

برند بی بون مگر برسیم الا الريك وسنعظم جرام ست برجنم ما لارتوم الا الم المحقى بغفلت كرنوم ان اشارك لفظول كليم اس طرح يركرنا حاب -ای دول مر مرمتم الا باندكرين كمون عظيم لمرند الا تأتخفتي تبفلت وكه أدم حرام مت رحتم سالار توم

شعرادل میں لفظ " بگریہ" اور شعردم میں لفظ "غفلت "بر زرا تھم ا جاہیے۔ (م) بعن الفاظ برزور و ينا چاہيے عب كو المرزى من منعمل الموسط كتے ہيں۔ اس کے واعد کا احساکر نامشکل ہے ۔ صرف نراق کیم سے استیاز بوسکتا ہے کہ کون کوئ الفاظ زورد ہے جانے کے قابل ہی جید منونے دھائے جاتے ہیں جو عام فہم ہیں۔ موسکا نیول سے قطع نظری جاتی ہے ۔

ا مام نامن ضامن بحریش چوں حرم آمن زیس از حزم او ساکن بهراز عزم ادبویا بليم عيرج ما ورجم يراوردوس عصرع يس جزم اورعزم يرزورديا جامي-نراق سلم تباتا ہے کومن اور عزم توانی ہی اور حرم اور حرم میں بڑی جنسیت ہے لندا النی پر زور دنیا چاہئے۔ ٹاعری فاور الکای یہ الفاظ طاہر کررہے ہیں ہے

من از قيرة لو ده دلش ازمن آود دل يرول يرم مرمه موده ورول يركولوك لالا

معرع اول من تير اور فير برزور دينا جائي - بين تير اور فير برزور دينا جائي - بنال باغ عِلَيْتِي عبها درغزاري نيم روصنه يستميم دو صطالم مصرع اول میں بنال اور بہار پر اور مصرع فیانی میں نیم روضہ اور میم دوحہ کویا چھ الفاظ ير دورد يا جاہے ہے -

چراف و بردوردیا چاہے ہے۔ خرد شد ہردم ازگرددل کم بوشد برتن إمو زسنبل کوت اکون رالالفاست دیا و اس شر معرع اول مين وخروشد ، اور إلى شد، اور معرع آخريس كسوت ، اوطعت

برزورد نا چاہے کو محمد بنام الفاظ جن برزورد باللياہے شاعر كاكمال شاعرى ظامركت ہیں۔ بیاں یہ کہنا ہے جانے ہوگا کہ بجع تھے بین توانی عوال زور دینے کے لائق اس دم سے نیں ہوتے کہ شاعوان کے لانے کا یا بندہے ادروہ ان کو المش کرکے لانے برمجبور ائن من آور دمنی ہوسکتی ہے لیکن اُن کے علادہ جو اور توانی شعریں آگئے ہیں وہ اس کی روانی ادرسلاست طبع پر دلیل قاطع ہیں اوراس کی قادرالکلامی ظاہر کررہے ہیں اور عن آ مری

آمدد کھارہے ہیں اندازدر دنے ہے لائق ہیں ۔غرض کہ وجدان مجع اس سا لمہیں اچھی دہنال اور دہری کرے گا۔

(۵) شوصیح پڑھنے کے لیے ضرور ہے کہ الفاظ کے اعراب علوا نہ کے جائیں۔ یں صرف دولفظوں کا ذکر اس وقت کروں گا جوعمو گا غلط بولے جاتے اور غلط پڑھے جاتے ہیں۔ "مطلع اور موقع 'اردومیں بلا ترکیب فاری جب یہ لفظ بولے جائیں گے توعو گا المام 'اور فاف' بر نقحہ کہا جاتا ہے اور یہ تھیک ہے الا اس حال میں کہ جلہ میں یہ الفاظ فعول یا بجر در بری ۔ اس صورت میں لام ، اور تا ان 'برکسرہ بولا جائے گا لیکن فارسی میں جا ہے بلا ترکیب ای ترکیب ان کا استعمال سی طرح ہو 'لام ، اور تا ف ۔ بکٹوری بولا جائے گا۔ اردومی کھی جب یہ لفظ ترکیب فارسی کے ساتھ استعمال کے جاتے ہیں تو فلطی ہے لہج میں ، لام ، اور تا ف 'کوفقو کہ اجاب کو فلطی میں بولا جائے گا۔ اس موضوع کو فقو کہا جا ہے ۔ اس کی اصباط کر کا جا ہے اس کو اور تا ط کے گا۔ اس موضوع کو فقو کہا جا ہے ۔ اس کی احتمال کے جائے گا اور شعر غلط بڑھا جائے گا۔ اس موضوع کر میں میں بیں تو ان کا لہج فلط ہو جائے گا اور شعر غلط بڑھا جائے گا۔ اس موضوع کو ختم کرکے اب یں حرکات اور اشارات کا ذکر کر دوں گا۔ جن سے شعر خوا نی میس کا م لیا جائے ہے۔ اس کے اس موضوع خالے ہے۔

### لع جيه مونغ كون حركات وسكنات واثنارات ونتخب.

یورپیں ایسے الم ہرین فن ہیں جھوں نے تمام عمری ایک فن سے عاصل کرنے ہیں صرف کر دی۔ برد فیسر ہاڑ کمی فن شعر خوانی سے ما ہرآ کسفور ڈیو نیور سی میں بھے جھوں نے سنر ہرس کی عمر یک صورت کی عمر یک صرف یہ ایک کام کیا کہ شعر پڑھا اور پڑھا یا۔ شعر پڑھے وقت وہ شعری صورت بن جاتے گئا۔ بن جاتے گئے اور شعر کی مورٹ کی جھر یاں مدے جاتی ہی سامنے آجاتیا تھا۔ جرہ بھرہ کی جھر یاں مدے جاتی تھیں اور نون کا دورہ جرہ کی رگ دیے میں اس قدر ہوتا تھا کہ جرہ برجوانی سے آئا در نیور سے شعر سے جند بات برجوانی سے آئاد کو دار ہوجاتے تھے یہ بہتہ وابر و کے اشادات اور تیور سے شعر میں آگر رکنج ، نوشی برجوانی ہے ۔ باتھ کو یا جم سے کسی اور حصد کو جنبش نہیں دیتے تھے ۔ شعر میں آگر رکنج ، نوشی تعجب ، چرت ، آرز و ، عفقہ ، رحم ہوگ و غرہ کا دورہ ہے تو اس کی تصویر نظر کے ساسنے اس بی میں موجوم تھے بلکہ ما ہر ہونے کے ساسنے ساتھ اس کے موجد بھی تھے ۔ میرے لوگیس میں مضر سے آدمی نے بیس مرحوم تھے بلکہ ما ہر ہونے کے ساسنے ساتھ اس کے موجد بھی تھے ۔ میرے لوگیس میں ایک بوٹر ھے آدمی نے بیس نے ائیس و تربیر کی ساسنے ساتھ اس کے موجد بھی تھے ۔ میرے لوگیس میں ایک بوٹر ھے آدمی نے بیس نے ائیس و تربیر کی ساتھ اس کے موجد بھی تھے ۔ میرے لوگیس میں ایک بوٹر ھے آدمی نے بیس نے ائیس و تربیر کی ساتھ اس کے موجد بھی تھے ۔ میرے لوگیس میں ایک بوٹر ھے آدمی نے بیس نے ائیس و تربیر کی ساتھ اس کے موجد بھی تھے ۔ میرے لوگیس میں ایک بوٹر ھے آدمی نے بیس نے ائیس و تربیر کی ساتھ اس کے موجد بھی تھے ۔ میرے لوگیس میں ایک بوٹر ھے آدمی نے بیس نے ائیس و تربیر کی ایک بوٹر سے آدمی نے بیس نے ائیس و تربیر کی اس کے موجد بھی کے میں کے انس کی دورہ کی دورہ کی کھی کیس کے انس کی دیس کے انس کی دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کے دورہ کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کھی کے دورہ کی کے دورہ کی کھی کی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی

مجالس عزا دکھی تھیں جھنرت انس کا حال شعر پڑھنے کا بیان کیا کہ بہلے دہ میں وقت مبرور جاتے ہے تو کلیس میں خاموشی اور شاہا ہو جاتا تھا ۔ کوئی بات کسی سے نہ کرتا تھا۔ بہلے ووآسین جڑھاتے ہے تھے ۔ پھرجب وہ مزید کا بہتہ باتھ میں چڑھاتے ہے تھے ۔ پھرجب وہ مزید کا بہتہ باتھ میں لیتے ہے تو رقبی القلب سامیین کور قت شروع ہونے گئتی تھی ۔ اور جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہے تو کیا ور میں چروں کور وبال سے پوچھتے دکھائی دیتے تھے اور تبین پڑھتے وقت تو گئی ہے دکھائی دیتے تھے اور تبین پڑھتے وقت تو گریہ وراری اور آہ وبکا کا کھے شھکانا نہ تھا۔

اس بیان یس کوئی ا مستبعد نیس معلوم ہوتی - ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بیار ہوتا ہے ایس كيورا الكتاب ادر واكرعل جراح كرنے ك واسط آناب، توأس وقت عزيرواولا دوست واحباب جومريض كے ياس ہوتے ہي داكر كود يھتے ہى ان معض كے ول دھڑكے گتے ہى كيوكم وه جانت مي كدير عياله كاوقت بت قريب بي يعرجب واكثر نشر كا كمس جيب س كالتاب ورني القلب وگرمنه ميرلية من اور و إلى سيد جان مي كه جر ميام كون دیجے طال کمہ ابھی ڈاکٹرنے کوئی کام جراحی کا نہیں گیا ہے۔ بھرڈواکٹر اپنی جگہ سے اٹھ کر تون مے پاس جاتاہے اُس وقت التخاص موجودہ میں سے چند مخص اور منبے بچیر لیتے ہیں اور وہا آ سرک جاتے ہیں۔ یاں یک کھیل جراحی سے وقت شایدہی دوایک تفس ایے کڑے جی کے ہوتے ہوں جو چر بھاڑ دیکھنے کی ہمت کرتے ہوں۔ یہی حال ذاکر کا سامعین کے ساتھ ہے کہ اُس کو منبر پر بڑھنے ہے ہے تیار اور آ اور ویچھ کر سامین کے دلوں پر رکمج دعم اور صرت وانسو ك يك يفيت طارى موتى موتى موتى اور سخص جوش ندمب سے بر يز موكر شهدائے كر بلاك شمادت عے مالات سننے اور اہل بیت کی صیبتوں کا جانکا ہ منظر دیکھنے کوآ اوہ ہوجاتا ہوگا ، اور آ اور ہوجانا، ہے جی ایک نطری ام ، کیو کہ کر بلا کے نونیں سیدان میں خاندان رسول کے بوڑھوں نوجانوں ادر بچرں کوجس بیدردی سے زا یا را اکر بھو کا بیا ساخسد کیا گا ،اس کا طال س کر انے تو انے اغیار جی رود ہے ہیں۔ یں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت چندی کلمات س کر بعض مضرات کی آ محدل سے آسو جاری ہیں۔ مناسب ہے کہ تھوڑا ۔ حال مجی سادیا جائے کیو ممہ انیس کی داددیناان دا تعات کے جانے برمخصرے کھاہے کہ جب امام میں کر بلا پہنچے وآپ مے ہماہ



فدائ سخن مير برعلى أنيس

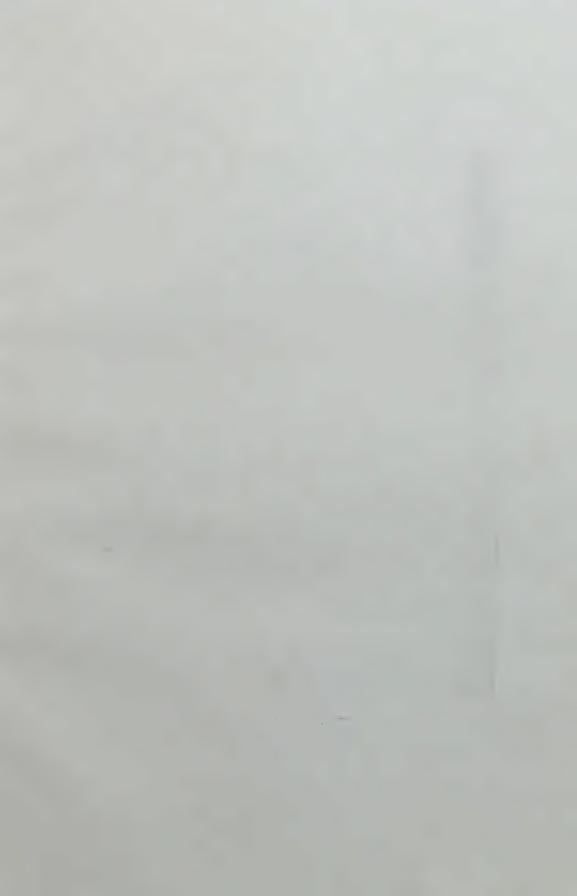

صرف بقرآدى تق يمن يكم بور هي يكي جوان اور يكي كمس بج تح - يكم يخدرا عصمت تقيل -حضرت المام عالى تعام سلما فول كے آخرى نبى صفرت محسلم كے جستے نوا سے ، بى بى فاطر كے لادك مے اور هغرت علی مے بیارے فرز مرتصے بر بلا کاجب واقعہ رو نا ہوا تو التہ ہما۔ اس ونت رہب کی آڈیں سلمان دوس کھے کررہ تھے جوان کے رسول نے شع کیا تھا۔ دی وگ اولا د رمول سے وشن تھے۔ م انہی کوگوں نے ا مام عالی مقام کو بلا کرمع عزیز وا قارب و احباب تین دن كابهوكايا باشيدكيا سب ابم وافعه على مينك فيرواد بحد كاب كدام عالى مقام ال إلى تعول برك كرميدان بن آئ اور اثقيام ياني كاسوال كيابك ظالم نح ايسا- اكرتيراراكدوه برزبان بحرباب سے ما تھوں برط پ کرشہد ہوگیا سرے خیال می توامیا ظلم ازل سے اب تک نہیں ہوااور قیامت یک د ہوگا - سی وہ دروناک دا تعات بی جن کوس کر ہرایک روتا ہے ا درامام کے المبت برنهادت كے بعد جو مظالم موت اور مخت كاليف ومصائب كاسا سناموا وہ حالات س كر يقرول عبى یانی جو جائیں اور رقبتی القلب لوگوں پر رقت کا طاری مونا توسمولی بات ہے! اور پیفردا رجعی کون حزت ائیس مروم جن کے بڑھنے کی وھاک بندھی ہوئی تھی اور جن کا ایک ایک شعر نشر کا کام كرا تها ، ص كا يك ايك لفظ من خون جرك حاتني موتي تقي-

ر با ھا، بن سے ایک ایک سے یہ اور کے اشارہ سے جذبات کو اداکرتے بھے کیجی خاص موتوں ہے ایک دور کے اشارہ سے جذبات کو اداکرتے بھے کیجی خاص موتوں ہے ایک دور کو کا ت بھا بت منا بت کا بہو ہے ہوتے تھے۔
ایک داکر نے ان کی نقل کر نا جائی اور جا ہا کہ مرتبہ ٹر ھے وقت ایسا بنا کے کہ ہر ہا ت اور ہم جذبہ کو حرکات سے اداکر سے - ایک بہلوان کا ذکر آیا ۔ مصرع یہ تھا کہ " آیا تھا بھیکتا ہے دکمتا ہوا ہما گا "اس کو انھوں نے یوں بنایا کہ بہلے تو بھیکے اور پھر وب کراور مرف کرتے تھے ہے ۔ ان کا بھیکنا اور در کہنا لوگوں کو ایسا بھو نٹر ااور بہو وہ تعلوم ہوا کہ سب شن ٹر سے اور بہت دیر سکمتنی بند نہوئی جب انعمال نے بین ٹر ھے توکسی کو رقت نہوئی سامین منہ پر رد مال دیکھے ہوئے ہمن کہ نہوئی جب نفر کی سامین منہ پر رد مال دیکھے ہوئے ہمن کہ خوص کہ ذور کو بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ یہ نہ بچھے کہ کیا وہ اور کیاا نہیں ہے بیش نفر تھا۔
خوص کہ ذواکر کو بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ یہ نہ بچھے کہ کیا وہ اور کیاا نہیں ہے بیش نفاوت کہ وہ از کیاست با ہر کیا ۔ فرص تہر اشد قلندری دا ند

تقصوداس سے یہ ہے کہ تعریر صفح وقت زیادہ بنانا اور خلات تہذیب دوا مجلبل شارا د رکات کرنا الم محلس کے لیے موجب ایش خند ہوتا ہے۔ اس سے بر میز جا ہے بکہ ختیم دابر د كا شارك المان عدال كا مررمين ورندان مي الحيى مبالغه كرنا رقاصه او زنونيير كم الحاف شابر بوجائے گا۔ بزم مشاعرہ ہو کہ مجلس عزا سامعین کے زدیک قابل استنز اسمجھا جائے گا۔ مالک یورپ میں اس فن کے ایسے اہر ہیں کہ اگرا یک ہی مصرع یا شعریس متضاد الفاظ یاس باس جمع بوں توان کو بھی اشارات وحر کا ت سے اس نوبی کے ساتھ اواکریں سے کے تصنع معلوم ندمو گا۔مثلًا ریخ وخوشی،آدام وسکلیف محبت ونفرت کواس طرح تبائیں گے که ریج کے لفظ پر والمجرمی غم ہوگا توفراً خوش کے لفظ پر آواز برل جائے گی۔اس طرح محبت کے لفظ پر البی آواز بھے گی کھیں سے مبت اليك ادر نوراً نفرت كالفظ آتے بى آداز اور صورت اليى بدل جائے كى كرنفرت برے-ية سبدلي آواز ادرتغرصورت بلاقصدموگى - يه بات نهايت شكل ب عربمرمحنت كرے تب حاصل برسکتی ہے ۔ چربکہ اشارات وحرکات سے جذبات کا داکر نا فن شعر خوانی سے متعلق ہے ادراس میدان یں قدم رکھ کرلوگ بے راہ چلنے لگتے ہیں اس لیے یں نے بطور مختصر اس کا دکر کردیا۔ صاحبان والانتان-يس نے جوموضوع قرار ديے تھے وہ وقت مقررہ کے اندرعرض کيے۔ شرح وبط کے ماتھ وص کرنے ہے واسطے توکی روز در کار ہیں۔ ابیس زیادہ مح خراشی ندكروں گا-اكثر حضرات سادہ جي" جندالشوار اکا كلام سننے كے مُتاق موں مے ماكة تفريح طبع مو-ا ب مي صرف برم مثاءه كي نسبت يه عرض كرول كاكه اليي المجنول مي شاعرول اورخن تناسون كاجمع بوناعلم وبنرك حق مي مهايت مفيدب ادرجو صرات فن توركون كاذوق كم بي أن كے مندسوق پر ازيانه كاكام كرا اے - ايك دوسرى خوبى برم مشاعره من - ب كانختلف ذابب ومراسم وعقائد كے انتخاص ايك جگہ جع ہوتے ہي اور باہم برادرا نذا تحادم بیں آتے ہیں جس سے یہ تیجہ ہوتا ہے کہ علم دہنری ترقی کے سواا تفاق بالہمی عبی طرصتا ہے۔

# ودائي تقريد

يرملس اورحضرات انجن -

ان سیح دبیخ مضایین کے بعد جو آپ من چکے ہیں ، میں خیال کرتا ہوں کہ میرے لیے زیادہ کھنے
کی گنجائش باتی ہنیں ری ہے کیو کہ جو باتیں کئے کے لائی تحسی وہ میرے دوست مجھ سے بیتی ہت بھے کہ چکے ادر ایخوں نے میرے لیے ہت کم چھوڑ اسے اب میں کیا کموں ہے
حریفاں با دہ باخور دندورنت سے متی ختی نہ باکر دند و رفقت

گریکمن ہے کہ برے اور دوست محماسحاق خاں صاحب کی مرح و نامیں دطب السال ہوں اور میں اپنا اخلاص طاہر کرنے سے ازر ہوں اور خاموشی سے ساتھ اور وں کی تقریریں ناکر د<sup>اں۔</sup>

سنن دروغ بگویم نمی توانم دید کرمے خور ندحریفاں ومن نظارہ کم البتہ زق میہ ہوگاکہ میں اپنے خیالات شایداس خوبی سے ظاہر نہ کرسکوں گاجس خوبی سے مرے دوستوں نے ظاہر زرمائے ہیں دکیو بھہ میں نصاحت میں ان کا مقابر نہیں کرسکتا۔ پھر یہ سوچا ہوں کہ چڑا یا اگر جہ پر وازیس شہباز کا مقابر نہیں کرسکتی تاہم چارونا چاراس کواڑنا ک

دائم نه رسددره بخورست دلکن فوق طران می کندار باب مم را صاحب - بم گراس و تعدم نوا ب محراسیات خان صاحب می که بمارے مخدم نوا ب محراسیات خان

جرببیل بادلہ بہاں سے ضلع الما وہ کو نشر لیون کیے جاتے ہیں، ان سے یک جاسٹے کا موقع حال کریں اوران کے اوصان صدہ اور اضلاق بندید ہوئی تعربین اوران کی جدائی کا افسوس ظاہر کریں اوران کے اوصان حدہ اور اضلاق بندید ہوئی تعربین صاحب و بٹی کلکط کریں میری یا و میں یہ اپنی میم کا میرا طبعہ ہے۔اوگا ایسا جلسہ مولوی محربین صاحب و بٹی کلکط خرج آبادی رفصت کے وقت، نما نیا بنا ب مطر ہیریین صاحب مهادر جج صلع نرائے تبا ولد پر جواتھا ۔جال بھی میں عام لوگوں کے خوالات سے واتعن ہوں، آپ کی جوائی کا افسوس محتاج بیا میت زیادہ ہے خصوصًا جن کو آپ کی خدمت میں شرف نیاز حاصل ہے ان کا افسوس محتاج بیا میں۔ اور کیوں نہ ہو۔ آپ نے مجنبیت حاکم عدل سے کام لیا اور شخص کے خوق پر نظر غور رکھی ہود میں۔ اور کیوں نہ ہو۔ آپ نے مجنبیت حاکم عدل سے کام لیا اور شخص کے خوق پر نظر غور رکھی ہود والم اسلام کو کمیاں مجھا اور وسعت اظافی سے اپنے احباب کو اپنے دام محبت میں گر نتار کر لیا ، موان کی دلول کو شکار کرلیا ۔

حضرات المجن جب وقت ہم ا ہے مدوح کے اوصا ن حمدہ یاد کر کے فوش ہوتے ہیں ،ساتھ ہی اس کے آپ سے علی گی کا خیال ہمارے ولول میں نشتر سا کھٹکتا ہے ،ہمارے عیش کو منعص و مکدر کر رہا ہے اور ہماری خوشی سبدل برنج ہو جاتی ہے گو آپ کو پوری خاندانی ریاست اور حشمت حاصل ہے اور اس پر سویلین کا عہدہ جلیلہ اور حکومت مشزاد ہے ، تاہم آپ ا ہے و دستول سے حاصل ہے اور اس پر سویلین کا عہدہ جلیلہ اور حکومت مشزاد ہے ، تاہم آپ این کے دوستول سے لئے جلنے میں دیار یا وہ خلتی اور مساوات کا ورج برتے ہیں ،جس سے یا یا جا تاہے کہ آپ کی طبیعت حلم ونگر مزاجی سے معور اور کر ونٹوت سے مجور ہے اور بیشیوہ ادبا باطن ہے ۔

اد اور دن وہ شار شاں سے سے ہند و کوں اور سلمانوں سے ساتھ برتا و کرنے میں ینوا معید کے اور سلمانوں سے ساتھ برتا و کرنے میں ینوا ہیں ہیں۔ ہور کا اور سلمانوں سے ساتھ برتا و کرنے میں ینوا ہیں ہیں۔ اگر کے برادر ان صفی کی طرح ہیں ہیں۔ کہ یہ دونوں غرکفو فریق آ بس میں اتحاد قابی بیداکر سے برادر ان صفی کی طرح کا میں ہند کی نظاح و مہودیں کو شش کریں اور مل جل کرکام کریں۔ یہ خیالات ہمارے دوست سے زقار زیانہ سے موافق ہیں کیو مکہ چند سال سے جو ہندوستان میں پولٹیکل تحکیدی ہوری ہیں۔ ان سے یہ اور اور سلمانوں کی فوال ان سے یا ت یا یشہوت کو پہنچ گئی ہے کہ ملکی اصلاح و نظاح میں ہندو وں اور سلمانوں کی فوال ان سے یا ت یا یشہوت کو پہنچ گئی ہے کہ ملکی اصلاح و نظاح میں ہندو وں اور سلمانوں کی فوال میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نیا ضا نہ خیالا ت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور جو تھور ا

بگہ اس کونیخ دبن سے اکھاڑنے سے بے ہمارے نواب صاحب ہمینے کربتہ رہیں گئے۔

اب کا تبادلہ جب قدرہم لوگوں سے بے باعث کلفت ہے اس قدرا ہل الم مادہ سے جن رتیب مسرت بلکہ باعث رحمت ہے کونی مے وہ آپ گان خوبیول سے ابستند ہول گے جن سے اس وقت یک ہم استفادہ کرتے دہے ۔ ہماری گور نمنظ سے آئین حکومت کا بی عمرہ اصول ہے کہ اس سے لائق اور عادل حاکموں اور افسرول سے ہر جگہ کی رعایا فا کدہ المھائے ہیں وجہ ہے کہ آپ کا تبادلہ طوریس آیا لیکن چ بکہ وہ مول سے کسی قدر جد بتفضائے صروریات گورنسٹ ہوا ہم کو شاق گذرا کیو بکہ ہم کو آپ کی ملاقات سے درا بھی سیری نہونے بائی تھی کہ آپ ہم سے جدا ہوگئے اور ہماری اسدیں ندرا آگے قدم المھانے بائی تھیں کہ رک گیئی ہے

حین درجیم زون صحبت یار آخر شد دوئے گل سرخدیدیم و بهار آخر شد صاحب بهار آخر شد صاحب بهار تا تو می دوست کا تعلق جوابل مقدم کے ساتھ بجینیت حاکم عدالت کے دا وقعصبات ذاتی یا مواعات تو می د غیرہ کے لوٹ سے بک رہا اور تمام گردہ مقدین آپ کی ہیبت ادر دبر با ساست سے اندینہ ناک رہا اور عامہ رعایا ادر کا نہ برایا کی حفاظت جان و مال کا انتظام برحکا بواجقیقت میں حاکم دادگر کے میزان انصاف میں ہندہ سلمان یا کا فرد صاحب ایمان خواہ دہ تو طن ہیں ہواجقیقت میں حاکم دادگر کے میزان انصاف میں ہندہ سلمان یا کا فرد صاحب ایمان خواہ دہ تو طن ہیں ہوسکتا گئی میں ہوسکتا گئی کے ہاتھ میں باحقیقاد کے سبب سبحق رعایت و ترجیح یا مستوجب زحمت و تصدیع نہیں ہوسکتا گئی کہنیں۔ وہ یا اعتقاد کے سبب سبحق رعایت و ترجیح یا مستوجب زحمت و تصدیع نہیں ہوسکتا گئی کہنیں۔ وہ بدل کی تراز دہے جس کے دونوں ہموں میں سراد جزا کے بیا نے میں ادر بال برابر پا نگ کہنیں۔ وہ بشخص کو اس کے حق کا اندازہ کرمے برابر تول دیتا ہے۔ ہمارے نوا ب صاحب ایسے حکام کی ایک نو دار نظر ہیں۔

ہماری آرزوئے دل ہے کہ ہم آب کوعہدہ تجی پرمتاز دکھیں اور آپ ہمارے ضلے میں با رہا رہ تشریب لائیں اور آپ ہمارے ضلے میں با رہا رہ تشریب لائیں اور آپ کو اس خلوص و مجتے ساتھ باکرام تمام رخصت کی کریں جس سے طبیعت کو سجی مجبت اور اخلاص ہوائس سے ملنے میں تو ظاہر ہے کہ سرا سرسرت ہوئی ہی ہے لیکن اُس کو رخصت کرنے میں کھی طبیعت میں جو جذبات اسلیمتے ہیں اُن کے کہ سرا سرسرت ہوئی ہی ہے لیکن اُس کو رخصت کرنے میں کھی طبیعت میں جو جذبات اسلیمتے ہیں اُن کے

لے توالہ من والب سمان خال صاحب بنیت وطرک وسٹن جج زخ آ بادیں دوبارہ تشریف لائے۔

الطف ہے مرف درد آ نناطبیعتیں وا تف ہوتی ہیں ہے

دراع دوسل جداگا ندلذنے دارد بزار بار برو صد ہزار بار بیا

صنرات اب سامبِ دفت ہے کہ ختم کلام کرتے اپنے دوست سے حق میں میم دلب سے دعا

میرات اب سامبِ دفت ہے کہ ختم کلام کرتے اپنے دوست سے حق میں میم دلب سے دعا

میرات اب سامبِ دفت ہے کہ ختم کلام کرتے اپنے دوست سے حق میں میم دلب سے دعا

میرات اب سامبِ دفت ہے دنیا کو شیدا جانب عوض دعا طبع کواب ہے رغبت

ختم کرتا ہے بس اب درح دنیا کو شیدا جانب عوض دعا طبع کواب ہے دغبت





٣ نرييل بنيات اجودها ناتي كنترو

## تغريتي تقرير

بناریخ ، زوری می شائے دور کی شنبہ نزان صاحب کے دولتکدے برایک ماتی جلہ جس میں ہر تمت و ندہب اور ہر طبقہ اور زمرہ کے اشخاص کا از د حام کیر تھا ،اس خوض سے منقد ہوا کہ آنجہانی آ نریبل پنٹر ت اجر دھیا ،ائھ کنزردہ وکیل ہائی کورٹ کی خوض سے منقد ہوا کہ آنجہانی آ نریبل پنٹر ت اجر دھیا ،ائھ کنزردہ وکیل ہائی کورٹ کی جو تعت دفات پر انسوس ظا ہر کیا جائے اور ان کی اعظے لیا قنول اور کلی فیز خواہوں کی شور کے قان کے بہا ،رگان کو ایک تعزیت نا مربھیج کران کے ساتھ اظہار میرودی کی جائے بیٹران صاحب نے اس جلے میں صب ولی تعزیتی تقریر زمائی - مرجلس اور ضرات انجن !

#### اثنعار

جن میں سبل تر زلف سوگوادال ہے ہرایک نخل ہے ببل بھی مرنبے خوال ہے چن تمام ہے بریز شور ، انغال ہے گلوں کا جاگریاں ہے کڑے المال ہے بربگ دیدہ تر نرکس آج گریاں ہے اسروام الم اُس کا طائر جا ل ہے بربگ ما یکل خاک پروہ غلطال ہے بجوم داغ ہے سینہ مراگلتال ہے نزننہ ننج ہے بسبل نے گل ہی خنال ہے نغال کہ ہرشجر باغ نخل ماتم شد

صاجو۔ یہ میرا بڑا در د ناک زض ہے کہ آپ لوگوں برطا ہر کروں کہ اس عمکدہ میں اس وقت ہم سب اتم کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں ۔ ایسار وزسیا ہ خداہم کو نہ دیکائے جس طرف دیکھیے حسرت و ماتم کے آنار نظر آئے ہیں۔ درود بداریر غم جھایا ہوا ہے۔ شخص کے جمرہ پر حزن و طال ہے۔ آسان بر مجبی ایک بھیا تک ساں ہے۔ ہم وگ زمین برجع ہور ہے ہی گریہ و بكاكري-آسان برابرساه كو كراب مجتع بي كدا شكريزي كريس-آج دوبيرس آسان ك آ تھیں اشک آلود نظر آتی ہیں۔ تریب ہے کہ نوط عم سے اُس سے آنسوٹیک ٹیری اور حقیقت اس دن دوہرسے کالے بادل کے مرک میں ہوتے رہے اور تریب شام طب برخات ہونے کے بدر سے کئی ہوا تھا )آپ لوگ ناموش ہیں اور ایک سکتہ کے عالم میں ہیں - یہ فاموشی ران عال سے کدری ہے کہی ٹرے ہر معزیز حبیب وطن بہی خواہ ملک ، داستباز ، مقدس بزرگ كاسوك ادر ماتم ب- يه بزرگ كون تھے؟ آنريبل پيارت جود هيا المراجواني دائي مفار كاداغ بمكودك كف

بندت صاحب مى فالميت اور خرخواي سركارورعا إكا حال كها ن ك بيان كياجائد المآبادس جب يونورهي قام موني توآب مندوستانيون مي أس كفيلومين متير قرار ديے كئے۔ لوكل گورنسط كى محلس قانونى هشراع بى قائم بوئى تو بىندوسانيول بى مرن بارى يندت صاحب الدآباد سے اس کے مرمقرر ہوئے -آگر ہ کے دکوریہ کالج کی مبنا دائنی کے مبارک التموں سے بیری . مشاع میں نیر خواہی سر کارور عایا کی غرض سے انھوں نے اخبارا تمین بیر روزانہ جاری کیا،جس نے مین چار برس ماک کی ضرمت باحس الوجوہ کی اور اخبار با نیر کے مقابلہ میں بنت کامیابی کے ساتھ جلتار ہا۔ امماع یں بٹرے صاحب کے واسطے ان کور الے ک

جی کے لیے سفارش کا کی ۔

ہارے بیٹرت صاحب بان کورٹے کے دکلاکے سرگردہ مجے اور اجرانجنیت سے بڑے دولتندادرلائق بمجھے جاتے تھے۔دواصول برآپ کاعلی تھا۔آزادی اور ایا نداری میں وجھی کہ كة آب جن طبه من شرك موت أس مح سركروه سجع جات محقاور كاما بي أسى طور برآب كے ہمقرین رہی تھی ،جس طرح زمانہ قدیم میں تتے وظفر جو لیس تیصر اور سکندراعظم سے ہمر کاب رہا

کری تھی۔ آپ نے نقطا بنا مال اور بیش بہا و تت ہی نا کہ ہ عام کے لیے و تعنی نیس کر رکھے تھے،

بکداپنی بان کھی ملک کی خدمت میں نار کر دی۔ شکرے کہ ملک نے بھی ایسی ہی تدری جو واجب

میں تمام اخبار ہمز بانی سے کہ رہے ہیں کہ بنٹر ت اجو دھیا ناتھ کی و فات تو می اور مکی مصیبت

ہے۔ ہزادوں خط اور کیڑوں ادان کے عزیز دل سے باس اظار رئے وافسوس کی غرض سے آلہ ہم

ہیں۔ جا بجا جائے اظار عم والم کے لیے شقد ہور ہے ہیں۔ الدآباد کے جیئے شنس زماتے ہیں کہ نیٹرت اجو دھیا ناتھ و تو تھی سے ایو دھیا ناتھ و تو تھی کہ جس ملک اور جس قدل اور جس ملک میں بیدا ہوے ہوتے اس سے لیے باعث نخر ہوتے جس دن بنٹرت صاحب نے تعضا کی الدآباد کے پرائیو سطے مراب کی ہزاروں آومیوں کا ازدحام تھا چکام ہائی کورط نے بھولوں کی کورال بن مرب ہوگئے جہاد ہ سے ساتھ دریا بک ہزاروں آومیوں کا ازدحام تھا چکام ہائی کورط نے بھولوں کی کورال میں صاحب ایک جنازہ پر بینچول و دالے جائیں۔

وریا بڑھیجیں اور تو اہش ظا ہری کہ ہماری طرف سے بنٹرت صاحب سے جنازہ پر بینچول و دالے جائیں۔

ما حو باکس و تو تع بجیب جرت انگیز ساں تھا ہیں۔ وحرکت طیرا ہے اور قریب ہے کہ آگ اس حو جو ملک کے فال سے دور و رواں تھا بینے س وحرکت طیرا ہے اور قریب ہے کہ آگ اس کو جلاکر خاک ساہ کر دے۔

ان کے عزیزوں کے ریخ وغم کا حال محتاج بیاں ہنیں ہے، تمام عزیزوں کا لاش کے گرد مونا، سر دھننا اور سینہ کوبی جع ہونا، سم رسیرہ بیوہ اور نظلوم ماں اور چھوٹے بچوں کا گریہ وزرادی کرنا، سر دھننا اور سینہ کوبی کرنا، یہ ایسا سماں تھا کہ خیال کرنے سے روئیں کھوٹے ہوجاتے ہیں - شخص کی یک فیست تھی کہ ہناں جہرہ ورگر ونطلو سے نرمز گاں دوال اشک محروسے نہاں جہرہ ورگر ونطلو سے نہاز ریخ کفہا بسر می زیر سبو کے عدم بال و برمی زیر می وقت کا وقت صاحب نے ہمارے ملک کی بہود و فلاح کا وقت لیا تھا۔ یہ سمجھے کہ چار س میں مفت خوال رئم کی چار منزلیں طے کری تھیں کہ ناگاہ موت کی لیا تھا۔ یہ سمجھے کہ چار برس میں مفت خوال رئم کی چار منزلیں طے کری تھیں کہ ناگاہ موت کی لیا تھا۔ یہ سمجھے کہ چار برس میں مفت خوال رئم کی چار منزلیں طے کری تھیں کہ ناگاہ موت کی

اے باگ پور کا بھر لیں میں جو اوم آئے اہ دیمبری منعقد ہوئی، پنٹر ت صاحب نے طری محنت وُتقت سے انتظامی خدا ت انجام دیں ، یماں بحد کم بخار آنے لگا۔ اُسی حالت میں کا بھرلیں کے اختتام سے انتظامی خدا ت الرا اِ دوا بس آنے پر اُسی سخار میں جان دی ۔ آنا لِلّٰی و آنا اِکْدِمِ سَ احِدُون ۔

کؤی مزل بیش آئی جوسب کوبین آئی ہے ہے

ہرآ کہ زاد بہ نا چار با پیشس نوٹید نجام دہرے گئی مَنْ علیما نان

اس مال کے آغازے ہماری امیدیں ہت بڑھی ہوئی تقیں ۔ہم خوب جانے تھے کہ اسال

دہری کا گریس میں ،جو بتھام الد آباد ہوگی ، ہمارے صوبہ کے لیے بنڈ ت صاحب عمرہ عمرہ تجویزی موجی کے ادر ہم سب کے فاکرہ سے لیے نایاں کوشش کریں گے ۔ ہماری ہت امیدیں اُن کا دا

کے ماجھ دابتہ تھیں گرانوں ع ادر چہ خیالے ، ہماری وہ سب امیدیں فاک میں

برگئیں ۔موت نے ان کوہارے در میات سے اٹھالیا اور ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا رہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا دہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم سب بے دست ویا دہ گئے ۔ یہ فلک فلک ان ہم بی نے جفا کا نبیل نہیں ۔ کون ہے جواس کے تینے جفا کا نبیل نہیں ۔ کون ہے جواس کے تینے جفا کا نبیل نہیں ۔ کون ہے جواس کے تینے جفا کا نبیل نہیں ۔ کون ہے جواس کے تینے جفا کا نبیل نہیں ۔ کون ہے جواس کے تینے جفا کا نبیل نہیں ۔ کون ہے جواس کے تینے جفا کا نبیل نہیں ۔ کون ہے جواس کے تینے دول کی دول ہم سب بے دینے کون ہے جواس کے تینے دول کون ہے جواس کے دول ہم سب بے دین ہم جواس کے دول ہم سب بے دول ہم کون ہم جواس کے دول ہم خواس کے دول ہم خوا

جوروظم سے بیدل نہیں ہے بدار د بخون سیاوٹ دریخ چوانراز دانراسیا بائٹریخ بحوصلح از دست ایں بڑر نبرد کونوں مسیائوش درطشت کرد موت حقیقت میں ادی جیم کو ہاک کرسکتی ہے گرنام نیک کوننانہیں کرسکتی - دولت وشمت سبنانی جزیں ہیں گرنام نیک ہمیشے زیمہ رہے گاہ

تاروں ہاک شدکہ بل خار گئے داشت نوسٹ برداں غرد کہ نام کوگذاشت

المواکر کر دواس نبرجی ہو کاکتہ ہائی کورٹ کے جج اور کلکتہ بینورٹی کے نائب میجلسس ہیں،
یو نیورٹی کے ایک جلسہ میں ان نائے تقویر میں زیاتے ہیں کہ بنٹرت اجود صیا ناتھ نے کیا تصال کہ ہادا ایک بڑا تجربہ کارمنیر کم ہوگیا۔ یہ صاحب ہارے نوجوانوں کی تعلیم اورامیدوں اوروصلوں پر بڑی گرمیٹی سے نظر توجہ رکھتے تھے اور اس ملک کی نظام و رفاہ میں درھے ، تدھ ، سنخے اسی مدوا در کوشش کرتے تھے کہ تمام ملک اُن پر فریفیتہ ہور ہا تھا اور ہم لوگ متوطن بنگالئان کی و فات پر اُس توروس کر رہے ہیں جس قدر اضلاع مغربی وادر دھ کے بائند سے بند ہوئی ہے اعاظم بھی و مداس میں برابر گوئے دہی ہے۔
میٹر ہیوم صاحب فراتے ہیں ۔ کہ پنٹرت صاحب ایسٹنحص سے کہ فرط گر جوشی اورصول کامیا بی سے بھی آگ کی مانندگرم نہوتے ہیں ۔ کہ پنٹرت صاحب ایسٹنحص سے کہ فرط گر جوشی اورصول کامیا بی سے بھی آگ کی مانندگرم نہوتے تھے اور از دیا و سرو ہری اور نون ناکای سے بھی تن کی شل سرو

نه ہوتے محقے ۔ اُن کا مزاج کمبی جادہ اعتدال سے متباور نہ ہوتا تھا۔ یہ وہ خص تھے جھول نے لاکھو ہند دؤں اور سلانوں میں اتحاد قلبی بیداکرویا "

صاحبوااس رنخ وغم میں ہم کو صرف اِس خیال سے کسی تدریکیں ہوتی ہے کہ ہما رہے بندت صاحب جنوں نے ہماری تمام فکروں اور شکلوں کوا نے دشہ لیا تھا اُس دقت و نیا کے کرو ہا ت سے نجات باکر بہشت بریں میں آرام فرما رہے ہیں اور انے اعمال بیک کے باعث زرد ہو جاوید ہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر الد آبادیں خاص اُس متبرک مقام پر، جال گنگا اور جمنا کا منگم ہوتا ہے ، اِس بی خواہ ہندی ایک یادگار بنائی جائی تاکہ لا کھوں جا تری ، جو ہمیشہ الد آباد کے تبریحہ کو سالانہ جاتے ہیں، اِس ملی شہید کے مزار کی بھی زیارت کیا کرتے۔ صاحبو اِ اب فرط دنج والم نزیادہ بیان کو اِس در ولیوشن برختم کرتا ہوں۔

#### رزوليوش

یہ تجویز کیا جا تاہے کہ ہم سب فرخ آباد کے متوطن ہر توم و خرہب کے انتخاص ہم طبقہ و
جاعت کے لوگ اِس عام مجلس مائی میں جمع ہو کر مرحوم وضفور آ نربیل بنڈت اجود ھیا ناتھ ولی
اِن کورٹ کی بے وقت وفا ت حرت آیا ت کاغم وا ندوہ حوالہ قلم کر کے ان کے اعزہ و و اقربا
کے ساتھ بدر جرنا بیت ہمردی دکھتے ہیں اور اعران کرتے ہیں کہ بنڈت صاحب کی ایما ندادی ،
آزادی ، داستبازی ، جرات ، اعلے قا لبیت اور رفاہ ملک کے مساعی جمیلہ نے ہمارے ولوں
میں ایک یا دگار قائم کی ہے جو نگین یادگار سے بدرجہا زیادہ تھکم اور دیر پارہے گی اور خوا ہش کرتے ہیں کہ بنڈت صاحب مرحوم کے بیں ماندوں کی خدست میں ایک تعزیت نا مہر جمیع کرمادی
اِس تجویز سے اُن کواطلاع دی جائے ۔

### وداعيخطب

بنادیخ ابنی او ۱۱ میر برای این مارک باغ «گیان مارک بینیون نیکل سوسائٹی فرخ آباد کا مور سے منعد ہوا کہ بیٹرت راج اتھ صاحب منصف کو رہوں کا کی طرف سے ایک جلسہ اس غرض سے منعقد ہوا کہ بیٹرت راج واتھ صاحب منصف کو رہوں کا نیور طارح سے تھے ) باکرام رہوں کا نیور طارح سے تھے ) باکرام تام رفصن کیا جائے مشران صاحب ہوکہ سوسائٹی سے سکر طیری تھے جلسٹے کوریں حرفیل و دواعی تقریر کی ۔

مدنگرانے دوست کارتبہ سوا ہوا فرططرب سے دورغم جال گزاہوا انجراس کو عدل دور م معامرا کی عضب یہ ہے کہ دہ ہم معصرابوا

یارب جان به دوست نب شادان رب مرورد بامراد رب کا مران رب

مرفیس اورصرات الخبنہمارے دوست بیٹرت داج ، ای صاحب نصف ، جو گیان اگر تھیوز انیکل سوسائٹی

کے مرفیس ہیں، بیال سے عدوس جی پر امور ہو کر کانیور نشریف لیے جاتے ہیں ، لذا ہم سب
سوما کے مرفیس ہیں، بیال سے عدوس جی پر امور ہو کر کانیور نشریف لیے جاتے ہیں ، لذا ہم سب
سوما کے مراور نیز بیٹر ت صاحب کے اجاب جو شہر کے ہر طبقہ وجاعت کے اصحاب ہی اس
غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ بیٹر ت صاحب کو ترقی عہدہ پر سبا در کباد باول شاوری اور
اُن کے اخلاق ستودہ اور صفات بندیدہ کی واودیں اور سبھائی ترقی ہیں جو نایال کوشنیس
اُن کے اخلاق ستودہ اور صفات بندیدہ کی واودیں اور سبھائی ترقی ہی جو نایال کوشنیس
انگوں نے کی ہیں ان کا شکریہ اواکریں اور بیٹر ت صاحب کو باکرام تام اور باحرام مالا کلام
رفصت کریں اور جو فاطراف روگی ہم کو آپ سے جوا ہوئے پر ہے اس کا اظار کریں ۔
ماجو ۔ بیٹر ت صاحب نے بہاں کی تھیوز افیکل سوسائٹی کی ترقی کے لیے جوسی لینے کی وہ
میں توریح قابل ہے ۔ جب آپ بہاں تشریف لاکے بھے اُس وقت ہاری سوسائٹی فال بجاب
کا حکم رکھتی تھی۔ آپ نے روح نازہ اُس کے قالب افسردہ میں بھو کی اور اس وقت سے آب



رائے بدادر بینات راج ناتھ" صاحب"

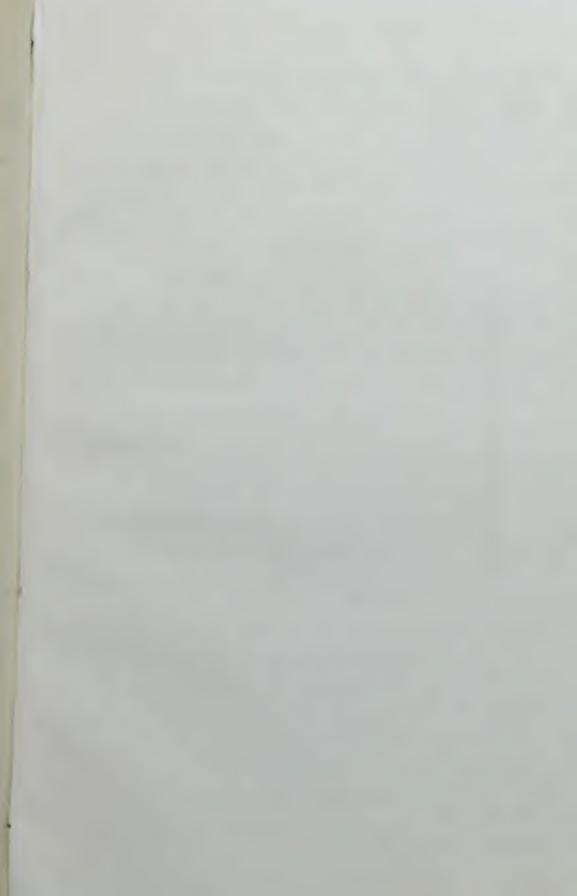

جوعدہ طالت اس کی ہے وہ محتاج بیاں ہنیں صدرمقام اویارسے جو سالانہ ربورط سال گذشتہ میں شائع ہوئی اس میں ہاری سائیش (جربہلے گمنام تھی) اول درجہ کی سوئیس میں ہاری سوئیس کے ہاری سوئیس کا مقصد اول ہینی یہ کہ ہرقوم و نومب سے اسخاص کے ساتھ برادرانہ محبت رکھنا اس بر ہمارے بنڈت صاحب کا بوراعمل ہے اور میں وج ہے کہ ہر ندمب وجاعت سے آدمی آب سے بول محبت رکھتے ہیں۔ اس کا نبوت یہ کہ دوروز سے سوائر آب کے دواعی جلسے ہورہ ہیں۔ کیا محبت رکھتے ہیں۔ اس کا نبوت یہ ہمالوق ہے کہ بنڈت صاحب کے د تب کے خص کے لیا سی کے اس کا جا ہماری ہوئے ہیں۔ اس کا نبوت یہ ہمالوق ہے کہ بنڈت صاحب کے د تب کے خص کے لیا سی کے اس کا جا ہماری کے اس کا جا ہمارے یہ ہماری ہوئی ہے۔ کہ بنڈت صاحب کے د تب کے خص کے لیا سی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی سے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی سے اس کی اس کے اس کے اس کی میں کیا گیا ہے۔

اگر کوئی تخص خاص خاص کوئوش کرے توبے فخری بات نہیں ہے۔ عام کوگوں کوئوں کو کھنا اور اُن کے دلوں کو اپنے دام محبت میں گر نتار کر لینا البتہ بہت شکل ہے ۔ گربی ہمارے نیڈ صاحب کے حصہ میں ہے۔ برطیقہ کے اُنتخاص کو دہی حاکم نوش رکھ سکتا ہے جو دیا نت محنت برئیت کو استبازی و خدا ترسی کو ا بنا شعار بنا ہے اور یہ کل اوصاف ہمارے و وست میں نمایاں طور پر بائے جاتے ہیں۔ بوخص مخلوق خدا کو خوش رکھتا ہے اور انصاف اور مائے ہیں۔ بوخص مخلوق خدا کو خوش رکھتا ہے اور انصاف اور سندی خدا کو کھی خوش رکھتا ہے اور انصاف اور سندی خدا کو کھی خوش کرنا ہمرین عبادت الدی ہے۔ بیکو کاری اور خدا ترسی سے زندگی بسرکرنا اور خلق اشرکی خدمت کرنا ہمرین عبادت الدی ہے۔

باحیانے آمودہ کر دن دیے براز الف رکعت ہر مزئے صاحب ایک عادت ہارے دوست میں الی دکھی گئ ہواکٹر بڑے آدمیوں میں ہنیں یائی جاتی ہے ، لینی یہ کہآب الی انجنوں میں ہوجہور کے فائدے کے لیے ہوں یاجن سے ملک و توم کی ہلاج دفلاح متصور ہو ، شرکی ہونے کے لیے اور ان کو مدد دینے کے لیے ہروقت آبادہ اور کرلبتہ دہتے ہیں، بلکہ آب ایے جلسوں پر زیفتہ ہیں اور یہ ہارے دوست کے لیے فیزی بات ہے کہ آپ ایے جلسول کا کام اسی قدر گرمجوشی اور ہمدردی سے استجام دیتے ہیں ،جس قدر محمنت ، دیانت ، معدلت اور خدا ترسی کے ساتھ آپ اپنا کام نصبی انجام دینا زص میں مجھتے ہیں۔

جس طرح اہل سالمہ اور عامہ رعایا کی دادر کی آپ کے عہدیں بوجہ احسن ہوئی، ای طرح آپ کے عہدیں بوجہ احسن ہوئی، ای طرح آپ کے احباب کو آپ کے اخلاص خاص ادر اخلاق شہرو آ فاق سے مسرت و تقویت بدرجہ اتم میسر رہی جس کا نقش سب کے دلول برسویداکی ما نند ہوگیا ہے، جوکسی طرح را کل نہیں ہوسکتا۔

یں دجہ کہ آپ کے جانے سے ہم کو پڑمردہ دلی ہے۔ دل میں آپ کی نفارت کا خیال ہیداہوتا ہے تو زبان طال سے یہ کتے ہیں ہے توعن مسفر کردی دختی جگر ما بھی کرخویش ویکستی کر ما

توعز م سفر کردی و حتی جار ما سبی کر خویس و صبی کرم بع یہ ہے کہ ایسے ہر د تعزیز حاکم و محن کی جدائی کا شاق گذرنا کچھ تعجب کا ماجرانہیں بکیم

انيانيت كالمقضاب ٥

غرجزے رگ جا ں داخرا شد کہ گا ہے با شدوگا ہے نباشد
ہیں اسید ہے کہ جیسے ہم کوآپ سے جدا ہونے پر صدمہ ہے، ایسے ہی آپ کو بھی ہم نیاز ندوں
کی مفار تن گرال گذرتی ہوگی، لین ایسے موقع پر ہنخص مجبور ہے ۔ بندگی بیجار گی شہور ہے ۔
جس طرح آپ کی وات والاصفات کی یا دہم گرک بھی ول سے واموش نہ کریں سے اس طرح اسید
ہی موارح آپ بھی ہمارے حرف یا و کو دی ضمیر فریر سے ہرگز می نہ فراکس سے ۔ ہماری ۔ تمناہے کہ آپ
عہدہ سب جی پر عبارت تقل ہو کر پھر ہمارے ضلع میں رونی اور وہ روز معدہ ہمارے لیے
عہدہ سب جی پر عبارت آپ تشریف لاکر ہم سب کو سر در موفور شخبیں سے ۔
بجائے خود فور در ہوگا ہوب آپ تشریف لاکر ہم سب کو سر در موفور شخبیں سے ۔

بنڈت صاحب میں خاتانی یا اوری نہیں ہوں کہ آپ کی نایا دعا میں شاءانہ سالغگروں۔ بس یہ نہ کول گاکہ آپ فیاضی میں ابر نسال یا ایٹاروکرم میں حاتم دوراں ہیں، میں نہ کول گا کہ آپ کی عمر ہزار برس کی ہو، کیو بکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بیسب جھو طیم بحیس سے ، ملکہ دردغ

صلحت آمیز بھی خیال نه زمائیں گے۔

المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی دیج الو المرائی دیج الو المرائی دیج الو المرائی المحضولی المرائی المحضولی المرائی المحضولی المرائی المحضولی المرائی المحضولی المرائی المحضولی المرائی المرائی

وتندرتی سے فاطر شریف خطاطھائے اور جب آپ اپنی حیات کی و دیست کو جا فط حقیقی کے میرو کریں آتو آپ دنیا سے وہ چزا ہے ساتھ ہے جائیں جو دولت وحثمت اور حکومت سے نہیں جا ل ہوتی 'بلکہ راسستبازی ، کو کاری اور خداتر سی سیسر آتی ہے بینی نام نیک جو کہ انسان کو مہنے ہزندہ رکھتا ہے ہے۔

دولت جاوید یا نت مرکه کونا مزاست کرعقبش ذکر خیر زنده کندنام را



المتم برويداع مين بقام أون إل فرخ أباد ايك جلسه مندوول اور الما فون الريصدات جاب مرار . ني دو برث صاحب بهادر كلير ومجسري صنع اس غرض مصنعقد كياكيا تفاكرسد میمورلی فنڈ کے گئے جندہ جمع کیا جائے۔علی گڑھ سے ایک ڈیٹیشن بسرکردگی جناب اُ قالے حد خاںصاحب بریط آکر فتحکڑھ میں ٹھراتھا۔ مرزاع فان علی بیگ ڈیٹی کلکر فرخ آباد ہیاں کی لوکائدیشی کے برنیڈنٹ تھے اور میرکرائین مرحم فتا رعدالت اُس کے سکریٹری تھے۔ان دونوں صاجوں نے مُشران صاحب سے دیومیشن کی تاکید میں ایسیج دینے کی فر اکش کی میموری فنڈ کا مقصدیہ تھاکہ علی گوار کا لیج کو بیا د گا دسرسیدم حوم ، یو نیورشی کے درجہ یہ بہو تھا! مائے۔

ابیح جودی کی ده درج ذیل ہے۔ مرمحلس ادرحصرات انجمن!

موقع ہے آج کیجے کر نا جوکام ہے اجس اتفاق میں کس کو کلام ہے سجدہ کی جاہے تکرفدا کا تقام ہے كالج كے ما ميوں كا بياں ارد مام

دہ کام ہوکر روم سے تا نتام نام ہو وہ عزم ہو کر بخت سکندر غلام ہو اس ج کا حلیہ ایک خاص نوعیت رکھاہے ۔ میں نے اس ٹیمریس بڑے بڑے طبیع کھے ہیں۔ میں ہندوسلمان دونوں اس کڑت سے جمع نہیں ہوے۔ اگریہ کما جائے کریہ ہندووں كاطبهة وسلما لأل كو اس كترت سے مغركب بوت، بين نے نه د كھا تھا۔ اگر كونى يہ كھے كم می خاص سلما ون کا حلبہ ہے تو رہے میکا موقع ہے کہ ہندوالیے جلسے میں اس کثیر تعداد سے جمع ہوے ہیں۔صاحب کلکر بہادر کی رونق افر دری بھی اس اِت کی دیل نہیں ہے کہ پیطامیر کاری



مريدانغ



طور پرکیا گیا ہے کو جس کے باعث اتنا مجمع ہے۔ جسل یہ ہے کرسر سیدر حوم کے نام کا جا دو
ہے جو ہرسب کو میماں کھینیج لایا ہے اور اسی شہید توم کے کا رناموں کا نقش ہما رہے دلوں برسویا
کی طرح ہے جو جذب مقناطبسی سے اس وقت ہم سب کو اس جلسہ کی طرف کھینیج رہا ہے۔
میرے نز دیک ہند دُوں نے جو ت جو ت جو ت جم سے تا بت کر دیا ہے کر حب لیا قت
میرے نز دیک ہند دُوں نے جو ت جو ت جو ت جو ت جا بت کر دیا ہے کہ حب لیا قت
یاضی کی دادد نے کا موقع آتا ہے تو وہ فیاضا نہ خیالات ظاہر کرتے ہیں اور دریا دلی سے کام
لیتے ہیں اور خود غرضی یا خرب یا تو میت کا خیال جھوڑ دیتے ہیں۔

یہ کہاجا اسے کہ دوشی کالے گورے کا اتبیا زنہیں جانتی اسی طرح قدر دانی ادر شکر گذاری

بھی برہب ادر قومیت کا فرق نہیں کھتی۔ اگر قالمیت ، قومی ہمدر دمی اور حس علی قابل قدر چیزیں

ہیں تو شرخص کو بلاخیال نوہب و قومیت کے اس فنڈ میں شریب ہونا چاہیے ۔ بیں خود انی شبت نہیں کہ سکتا ہوں کہ اس و قت کس فرقہ ادر کس جاعت کی طرف سے ایلی کر د ام ہوں آیا ہندود کی طرف سے ایلی کر د ام ہوں آیا ہندود کی طرف سے ایسلمانوں کی جانب سے ۔ ہر صال میں اس وقت الیسے لوگوں کا قائم مقام ہوں جوانفنا

می وفا داری کی قدر کرنے والے ہیں ۔ لیا قت کی داد دینے والے ہیں اور ملک کی خرخواہی اور گورند طرف کی وفا داری کی قدر کرنے والے ہیں ۔ لیا قت کی قدر شناسی کا سبق ہم کو انگریز وں سے سیکھنا
حیا ہے ۔ ابھی صال میں میں نے کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ مشرفتر ہن گوش کی یا دگار منا نے کے لئے میاسی میں چیزہ و کیا گیا ہوگالہ کیا انگلتان ہم ندریا دہ اردن میل کا فرق است تا ہی کا انگلتان میں چیزہ و کیا گیا واد ت رہ اذر کیا ست تا ہی کیا

زرب ولت اور قومیت کافرق اس سے بھی زیادہ گویا سیاہ اور سفید کا فرق - اس بیمستنزاد و جدبیاکہ کہاجا تا ہے کہ بنگالیوں سے انگریز ہوت جلتے ہیں۔ اس بنگالی کی یا دگار منافے میں نظاہر ہے کہ انگریزوں نے تا بت کر دکھایا ہے کہ قالمیت کی قدر دانی کرنے میں اور دوست کے ساتھ وستی کا سیج برتا کہ اور اخلاص برتنے میں ہی ذات ، نزمب ، قوم ، جاعت کا کچھ خیال نہیں کرتے ، ندکا ہے گورے نہ فاتح مفتوح میں کچھ تمنیز کرتے ہیں۔

مرگور اُوسلی صاحب کا حال آپ نے بڑکھا ہو گا،جب الشائم کے شروع مرب بنوان سفارت انگلتان کی طرف سے صاحب موصوف فتح علی شاہ قاحار کے در بار میں گئے ، اُس وقت کچھ عصہ کک شیراز میں اُن کا قیام ہوا۔ وہ خود کھتے ہیں کہ" میں وہاں اکٹر شیخ سعدی کے مزار کی زیابت

کیا کہ اسھا۔ مطر فرکیلن سیاح نے جوسعدی کی قبر کا حال اپنے سفر نامہ ہیں کھا ہے میں نے وہ ہم خود کھیا بھی تھیں قبہ ہم ہو گئی ہے اور عقر بیب کو ٹی نشان ایسا باقی نردہ گا گا جس سے معلوم ہو کہ وہ خطہ ایران کا نحز ہو زہد و تقوی ، ذہین وجودت اور علم و فضل میں ابنا مثل نرد کھا تھا گا کہاں اور کس عگہ دفن ہوا ہے۔ مجھے جوسی عقیدت بشیخ اور اس کے کلام کے ساتھ تھا ،اس نے محملے اس بات ہرا اور کس عگر دفن ہوا ہے۔ مجھے جوسی عقیدت بشیخ کے مقبرہ کی مرامت کرا دول ،گری صحیحے اس بات ہرا اور کی گا این بالیا اور فادس کا گورنر تھا ،مجھے سے بہت اصراراور سرگری صحیحے اس بات ہوت کی موامت کرا دول ،گری صحیح سے سہ کہا کہ آپ کے اس کے مقبرہ کی مرمت کرائی تھی ، لیکن افسوں کرا کہا گورنر کھا کہ اور سے کرا دول کا جب طرح کریم خال رند نے حافظ شیرازی کے مقبرہ کی مرمت کرائی تھی ، لیکن افسوں کرا کہا تھا وعدہ لورا نہ کیا ہے۔

کرادول کا جب طرح کریم خال رند نے حافظ شیرازی کے مقبرہ کی مرمت کرائی تھی ، لیکن افسوں کرا کہا تھا وعدہ لورا نہ کیا ہے۔

و صاحبو کیا عبرت کی جگر ہے کہ ایک عیسائی زمرب اپنے لک سے ہزادوں کوس کل کراک

اجنبی ماک میں اپنے کا رخاص پرجا تاہے اور وہاں سفر کی حالت میں ایک ملمان مصنف کی یہ قدر کرتا ہے کہ اپنے یا س سے روپیہ خرج کرکے اُس کے مقبرہ کی مرمت کر انا جا ہتا ہے حالا کہ کوئی والم زمرے یا قوم یا لمک کا اُس کے ساتھ نہیں رکھتا ، اور ایک مسلمان نتا ہزادہ اُوجود کیہ اس مصنف کا

زرب یا قوم یا ملت کا اس سے ما تھ ہمیں رکھا ؟ اور ایک سمان می ہر روہ ؛ و بود پیدائی مرسف میں ہمائی ہم وطن، ہم زرب اور ہم قوم ہے، یہ بے اعتمالی عمل میں لا تا ہے! انہی سرگور کے ایک جمیع نے بھائی ادراہل کمال کے قدر شناسوں کے ایک بنون ہمارے میرمجلس طر دیو ہرسٹ صاحب ہما درس با دور بھ

ادراہ کال کے درسانسوں کے ایک تورہ ہوائے کیر بی کمتر دو ہر صف علی سب با رو ہوں بوجہ مسلمانوں یا ہندو درسانسوں کے ایک تورہ ہوائے ملک مسلمانوں یا ہندو در سے سوائے انسانیت کے رشتہ کئے کوئی دوسرا واسطہ قوم یا ندم ہا یا ملک وغیرہ کا نہیں رکھتے ہیں مان کے ہم قوم ادر ہم وطن لوگوں سے جیھے نہیں وغیرہ کا نہیں رکھتے ہیں مان کے ہم قوم ادر ہم وطن لوگوں سے جیھے نہیں

وعیرہ کا ہمیں رکھتے، بین سرت کی فاردان کا کا سے ہم قرم ادرہم و الکا دورہم ہیں اور لقینیا اسی خوشی سے جیندہ میں شرکی ہوں گے جلسے ہم سب لوگ -میں اور لقینیا اسی خوشی سے جیندہ میں شرکی ہوں گے جلسے ہم سب لوگ -

صاحبو۔ جب کہ ہمذب قوموں میں عنیر قوموں کے ساتھ یہ قدر دانی ہے، جس کی مثالیں ابھی عوض کی گئیں، قدر سید تو ہمارے بھائی تھے۔ ہم اُن کے عمدہ کا موں کی دادد ہے ہیں تو ، کیا بڑی بات ہے۔ اُس فدائے قوم نے کتنا بڑاا حسان اپنی قوم پر کیا ہے کہ اُس کوئیتی زوال مے بھادکر اوج کمال پر بہونجاد ماہے۔ رسے پہلا تخص تھا جس نے یہ کہا۔ کلاسلام ھوالفطری والفطری حمل اوج کمال پر بہونجاد ماہے۔ رسے پہلا تخص تھا جس نے یہ کہا۔ کلاسلام ھوالفطری والفطری حمل میں معاص

صاحبو۔ کا لیج کی عارتوں کو خوب وسیع اور عالیتان کیجے ہور ڈیگ اؤس کے طلبہ کی تعداد

بڑھا کیے ، وظالف اورا نفا ات کترت سے قائم کیجے عزضکہ کا لیج کو تعلیم کا رکز بنا دیجیے آکر وہ

مثل بغداد کے مدرسہ نظامیہ اِقرطبہ کی یو نیورٹی یاعز ناطر کے ، اد العلوم کے نام اسلانی ونیا یس

مثہور دمووف ہوجائے ۔ جمد سلطنت عباسیہ یں مدسہ نظامیہ نے اور دولت بنی آئیہ کی ہوت

قیلم گاہ قرطبہ وغز ناطر نے وہ فرف یا یا تعاکر اسلامی دنیا کے سوالور پ وا فراقیہ کے ودر در الر

ملکوں سے طالب علم ولی ہونجا کرنے سے اور جرخص اُن درس گاہوں سے بڑھ کر کا کا انعا

اس کے ستند سمجھنے میں سی کو کوئی کلام نہ ہو اسمالی دنیا میں مثہور ہو سکت ہے اور ہندو سان کے سلا وٰں

اس کے ستند سمجھنے میں سی کو کوئی کلام نہ ہو اسمالی دنیا میں مثہور ہو سکت ہے اور ہندو سان کے سلا وٰں

میں مزیمیت کے حق میں بڑی رحمت نابت ہوگا جھوٹے جو شے مدرسے اور کمت جا بجا فائم

کے درج پر ہو ہے جا کے گا ، تو نام اسلامی دنیا میں مثہور ہو سکت ہے اور ہندو سان کے سلا وٰں

کے درج پر ہو ہے جا کے گا ، تو نام اسلامی دنیا میں مثہور ہو سکت ہے اور ہندو سان کے سلاوں

کی تعلیم و تر ہمیت کے حق میں بڑی رحمت نابت ہوگا جھوٹے جو شے مدرسے اور کمت میں با باخام یا جا کے در دے۔ قدمے سیخنی کی مشرفس کو جا ہے کہ در دے۔ قدمے سیخنی اسمالی کو مدود سے آگری براکام جواب نے ہو میں لیا ہے اسمالی میں باخام یا جا کہ میں لیا ہے اسمالی میں باخام یا جا کہ میں لیا ہے کہ در دے۔ قدمے سیخنی اسمالی کا بہ کو مدود سے آگری براکام جواب نے ہاتھ میں لیا ہے اسمالی یا ہوگا ہے ، در درجھیڈیا مدرسہ اسکالی لیج کو مدود سے آگری براکام جواب نے ہاتھ میں لیا ہے اسمالی یا ہو اسمالی کے دور درس آگری براکام جواب نے ہاتھ میں لیا ہے اسمالی کے دور میں براکام جواب نے ہوئی ہو سے کی سیاسی کی کھورٹ کے دور میں لیا ہو سانے دور میں لیا ہو اسمالی کے دور کی کی دور کے دور کی کی میں کو دور کی کی کھورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے دور کی کی کورٹ کی کی کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کر کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کر ک

علے گا نہ بڑا کا لج ور نوں بے نبات ہو کرنیست و نا بور ہوجا میں گے ۔ فرض کیجیے کر آ فناب کے بت سے کڑے کرکے تام اسان مرئ ير عبيلا ديے جائيں تو كيا آس كا يہ جا و حلال إتى رے کا اور پیرکیا وہ اپنی رہ سنے د تازت سے حیوانات و نباتات کو وہی فائدہ میو نجاسے گاجو اس دقت بیونکیار اید برگزنهیں ۔ اگر سو مدرسے ایسے ہوں جونا کا فی تعلیم دیتے ہوں،ان کے مقابل میں ایک کا لیج اچھا جو کا اتعلیم دے سکے جب سرسید نے یہ کا لیج قائم کرنا جا انتقاقہ ان کے مردگا دوں کی دائے میتی کی البح کی عارتوں میں زیادہ دو میمین لگایا جائے، بلکہ وہ تعلیم کی دوسری اعراض کے لئے محفوظ دکھا جائے گرواہ رسے سرسید اِ صرف وہی خص مفا حس نے اس دائے سے اخلاف کیا اور کا لیج کی عارتیں کیمبرج یو نیورشی کے نمونہ پر ثاندارادروسیع بنوائيں اور کا لیج کو بہت ٹرامرکز تعلیم ناکر ایک زبر دست دارالعلوم بنادیا جوتام ملک میں شہور موكرمندوستان كے برحصہ سے طالب علم ننج لا إجسن اتفاق سے سرسد كا النج مشيروں كى دائے سے اخلاف کر اہسلانوں کے حق میں ایا ہی رحمت کا باعث ہوا، ضیاحگ لاک کے وقت جزل کلائیو کا اپنے مشیران کلس کی رائے سے اخلاف کرنا الگریزوں کے حتین مفید مواتھا۔ اگر کلائیونے اپنی کونسل کی دائے بیل کیا ہوتا اور الاسی کی لڑائی ناٹری ہوتی تونگاله نتح نه موا ہوتا اورسلطنت أنگلشيدكى نبيا دنه نيرى موتى - اسى طرح اگرسربيدنے عام دائے سے اتفاق کیا ہوتا تو اس وقت لقینًا بجائے موجودہ غظیم انتان عمارتوں کے جیند حجویرط ایک بنب فانوں کی ہوتیں جن میں ملالوگ بوریا بجھائے ہوے اواکوں کو قرآن میرھا ایکرتے اور آبل محلم کی خیرات سے اُن کا گذاد ، ہواکر ا اور علی گڑھ سے اِسران متبوں کا نام مجی کوئی نہا تا۔ صاحبو - چيوني اور بري تعليم كامول كا بام مقالمه كيجييه ايك المول ليجيد ادرايك إى اسكول - دونوں ميں مرل كلاس ہے دونوں جگر كياں كتا بيں بي كر إن اسكول كے مرل کلاس کے طالب علم بمقالبہ مرل اسکول کے مرل کلاس کے طلبہ کے نزیادہ لائق ہوں کے بھیر إنى الكول ليحيي اوركاليجيف الكول - دونون من انظر نس كلاس اور دونون ورجومي مجسال كتابي موصائ جاتى بي مكر كالبجيث اسكول كي انظرنس كے طالب علم بھالم إلى اسكول كے اندان کے طالب علم کے ازادہ ہو شارادر لائق ہوں گے۔ اسی طرح فراض کیجیے کہ ایک معمولی

کالبج ہے اور ایک یونیوسٹی کا لیج کے طلبہ کو آب زیادہ لائن پایس کے ۔ نیجہ بیہ کے حقیقہ تعلیماً اسے کے طلبہ کو آب زیادہ لائن پایس کے ۔ نیجہ بیہ کے حقیقہ تعلیماً ہوگی اور حقیق نر تعلیماً معلیم کا لیج کے طلبہ کو آب زیادہ لائن پایس کے ۔ نیجہ بیہ کے حقیق اور دوشن و ماغ اولیند مولی کے آتنے ہی زیادہ لائن اور دوشن و ماغ اولیند خیال ناگر د ہوں گے ۔ بیس آب لوگ اگرا ہے کا لیج کو محمد ن یونیش کے درجہ کے ہوئیا ہم کی اور سلما اول کو تعلیمی فائد سے توقیقیا اور بھی زیادہ عمدہ تعلیمی فائد سے اس وقت کے مقابلہ میں مہت زیادہ ہموئیس گے ۔

صاحبان والانتان ۔ یہ کہنا غلط اور مرام غلط ہے کہ مرسید صرف سلانوں کے بہی خواہ تھے اور قوموں سے ان کوکوئی تعلق نہ تھا۔ مرسید کی تقرید ہیں جو واکسرائے کی کونسل میں لوکل سلف گورنمنٹ ہر اور البرٹ بل کے ہُرا نبوب زیانہ میں ہوئی ہیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خص تمام ہزرتان کا کہل ہو گفتگو کرتا تھا۔ ہا رہے صوبہ میں وہ ہیلا تخص تھا جو ہند وستان میں پارلیمنٹ ہونے کی صرورت انگریزوں برظاہر کرتا تھا۔ اگر ہند وُول اور سلما نوں کے باہم جند مسائل براختلات دائے تھا تو سرسید جا ہے جند مسائل براختلات دائے تھا تو سرسید جا ہے تھے کہ سلمانوں کو تعلیم یا فتہ بناکروہ اختلاف دور کر دیں اکر مسلمان اپنے فرائض اور ذمہ دار لوں کو سمجھیں اور ملک کے جیز خواہ بنیں اور ہند دُول کے ساتھ شیرو شکر ہوجا بیں اللہ اور کوئی فرقہ آئے کل ملکی اور قومی ترقی کو مرنظر دکھا ہے الہذا آزادی کے سبب کوئی فرقہ آئے طائے کو اور کوئی گر وہ دور سرے ہول کو باعث عروج ہمجھا ہے۔ ہم طال نیک نیتی سے مختلف دا ہیں جاتیا دور کوئی گر وہ دور سے کوئی کر ایک منزل مقصود پر ہوخیس۔

صاحب مجھے خمال ہے کہ مبادامیری گفتگونے طول کھینجا ہوادر میری خیال ہے کہ ہنو زعملی کارد دائی جندہ کی ہونا ہاتی ہے المذا میں آب کوا برزیادہ فنظر نہ رکھوں گا اور بالا خریس آب کوا برزیادہ فنظر نہ رکھوں گا اور بالا خریس آب کوا برزیادے کارخیر میں شریک ہوکر د اضل حسات ہوجیے اور اُس فالے قوم کے با ندجس نے قومی ہدر دی کا سب آب کو بڑھایا ہے اس وقت فیاصنی اور دریا ولی سے کام لے کرنام نیک بکہ ٹواب دارین حاصل کیجے۔ بین آب کی خدمت میں اسلام کے نام سے ابل کرنا ہوں جس کا حام ہے درگا رسر سریری خا اور جس کی خام سے ابل کرنا ہوں جس کا حام ی و درگا رسر سریری خا اور جس کی خام نان و شوکت زبانہ سابق میں بے نظیر کھی۔ آب سلما اور سے آمید ہے کہ علوم و فنون کی اشاعت اور حکمت و فلسفہ کی سر برہتی ہیں وہی ذوت آب سلما اور سے آمید ہے کہ علوم و فنون کی اشاعت اور حکمت و فلسفہ کی سر برہتی ہیں وہی ذوت

علی ظاہر کریں گے جوز اند متوسط میں ضلفائے عہا ہے بنی اُسے کے عمد میں عرویج اسلام کا اِعْتُ ہوا مقا۔ میں تمام ہند وصاحبوں اور آریا ہوا یُوں کی خدست میں ہا بیل کرتا ہوں کہ آب اس کا رنگ میں اُسی صند یہ کا اور فیاضی کے سائغ خریک ہوں جو آب کے آبادا جا واور برگزیدہ اسلانگا منہورط ربقہ تھا۔ آپ وگوں میں دیش او بکار بنی رفاہ کملی علی ورجاکا عمدہ کام مجاجا آہے۔ اس سے زیادہ کیا اچھا کام ہوں کہ اب تعد کر در سلما فوں کہ بے تعارفعلی ہوا گرے ہو تجا میں اجس گا نیتے یہ ہوگا کہ اپنے ملک کی فلاح و ہبود کریں گے۔ آخریں ہر قوم و ملت اور ہر طبقہ و جاعت کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت بھا خیال خرجب وقوم کے سمایت سیجے ول سے اُس صبیب وطن کی نوئرہ یا وگاد بنا نے میں خرکے ہوجی ۔

----

# قيصرة بندكومباركباد

ہ مرجن سنائے کو جبکہ بزرامیہ ا ربر تی یہ ٹیوریا کے فتح ہونے کی خرف سے ہوئی، وقیصرہ ہندکو
اس کا میابی کی مبارکہا دویت کی غرض سے فرخ آباد میں ایک صلبہ عام منعقد کیا گیا، جس میں
مشران صاحب نے احباب کی فراکش سے حسب ذیل تقریر فر ان اور تقریر کے بعد رز دلیون
میر کیا جو باس ہونے کے بعد داکسرائے ہند کو کھیجا گیا۔
میر کیلس اور حصرات انجن سے

للترالحدېراً ن چېزگه خاطر می خواست آخراً مد زیس بر د هٔ تفت دیریدید

آئے ہم لوگ اس کئے جمع ہوہے ہیں کہ اپنی ما در ہمر بان ملکہ منظمہ انگلسان ہوا ہی ہوری و خیر خواہی کا افہار کریں۔ ہم لوگ بیجا ہتے ہیں کہ جنگ ٹرا نسوال میں جو نما یاں فتح سلطنت برطانیہ کو حاصل ہوئی ہے اُس پر گورنمٹ کو بصد مسرت وطرب تبر دل سے مبارک با ددیں۔ سیجان اشرکیا برنش قوم ہے جس نے اپنے سرد برفستانی ملک سے کل کرنا ہے ملک اور اپنی قوم کا اقتدار ایک ایسے برنام میں جاکر اینا خون آب باراں کی طرح ہماکر قائم کیا جمال زمین آبش آفتا ہے۔ کورہ آ ہنگراں کی ما نزدگرم مراکر تی ہے۔ بکہ ماہی فلک بھی تمازت آفتا ہے۔ کباب ہوئی جاتی ہے۔ کورہ آ ہنگراں کی ماندگرم مراکر تی ہے۔ بکہ ماہی فلک بھی تمازت آفتا ہے۔ کباب ہوئی جاتی ہوئی ہے۔ دریائے ماڈر اور دریائے ٹیوگلاکو عبور کیا ، اُس و قدت دریائوں کی وہ طغمانی تھی کہ الا ماں ہے۔ دریائوں کی وہ طغمانی تھی کہ الا ماں ہے۔ دریائوں کی وہ طغمانی تھی کہ الا ماں ہے۔

سیای می دروایمن نبودے سگیس اے کہ مرغابی دروایمن نبودے کمتریں موج آسیانگ ازگنارش درداویے

ادبرسے غنیم باڑھیں ارد ہما ادر آگ برساد ہما ہو ہمارے ساہیوں کو بھا اڑی طرح بھونے والتی تھی ، اگران ہمادروں نے نہ بان کا خیال کیا نہ آگ کا، بکیسینہ سبر ہو کر آگے بڑھ کے سے درت رکھتے ہیں گئے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ آگ اور بانی ووٹوں عناصر برسے خاک کے بیلے قدرت رکھتے ہیں

اور اُن کی وقعت باد ہوائی سے زیارہ نہیں سمجھتے۔ ان بہا دروں کی قدر دانی کے لئے اور ایسے دلاوروں کی کے بین ماندگان کو تقویت دینے کے لئے اور اُن کا دل بڑھانے کے لئے اور ایسے شیرمردوں کی کا میابی پر ملک منظمہ انگلتان کو مبارک بادرینے کے بئے ہم لوگ بیماں جمع ہو ہے ہیں۔ دریاؤں کے عبور کے بعد بہا دی فوج لٹ کا عدا پر ٹوٹ بڑی اور اُن کے سروں پر بلائے اُسانی کی طرح ازل ہوگئی۔ بیم تو دہ ہنگامہ کا دزادگرم ہوا جو جنگ رستم واسفندیا دکی ما منصفی دور کا دیجہ شیم وارکار رہے گا۔

یادگار رہے گا۔

دولتگر بهم بر ز دند از کمیس توگوئی که زد اسمال بر زمیس دولتگر چه کور د ملخ تاختند نبرد جها ن درجهان ساختند دوابراز دوسو درخروشش آمذه دودریائی آتش بجوشش آمزیر زبر آارک د ترک وزیس نمیس سان آسمان شدندین جنان گردیش اسمان آسمان شدندین جنان گردیشت آتش کا رزاد کماز نغل سیان بر آمدشراد می بیش این بر آمدشراد می بیش کا دزاد کماز نغل سیان بر آمدشراد می بیش کا دزاد کماز نغل سیان بر آمدشراد می بیش کا دزاد کماز نغل سیان بر آمدشراد می بیش کا دزاد کماز نغل سیان بر آمدشراد می بیش کا دزاد

صاحبو گرجنگ اڑا نسوال میں ابتدا میں ابرالوگوں کو عاصی کا میابی ہوئی ہجس کی وجربی تھی ا کر انگریزی فوج کو ہزار دون میل اپنے وطن سے با ہر ملک غیر میں ، جس سے کچھ وا قفیت نہ تھی ا حاکر ایک جنگ جو اور نبرد کا نہ ماقور ناپڑا ہمکین آخر کو مبارزان دولت انگلشیہ کے مقابلیں مذکھ سکے ، کیونکہ قوم برنش ایک زبر دست قوم ہے جولشکہ کثیر اور زرخط بیریں دشمن پر بدر جہافائق ہے نتیجہ یہ ہواکہ بالا خرجب اور نے اور تے تھاک گئے، تو امان جا ہی اور متا بعت اختیار کرلی۔

اس میں شک نہیں کہ اہل ٹرانسوال نے مقالبیخت کیا اورخوب دادشجاعت دی گرتقدیم

بی تکست ادر قوم کی بربا دی تھی وہ ظہر میں آئی ہے تکست و فتح نصیبیوں سے ہے دلے اے تیم

مقالمہ تو دل الوال نے خوب کیا

جتنے مقابات دشمنوں نے فتح کر لیے تھے موہ کیے بعد دگیرے اولیائے دولت اُگلشیہ کے قصد میں آگئے اور اُمید ہوتی ہے کہ اُخرکو تام ملک ٹرانسوال اور اُ رنج فری سٹیٹ دانسل مالک محروسہ ہوجائے گا۔

یفتحانی ادر کا میابی جو جنگ بورمی ظهوریس آئی اس کے لئے بورے شکریہ کے متحق ہمانے بوڑھے جزل فیلڈ مارشل لارڈ را برٹش صاحب ہما درمیں۔ انشرانشر کیا دلاور کانام بری ذبان سے محلاہے جس براس وقت تمام لطانت رطانہ فخر کر رہی ہے۔

جس پراس وقت تمام الطنت برطانیہ نیخر کر دہی ہے۔ اس دلادر جبزل نے سلطنت انگلٹیہ کی عزیت اس وقت رکھی ۔ تمام دیا میں ہماں ہماں ہماں حکومت برطانیر ہے، ہرخص کی انکھ لارڈر ما برٹس کی طرف گلی ہوئی تھی کہ دکھییں ہمارا جزل کیا کارنا یا س کر تاہے۔ جس طرح نیولین کے مقابلہ میں ڈوکوک دلنگش سے جنگ داٹر لومی برٹش افتدار قائم رکھاہ آئی طرح

لارڈ رابوش نے اس وقت اپنے ملک وقوم کی عزب برهائی۔

روب کا میں کے کروائیں جلے ہو فوج اغی کے اکثر سا ہوں نے جلے بر جلے کیے گریہب کو ادتے کائے اور اپنے سید سالار کے دوبرونشان ارتے کائے اور اپنے سید سالار کے دوبرونشان لاکر دکھ دیا۔ تام لشکرا گرزی نے نغرہ مرحبا وجز اک اشتر کمبند کیا۔ سی ہاراصلع جولار دوابرش کے معرکے اور اُن کی جوانی میں دیکھ جیکا ہے اور اُن کی جولان گاہ رہ جا ہے دوہ ک

اس دقت اُن کے کارنامے اُن کے بڑھا ہے ہیں دیکھ کر افلار مسرت کر رہا ہے اور مبارک با د

صاحبو۔ ایک بات اس الوائی میں اسی دیکھنے میں آئی جو ہارے نوز دیک اس فتح سے بھی زیادہ فخرکے لائق سے بعنی برکہ دینا میں ہماں جہاں حکومت برطانبیرہے ہر ملک اور ہرصوبہ نے انگلتان کو مرد دینے میں میں قدی کی اور اس کی صیبتوں اور شکلوں کے وقت ہمدر دی کا افلاکیا اورنتج وظفرین مسرت کا علان کیا کل کی بات ہے کجب انگلستان برمصیبت کقی اتام دنیا سے جماں جہاں سکطنت برطانیہ ہے برٹش منتموں ادر بیوا وں کے داسطے چندے ہوے اورجب فتح كى خبرين المين تو تام ربع مسكون سے لغرہ رحبا د مبارك با دبلند ہوا جب سے معلوم ہوتا ہے كہ حكومت المكشيمين وه رعايا ميروري اورانصا ف گستري سے كرتام رعايا بجول كى طرح اپني ماور ہر العنی ملک گلتان سے حبت رکھتی ہے۔ اس سے ایت ہوا اسے کوسلطنت برطانیہ وہمارانگ عالم مي هملي مونى ہے، كر نها يت متحد ہے، إوں كيے كه جان ايك سے اور فالب صرف حداً حدالي-ہم اُمیرکرتے ہیں کہ تام قلم دیرا نسوال اور آرنج فری ہٹیٹ اب جلد تر داخل مالک محروسہ برطانيه بوجاليكا ادرنام قلمرو برطانيه واقع برعظما فرلقه ألبس ببرملحق ومتحدم وكراكب لطن عيظيمه بن جائے گی۔ رِعا اِئے الرائسوال کی یہ بری خوش صمتی ہے کہ آیندہ وہ تمام حقوق ادر متیں حال كرے كى جواور جكهوں ميں رعايات برطانيہ كو حال بي

صاحبو برسب کوخداکی درگاہ میں سحبرہ تنگر کرنا جاہیے کہ اُس نے قوم برلش کی ظمت قائم
و برقرار رکھی اور فتح ولفرت اس کے ہم قرین دہم رکاب رکھی جس سے ہم تام رعایائے برطانیہ کا
اقترار سلاطین دنیا کی نظر میں بڑھ گیا۔ اب ہم جلہ دعایائے جا بن نثاد کی دعائے دلی ہے اور
ہر دم ہی تمنائے قلبی ہے کہ ہما دی ملکہ عظمہ قیصرہ ہند کا اقبال دوز افز دل ہوا درجو سرکش
سربرہ ستا ب نہ ہوسر گوں ہو۔ دشتہ حیات طل سجانی تا وسعت خیال درازی باے اورا ولا دکی
سامتی و کامرانی سے خاطرا قدس تا ابرحظ المقائے۔

اب میں اُخریس اَ بِصاحبوں کی منظوری کی غرص سے بیر رز ولیوشن بیش کر آ ہوں جو حصنور والسُرائے کے ذریعیہ سے ہاری ملکہ عظمہ دام اقبالها کی خدمت میں جیجاجائے گا۔ " ہمسب لوگ ہندوسلمان عیمائی، دعا یا ہے جان تارکے ہرگر وہ وجاعت کے شخاص اس انجن عام میں جمع ہوکر جنگ ٹرانسوال کی نمایاں کا میابی برگو ناگوں افلار مشرت کرتے ہیں اور ملام عظمہ انگلتان قیصرہ ہندکو، اس فتح عظیم برمبا دک با دبادل شاد دیتے ہیں اور صبد ادب نواب گور نرجزل والسرائے کشور ہندکی خدمت با برکت ہیں التجاکرتے ہیں کرممدق الید، ہما دی یہ مبا دک باوہ ہما دی ما در ہر بان ہوسینی ملکم منظمہ انگلتان اور قیصرہ ہندوان کو بہوسیا دیں "

----

## وصتى تقرير

اہ اپر ایسن الاع میں رائے بندت اندرز این صاحب بج درجہ اول فرخ آباد کا تبادلہ مواہیں وقت شہرا ور نظارہ کے ہندووں اور سلما اون نے ادر نیز بلک لائبریری فرخ آباد کے ممبروں نے نہا بیت گرم جوشی کے ساتھ ایک طب وداعی بھام اُون ہال فرخ آباد منقد کیا جس میں تمبروں نے نہا بیت گرم جوشی کے ساتھ ایک طب وداعی بھام اُون ہال فرخ آباد منقد کیا جس میں تمریب موجد تھے جلسے کا انتظام مشران منا کو بحیثیت سکوشری تفویون کمیا گیا تھا۔ حلید میں قریب تربیب ہر فرقہ اور ہر طبقے کے نمایندل کے بعد بلک نے اپنی اپنی جاعت کی طرف سے دواعی تقریر ہیں کیں۔ جنا نج سب تقریروں کے بعد بلک لائبریری اور ''کھیوز آپکل موسائی فرخ آباد'' کے ممبروں کی طرف سے موصوف نے حسب دیل تقریر و مائی:۔۔
تقریر فر مائی:۔۔

ميحلس ادرحصرات انجمن!

خصتی جلسے گاہ گاہ خرو و تکھڑھ میں دیکھنے میں آئے ہیں، گرانیا کہتر ہوا ہے کرکسی حاکم ایکر کی دوائی کے و قت پختلف جاعتوں کی طرف سے علیحہ کالتحدہ الیّر رئیں دیے گئے ہوں یا قصید ہے بڑھے گئے ہوں ۔ حبیا کہ ہما رہے دوست دائے صاحب کی خصدت کے وقت ۔ نہ دلی جذابت کا سچاافلہ رائیں گرمجوشی کے ساتھ کبھی بیٹیتر کریا گیا تھا، حبیبا کہ اس وقت ۔ ہر کیف ان باقوں سے صاحت ظاہر ہے کہ ہما رہے دوست خاص و عام میں بدر حبفا بہت ہر دنویز رہے ہیں اورسب کو کب سے حدا ہونے کا مبت افسوس ہے ۔ اس وقت میری زبان سے ایسی باتیں کلیس گی جو آ صاحب کو ناگواد معلوم ہوں گی ، کیونکہ اگریزی تھند سب کا قاعدہ سے ہے کہ آگر کسی کی تولیف اس کے سامنے کی عبائے تو اس کو تلنج و بدمز ہ معلوم ہوتی ہے۔

ہادے دوست کو انجنوں کے اشتراک کا بہت شوق ہے ہے لائر ریری فرخ آباد ہمیودالی سومائیٹی ہستا دیکا ری ہما، تین کمٹیوں کے مرکس ہیں ادرسب کا کام منہا بیت سنوق ، محنت اور ہمد دی سے کرتے ہیں جس طرح ذوق دیا نت ادرسر گرمی سے آپ اپنے بیلک خد ات ادرا



رائے بنات اندرنراین گراٹو



كارضبي الحام دينا فرص عبن سمجتے ہيں ، ببلک لائربرس كى ابتداسے اس دقت تك جوكام آيے اس میٹی کا انجام دیا ، یا جوآب سے ا مداد لائبریری کو مہویجی ، اس کا بیان کرناگو یا جھے جینے کی انیج لائبر ری کو شروع سے آخریک وُوہرانا ہے۔ اس قدر کہنا کا فی ہے کہ اس کی نبیاد کو آب سے شخکام میر نیا جوقابل یا دکارہے میری کوشش اس لائرری کی نبیاد دالنے میں برگز اس قدر کا میاب ن بوتی، اگر ہادے برسیرنٹ صاحب کی عقام صلحت اندلیش اور مدہواندرائے میری دہنا نہوتی۔ اس وقت مين اينے ذاتی خيالات ظاہر نہيں را بكه كل جاعت الى انجن كا خيال عض كرد لا بون-حکام دالا مقام کے لئے عام لوگوں سے زیادہ لمنا اندلیشہ سے خالی نہیں ہوتا اوراُن کے عمدہ کی ثان کے خلاف بھی ہوتا ہے اور انواع وا قسام کے خطرے اس میں رہتے ہیں اور بالکل نه مناجی نقصان ہونجا آ ہے کیو بکہ رفاہ عام کے کام اکثر ایسے ہوتے ہیں، جن میں حکام کی ہدد دی ہدت مفید تا بت ہوتی ہے ،اس سے لوگ محردم رہتے ہیں۔ لیس دولوں عا دتوں ملی افراط وتفريط ب ، لهذا دولون عيوب بي - اگريبلي عاد تي كي كر ن مال بوتى ب تودوري عادت سے کبرونخوت بائی جاتی ہے اور دولوں عارتوں سے می رکسی طور پرجمبور کو نقصان ہو اہے۔

نگه کیا اور مزه کیا ہم تو دو لوں کو بلاستھے اُسے تیر قصنا اِس کو برتیر قصنا سسجھے

وليي ہي سي جيسي ايم سلي فرينج بين مي تفي محبت وشقت كى عادت دہي سے جو سرم خال سيالاداكبر

میں کتی اورانانی ہرد دی اور مجت آب کی طبیعت ہیں اسی قدر و دبعت کی گئی ہے جس قدر لاسکیسز
یاکلارکسن کی طبیعت میں ۔ اگر ہما دے دائے صاحب سی چیز کے دشمن ہیں تو دہ تعصب ور بے نہائی
ہو کیا نے اور ہم آب کی نیک نیتی کا تحر بہر کرکے بے نوف تر دید یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر بالغرض آکے ہی اِفقصان
ہو کیا نے کا ادادہ بھی کریں (اس شکل مفر دھنہ کے لئے بھی بصداد ب معافی جا ہتے ہیں) تو لا کلام
ا نے ادادہ میں ناکام رہیں گے ، کیونکہ وہ آب کی عادت اور خصلت بلکہ فطرت کے خلاف ہے۔
وہ نیک ہیں کہ بری کی طرف خیال نہیں
دہ نیک ہیں کہ بری کی طرف خیال نہیں

پالسی کے لفظ کولوگوں نے برنام کرر کھاہے۔ جھوٹ بولنا، یا ابنی غرض پوری کرنے گئے جائز و نا جائز و سیلے اختیار کرنا، کچھوٹرم کی بات نہیں شمجھتے اور کہتے ہیں کریہ بالسبی ہے ، لیکن ہالیے مدائے صاحب اس طریقہ کو بیٹ زنہیں کرتے کہ ع۔

دل بن توسے مجھ اور زبال پر مجھ اور

آپ نے دہ طریق عل رکھا ہے جوا نگریزی میں صرب المثل ہے جس کا ترجمہ بہ ہے۔ بینی ایا ندادی سے بڑھ کر دنیا میں کونی حکمت علی نہیں ہے۔

ینی ایا ہدادی سے برطرر دیا یں وی سے بی ای ہیں ہے دفاہ عام کے خیالات اوردیا

دلی کی یادگار رہے گی ، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ آپ نے اپنے خلق نوش نیتی اور عدل واضان

سے ہزار دن بندگان خوا کے دلول میں اسی یا دگار بنائی ہے جواس شکین عارت کے مقا بلہ میں

برد جمانیا دوہ تکی اور دیریا رہے گی ۔ آپ لے اپنے حاکمانہ برتا کو میں یا برائیوط حیثیت میں ہم ملت کے اشخاص کو کی اس محادر اور اس کے ساتھ وہ برتا کو کیا ہجوا انسان کو اپنے ہمجنسوں کے القاطری کا جا جوا سان کو اپنے ہمجنسوں کے القاطری کیا ہے گیا جوا سان کو اپنے ہمجنسوں کے القاطری کیا جوا سان کو اپنے ہمجنسوں کے القاطری کیا جوا سان کی کیا ہے گیا کہ کا جا جوا کی کا جوا کی کیا جوا سان کو اپنے ہمجنسوں کے القاطری کیا جوا کی کا جا جوا کی کا جا ہے گو یا اس مقول پر لور اعمال کیا ہے کا مقاطری کی کا کیا ہو کیا ہو کیا ہو کا کا جا کا کا کیا ہو کیا ہو کیا گار کیا ہو کیا گار کیا گار کیا ہو کا کیا گار کیا گار کیا گار کیا ہو کیا گار کیا گار

بھی بھول گرکسی سے مذکر وسلوک ایسا کہ جوتم سے کوئی کر تا تھیں ناگو از ہوتا

صاحبو۔ کو نی چیز ایسی ہوتی ہے کرجب وہ سامنے آتی ہے تب اس کی یاد آتی ہے لیکن کوئی ایسی ہوتی ہے کرجب نمیں ہوتی تو اس کی عدم موجودگ، اس کی یاد دلاتی ہے جب ہمانے

رائے صاحب ہمارے جلسوں اور میٹیوں میں مذہوں کے تب ہم کو اُن کی یادگار اور کھی زیارہ آئیگی اورہم اس وقت یہ کہیں گے کہ وہ" ہرجہ بقامت کہتر بقیمت بہتر" کے مصداق اور ان جیرہ فرشتہ سرت رائے صاحب کماں گئے اورکس عگر ہیں۔ ہمارے دوست کورائے کا خطاب موروثی على ہے جوأن كے والد ا جدم حوم كوبرطانية كى خرخواہى كے صلے ميں مع ايك علاقة زميندادى وسانی کے ازروے سربعد غدرعطا ہوا تھا۔ آب بسدد کا لیج بنارس کے بڑے مای ومددگارہ الجمي تحودًا عرصه مواكراً بي كي صدارت من ايك برا عام صليه كالج مزكوركو الدا دحيده ميونجان کے داسطے ہوا تھا اجس میں حیندہ کی ایک رقم معتدب جمع ہوگئی کھی ادراس کابرا حصہ خودرا کے صاحب كى فياصنى تقى - اس سے صاف ظاہر ہے كراك كوطلبه كى تعليم وتربيت كى طرف زيادہ تو صب الم علم ومنر کے تھی آپ ایر شناس بررم کمال میں اور خود تھی دولت علم وصل سے الا ال ہیں۔ رائے صاحب اگو آپ کی مرح و نناسے ہمارے دلوں کوسیری نہیں ہوتی الیکن ہم بجبوری ختم کلام کے آپ کو باول پر در دالوداع کتے ہیں اور آپ کے عق میں دعا کرتے ہیں۔ وزا فٹاں موں سروہ جار جاک کسان فرق زمیں ہر رہے اسالیٹ کن كامران فين ع تير ع رس احباب والم حبوطح باد مهاري سے موشاداب حمين زیب تن تیرے سداخلعت سرداری او ما مرجم ترے خصم لعیں کو ہوگفن عارض صان سے ہروقت نبات ہوئی کے ایک سے تیری جبیں پرنہ کبھی آنے تکن ے یہ درگاہ الی میں دعائت بداکی

توسرافراز ہویا مال ہوں تیرے وہمن

#### ملكروكتورسير كاماتم

در عِمْ اوست که دست دل آزر دهٔ ما ساز دسامان طرب در هم د بر هم ز ده است

در عم اوست كه فرياد جگر سوخگال شعله در سینه افلاک د ما دم ز ده است حضرات - آج ہمسب لوگ ہندو، مسلمان ، عیسانی ہرزمرہ اور ہرفرقہ کے اتحاصل کے جمع ہوے ہیں کہ اپنی مادر در بان بینی ملک منطمہ انگلسان، ملہ جزائر فرا داں اور قیصرہ ہندوتاں كا مانم اور سوك منايس - مم لوك اس وقت صرف تجينيت خير خواه اورجاً ن تاررعا يا كي مله مره مركا نوحه إمر تبينهي أيضيم بي بكر أن صيب زده بجول كي ما نندجن كي مان مركمي موا ه و بكاور گریہ دزاری کرنے کوجمع ہوے ہیں۔ ہماری ملکہ کی دفات پر تام ہمذب دنیا نے افسوس ظاہر کا ہے بلطنت برطانیہ کے سرحصہ سے تا دیر تار تعزیت کے پہنچ رہے ہیں۔ سرقسم کا کار و بار بندہے بحرا وقیا نوس کے اُس یار رمیلک اٹیٹ کی طرف سے تعزیت کے بیام آئے اور جا بجا غیر قوموں نے اورغیر مالک کے باد شاہوں نے بھی فرط ادب تعظیم سے التم داری کی۔ گویا بُرانی اورنی دنیا دولوں لگی ہیں کہ جاری طبیل القدر کمکہ دُوالقر نبن کی ماتم داری اور سوگھ ا ری كرين - بورقيد يوں نے كيپ كالونى ميں بنشا ، تفظيم اپنے كھيل تا سف بندكر دي ہي آج ہارى مکہ کے جنازہ کے ساتھ حیتیں سلاطین اور شاہزاد کے ہوں کے

جس رعایا پر دری اور الضاف گئتری کے ساتھ ملکہ فردوس ننزل نے ترسٹھ برس کمنختلف قوموں اور فرقوں برحکم این کی اور جو بیٹیانیمتیں اور برکتیں اور حقوق رعایا ئے برطانیہ کو بہنچ کہیں او ثناہ کے وقت برکسی ملک اورکسی قوم کو نہیں بہنچ ہے .

دردوزگار از نه تواند شار افت خود روزگار انجددی روزگار افت

ف کسی اور با دخا ہ کے عمد میں اس قدر ترقی وعروج دولت برطانیہ کو طال ہوا۔ ہماری ملکہ نے رعایا کے دلوں برحکومت کی رعایا کو اپنے بچوں کی طرح سجھا اورصیبت کے وقت مادرانہ تفقت سے اُن کی دِنتگیری کی ۔ اپنے زخمی سا ہوں کو دیکھ کر اکثر کھے کے النو بہائے ہیں۔ ہارے مک میں جب مجمعی تھ کے یا و ہا گی آفت نازل ہوئی تھی تو ہاری ما در ہر بان نہایت مینا ب ہوجانی تھیں۔ تاریر تار اورم اسلہ یوم اسلہ صفور والسرائے کے پاس تھجاتی تھیں، جن میں یا گھا ہو آگر مگر عالم نہانت بیجین اور بیقرار ہیں، کیو کم مہندوستان میں ان کے بجوں رہخ مصیبت ہے جو شف کروا جا ہے کتنا رویہ خرج ہوجائے گر ہاری عوز راحا کا ہندگی خانیں کیا و اور بلاک نہونے دو - فرائے ہم الیسی ہر بان لکہ کما سے لائیں گے -تا نیخ د نیا کے درق آلٹ کر دیمھیے کئی زیانے میں کئی وقوم میں ایسا با دستاہ نہ اِنے گا، جوہاری ملکہ عالم کی طرح رعایا پرور اور معدلت گستر ہوا ہویاجس کے عہدین عایا كوالي بيتار حقوق اورمين طال بوني بول بيي مكرم وركے و تت مي اجس كے مدي عامدرعایا ایسی نک طلال و فاشعار اورجان ثاریسی محبیسی محتشم البها کے عهد معدلت جهد میں۔ ہماری مکرنے ٹرا عالیشان ام حمور اے ، جوان کی سلطنت سے زیاد و عظیم الشان سمجھا عاے کا اور مقدس مانامائے گا۔ ان عی زندگی پولئوٹ اور سوش طور یر ونز ملک حقیت سے برطرح يراليسي گذري بي حس يركوني د عيا نهيس آيا اورجوعورتون كي عالي د ماعي ارحر لي اور تقدس كا اعلى منوند مقى يج فرايب لاردووزيرى نے كروفطرت اسانى كا معاد اور آس كا اعزاز وو قارصزت ملکہ وکٹوریے کی ذات قدی صفات کے باعث بہت برھ گیا ہے اُن کی مبتیار ول ور اغ کی خوبیوں نے فیرخواہ رعایا ئے برطانیہ کے دلوں یہ الیسی یادگار قائم کی ہے،جو

"رعایا ہے ہندی مرفہ های میں ہاری وت ہے ہان ی تو ی اور رفع سعدی یں ہاری سلطنت کی خاطت ہے اور اُن کی احسا مندی اور سیاس گذاری ہمارے ، اسط صداعظم سر"

موریدو با مراحرات باب سخن اندکے بیش گفتیم ہنوز ازلبیار گرچه بیارگبفتیم دریں باب سخن اندکے بیش گفتیم ہنوز ازلبیار تا قیامت سخن اندرکرم ورحمت تو بہم گویندو کے گفتہ نیایر زہرار حضرات بھاری مکام عظمہ تو موجود نہیں ہیں اگر ان کا نام نیک ہمیشہ زندہ رہے گانئی قومی بید ا ہوں گی اور نئی سلطنتیں نبیں گی اور نمام آیندہ نسلیں بنی آوم کی ہماری عالی قدر اور ہر دلعزیز کلمہ مرحومہ کے اوصا ف حمیدہ اور اخلاق بیندیدہ کتا بوں بیں ٹیرھلنگی اور ستفید ہو نگی اور سیکڑوں برس تک دنیا میں" بیگو لڈن ایج " یا دگار رہے گی ۔

ہماری کمکر کی موت بھی سیحے عیسا یُوں کی طرح ہوئی۔ لاٹ یا دری بہلے سے موجود سنفے۔
انگوں نے سے ہمرکو دعائیرہی اور اُس وقت تک کہ اُن کی روح پاک قالب عضری حیوار کے خداکے
جوادرجمت میں گئی، دعا ئے منفرت کرتے رہے ۔ نمام اولاد اور عزیز اُن کے گر دومیش جمع سنفے۔
بیا ری میں بھی زیادہ کلیف اُکھوں نے نہیں یا ئی ۔ تمام خاند ان شاہی کو نوش و خرم اورلطنت
انگلشیہ کو حالت عروج میں حیواد کر مربی-ایسی اقبال مندی اور خوش نصیبی کی موت کس کو
نصیب ہوتی ہے ۔



### ایستی خانے کی امراد کے لئے ایل

اہ فروری سلافاع میں بیڈت کسی دام صاحب ایم. اے فرخ آباد میں اس غرض سے
تخریف لاک کہ بیتم خانہ برلی کے لیے امداد کی ابیل کریں۔ ٹاؤن کا ل فرخ آباد میں ایک
طب کیا گیا جس میں بڑت صاحب موصوف نے ایک کھچر دیا اور اس میں بیتم خاندا دیر سماج
برلی کے حالات بیان کیے اور بیتموں کی امداد کے لیے اپیل کی میشران صاحب نے حسب فر کائن
برلی کے حالات بیان کیے اور بیتموں کی امداد کے لیے اپیل کی میشران صاحب نے حسب فر کائن
برلی حصاحب موصوف وار باب جلسمان کی اگریس ایک تقریر کی جودرج ذیل ہے:۔

مير مجلس اور حضرات الجمن!

آب لوگوں نے بیڑت صاحب کا بیان خوب غورسے سا۔ جومضامین ہمارے دوست کے بیان فرائے اُن کی وقعت اور کھی بڑھ جا تی ہے جب ہم بیرسو جتے ہیں کہ وہ مضامین ایستخف کی زبان سے ادا ہو ہے ہیں جس کے اپنے آپ کو ہمارے اور ہمارے بجوں کے فائدہ کے لئے وقف کرر کھا ہے ، جو ہمارے لیے گڑی اٹھا تا ہے ہیں جسیلیا ہے اور دقیس اور ختیاں برداشت کرنا ہے

اور ہمارے کے اپنی ذات کی کھھ بروانہیں کرتا۔

ہم لوگ سب ابنی اپنی فکروں میں صروف دہتے ہیں بس صرورہ کو الیسے برگزیدہ انگاں بھی ہوں جو مصل اور وں کے واسطے اپنی زندگی بسر کریں ۔ خیانخیہ ہما رے دوست بیندت صاب الیسے لوگوں کی ایک ہمودار نظر ہیں ۔ اگر آب جا ہتے تو اپنے داسطے بہت کچھ آسائش کے مامان ہمیا کر سکتے ستھے ، د وبیہ بیداکر سکتے اور ذائی عروج عامل کر سکتے ستھے کیو کدان سب باؤں کے واسطے آپ میں جوہرا در قابلیت موجودہ ہم گر آپ نے مناسب سمجھاکہ اپنے غریب باؤں کے واسطے آپ میں جوہرا در قابلیت موجودہ ہم گر آپ نے مناسب سمجھاکہ اپنے غریب بعدا کیوں کے ساتھ دہ کر ان کی تعلیقوں ہیں شر کے بول ، اُن کے ساتھ دکھ انتھا میں اور اُن کی موجود ہے ، گر آپ واہ کیا مبارک کام ہے جو آپ نے مقامی اور اُن کی دو بنے سے بچا میں ۔ واہ کیا مبارک کام ہے جو آپ نے اپنے آپھو میں لیا ہے ۔

صاحبو۔ مجبوکوں کو کھلانا ، ننگوں کو کیٹرا دینا ،غریبوں کی دست گیری کرنا اور بیواوں کی پروژن

کرنا الیے کام ہیں جو بہتے سے ہر نرمب و قور میں نہا بت عدہ کام سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے نیڈت صاحب نے جو تجویز بیش کی ہے کہ بتیموں کو ہمز اسکھا یا جائے ، اس میں میرے نز دیک تین فائدے متصور ہیں۔ ایک توسیشل فائدہ ہے بینی ہے کہ جب بتیم سمجھے ہمزیکھ لیں گے تو ہماری قوم کے لئے مناسب ہماش کر نیگے مناسب ہماش کر نیگے اور آزادی کے ساتھ کسب معاش کر نیگے اور آزادی کے حتی جاتے ہیں جا کہ اہم ہے ہے۔ اور آزادی کے ماج سے

با اِن رم د کیائے۔ نگر دد تھی کیائے پیشے اور

اربعضوں نے ہنر میں کمال ماسل کیا تو رو بیے کے ساتھ، نام بھی بیداکر سنگے اور ہدون کے مشہور صناعوں میں نتما رہو نگے۔

جمان مین ام اگرجا به توکر کوئی منربیدا فن تصویر سے شہرہ ہوا بہزاد و مانی کا

اکٹر بے معاش اورمختاج لوگ جرائم بیس مبتلا ہوجاتے ہیں اورسوسائیطی کے نقصان کا باعث ہوتے ہیں اس نقصان سے ہم سب لوگ محفوظ رہیں گئے۔

دور اندائی خارہ ہے بینی یے کرجس ندر ہب میں انکفوں نے نشود کا پائی ہے اور جس قور کے دور اندائی خار ہوں وہ در ہیں گے ۔ لیں ندر ہب و قور میت کو جو نقصان اُن کے فلاس اولہ کرکے نزر ہب سے بہونجیا وہ نہ بہو سنجے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افلاس کے باعث یام فحط میں سیکروں لاوارت ہند ولڑکے تبدیل ندر ہب کردیتے ہیں۔ اکثر کرسن لڑکیاں بیتی اور محتاجی کی حالت میں مبتلا ہو کر بازاری سیوں اور فاحشہ عور توں کے ہاتھ طرحاتی ہیں اور معصومی کی حالت سے گزر کر معصیت ہیں گرفتار ہوجائی ہیں۔ جب بیتیوں کی برورش اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو ہے کوئی خوال دیا ہوگا ہی ہیں۔ جب بیتیوں کی برورش اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو ہے کوئی خوال دیا ہوگی ہوں کہ برورش اور تربیت و تعلیم ہوگی، تو ہے کوئی خوال دیا ہوگی ہوئی۔

تب المکی فائدہ ہے بعنی حب کر بر بلی میں تیمیوں کی اس طرح پر درش اور تعلیم و تربت ہوگی تواور الماع کھی اُس کی دس کر بس کے اور نہتے ہے ہوگا کہ جو فائدہ اس وقت محدو دہے وہ وسیع ہوکر تمام ملک وقوم کو بہرو نئے گا اور ملک کی صنعت وحرفت کو ترقی ہوگی ۔ مکن ہے کہ انہی متیموں میں سے کوئی بڑے

ادی بین کلیں۔ گارفیلڈ نامی ایک کسان کالوکا امریکہ میں کھا اور پہتی بھی تھا وہ آخر میں وہ ہا کی رمین کلیں۔ گاری پیشلے ملک وقوم رمین کو کی بڑے اوری پیشلے ملک وقوم نے بدا ہو جگے ، اس لیے ان بکیں بچوں کی برورش اور تعلیم و تربیت ہم لوگوں برعین فرص ہے۔ میں دہ بلیں بچے ہیں جن کے بائے میں ایک بڑا معلم اضلاق ہم کو بین ہوا ہے کہ بیر مردہ را ساب برسر مگن عبارت س بیفیتان و خارت میں بن بیر میں بیر میں ہور کے فرز نرخویش میں ہور کے بینی یتیم میں ہور کے فرز نرخویش میں ہور کے فرز نرخویش میں ہور کے بینی یتیم از بھر میں کا زست خور د درخت کیر دکہ بائیس ہور میں ہور کی بینی میں اور دیرہ فاک بینی از دیرہ فاک بینی بینی از دیرہ فی از دیرہ فیت از دیرہ فاک بینی بینی بینی از دیرہ فیت دیر

اگر سایه خود بر فت از ترش تو در سایه خورشتن پر درشس

م کھر کھلنے تھی نہ اِنی تھی کرصیاداً یا غل مجانے تھی نہ اِ کے تھے کرصیاداً یا م شیانه نه جمن میں نقفس یا داً یا دم نازجنوں طوق گلوگیر ہوا میں تام ہندووں اور سلمانوں کی خدمت میں اُن مظلوم بچوں کی طرف سے اپلی کرتا ہوں جو بیچارے خدا کی درگاہ میں اُن وزاری کے ساتھ ، نالہ وشیون کے ساتھ بیز اِدکیا کرتے ہیں کہ یا خدا توہم کو انتظامے کیونکہ زمین ہما دالوجہ نہیں انتظامی یا یہ حکم دے کہ زمین بھیٹ جائے اور ہم اُس میں زندہ ساجا ہیں ہے۔

کس کواب زیر فلک طاقت رہنج وغم ہے کاش شق ہوئے زمیں اور سما جا نیں ہم

میں آن ملک کے ہوا خوا ہوں اور قوم کے خیر اندلیتوں کی خاطر سے ہو کی خدمت میں ابیل کرتا ہوں خور نے این کا ہوں کے خریب اور مکبیں بجل کی حالت ہوت کرتا ہوں خور کے غریب اور مکبیں بجل کی حالت ہوت کرتا ہوں خور کے ایک کرتا ہوں کے ایک کرتا ہوں کے ایک کرتا ہوں کے ایک کرتا ہوں کا ندر کے لئے کہ مہرت خرج کرنا جا ہے تاکہ جمہور کے فائدے کے لئے کوشش کرنے والے ہوگی ہیں اور ملک و توم کو فائدہ ہونجا ہیں ۔

میں آب لوگوں کی خاصت میں آن صنیب زدہ میتیوں کی طرف سے ایبل کرتا ہوں جہا کے اسے میں آب اور ہو ہجا کہے موت کو جہ موت کو جربان دوست محجکر ہرو قت بلایا کرتے ہیں اور اُمیرکرتا ہوں کو آب میری یہ ایبل دکری

وی و بر بن رو سب بر ارو سب به در ار سب به در بر این کا که م

چٹر فیاعن سے ابہم کواشار ہوجائے نام ہوآ ب کا اور گام ہما را ہو جائے

#### الك عيار فيرط ساصا جاتنان

اہ ارج سنواع میں ایر گرصاحبہ ایم اسے بتھیا موضی آسٹر لیما کی رہنے والی حسن اتفاق سے فرخ آباد تشریف لائیں اور نتھ گڑھ میں گیان مارک تھیو نہ افتیک موسائٹی کی مہان دہیں مس صاحبہ نے ددگیر بھیا سفی کے سبجکٹ پر بتھام ڈوائمنڈ جو بلی نتھ گڑھ دیے جن میں سے ایک کلی کا ترجم مشران صاحب نے بز بان اور وسب فر مائش صاصرین صلب کیا اور صاحب

موصوفہ کے تعارف می حب ویل تقریر فر ائی۔

حضرات انجن ۔ میں خیال کر تا ہوں کہ مس صاحبہ کو، جو ہماری ہبن ہیں، آب لوگوں سے توناس
کرنے کے لئے مجھے زیادہ مطول تقریر کرنے کی صرورت ہنیں ہے ،کیو کہ وہ اپنی داتی خوبوں اور
دیا قتوں کے سبب اور ہماری ہبی خواہ ہونے کے باعث اس ملک ہمند میں اسی قدر مشہور ومعروف
میں حیں قدر کاک مهند کوائے نبود دنیا ہیں مشہور ومعروف ہے ۔ آپ کو جو ہم مهند وستا نبول سے لفت
میں حیں قدر کاک مهند کوائے دقوم کے ساتھ ہے وہ مس صاحبہ کی شکل و شاکل اور وضع و قطع
سے عیاں ہورہی ہے ۔ ۵

ادراک حال مازگه میتوان نمود حرفے زحال خوش برسیا نوشته ایم

انترا نشر کیے کیے دوست اور اسان کے ادنیا میں ہیں جنوں نے ابنی زندگی دوسروں
کے فائدہ کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ دیکھیے کرئل اککٹ صاحب امریکہ سے تشریف لائے اولہ میڈم بلیٹی کی صاحب روس سے اور اپنی بسینہ طی صاحب اجن کو ہم سنت داوی کہتے ہیں ) انگلتان سے اور ہیں ایک میں بین میں ، اس غرض سے کہم ہندوستا بنوں کو فائدہ ہورئی ہوں ایرکی عرصا عبد براعظم اسٹر ملیا سے کہم ہندوستا بنوں کو فائدہ ہورئی ہوں سبحان اشرکیا عبرت کا مقام ہے کہ ایک سے اور اختلا ف فرم اختلا ف قوم اختلا ف ملک وزبان کے ابنا اپنا کے ابنا کے ابنا اپنا کے ابنا کے ابنا کے ابنا اپنا کے ابنا کے ابن



Miss LILIAN EDGER (1862—194**1**)

First General Secretary of The Theosophical Society in New Zealand

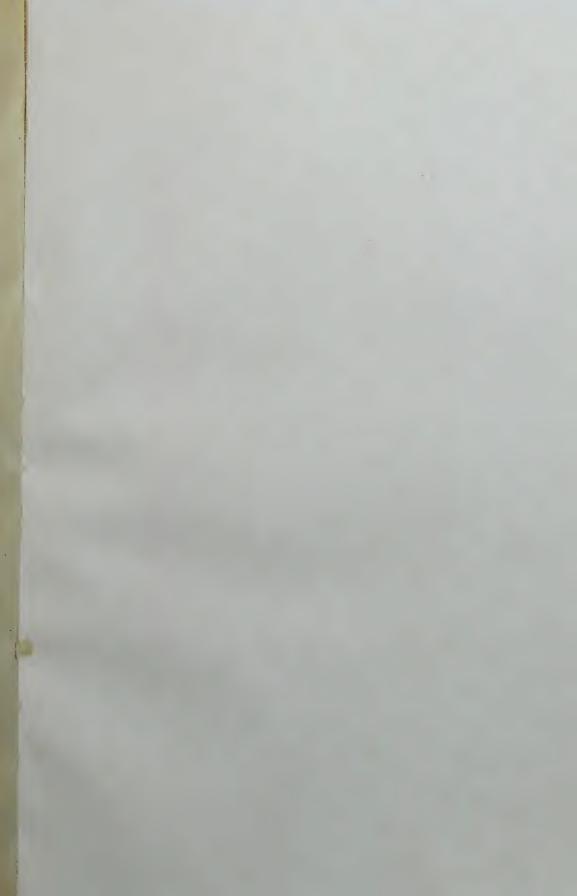

وطن چپور کر ہارے مک میں آتے ہیں اور ہاری خیرخوا ہی کرنے میں کمیا کیا کلیفیر آئواتے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اوصف اتفاق نرمب، اتفاق قرم، اتفاق مک وزبان کے باہم برائی کرنے بہتم اور دہ دہتے ہیں۔ فاعتبر وایا اولی الا بصاد۔

صاحبو۔ ہم لوگ اپنے اپنے کام میں مصرون دہتے ہیں اود سروں کی ہر داوہ میں کرتے بیکن ایسے برگرزیرہ لوگ بھی ہیں جو محض دوسروں کا کام کیا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ خدا جب ضرورت مجھاہے توانے خاص بندوں کو عام لوگوں کی صلحت کے لئے منتخب کر لیتا ہے اوراس میں سرار حکمت ہوتی ہے ہے

مكمت محض ست گولطف جهان آفرين

فاص كند بنده الصلحت عام دا

جنا نجیمس صاحبہ کو خدانے ہیں کام کے لئے منتخب کیا ہے کہ وہ ہم کوراہ راست برلائیں اور ہم لوگوں میں نکیاں اور مجلائیاں مجیلائیں اور ہما رہ اخلاق کو درست کریں آب المربیات ہم لوگوں میں نکیاں اور مجلائیاں مجیلائیں اور ہما رہ اختیاں کی آواز اس ملک میں گونجتی علی ہم تی ہیں اور سمندریا رہے تعیاسفی اور یو نبود کا بیام لے جاتی ہیں ۔ آب کا اصول ہے کہ سمتی ہم تھے اور ایس کا براور وہ آب بھاں اس وقت تھیاسفی پر کھے ویکی جس کے معنی مختصر الفاظ میں «علم النی یا خرمی معقولات» ہیں۔ میں امید کر ابوں کو آب مب صاحب معنی خصر الفی یا خرمی مولات ہیں۔ میں امید کر ابوں کو آب مب صاحب گوش دل سنیکے اور آپ کی واد دینگے .

میں اس وقت آپ کی مرح و ننا زیادہ نہیں کر ناجا ہتا جو سیحے حالات اور نفس الامری واقعاً سیتے وہ عرصٰ کردیے گئے۔ آپ کو مس صاحبہ کا لکچر سننے سے خود تجرب ہوجا کے گاکہ آپ کس قدر لمبندخیال اور عالی و ماغ عورت ہیں۔

شك است كفود بوين كمعطار بكوير

ایسے وقت میں کرعروس مبارجوا نان حمین کی مناتی میں آئی ہوئی ہے اور ہار مسلمان بھائیوں کی عیداور ہند و بھائیوں کی بولی ہے، تحقیوزافیکل سوسائٹی کے کامن لمبیٹ فارم سے اخوت کی آداز بلند ہونا نها یت موز دل اور سب سوقع معلوم ہوتا ہے۔۔

#### طقيم انعام مصرصاحب عارب المامير

ننكرى إول ا داكيا -

وقت کے کہ بجاس بس گذرے ہیں ہم لوگوں کو تعلیمی فائدے بے انتہا مہنیج کیے ہیں۔ اس ملک میں ایک مرے سے دورے مرے تک بدرائے قائم ہوگئی ہے کہ اعلیٰ درجہ کی انگریزی تعلیم ملک وقوم کی موجودہ تخرا بیاں دورکر دے گئی۔ بقول لارد مکا لے کے انگریزی تعلیم سے ہارے مجول خیالات دور ہوتے جانے ہیں آگر ہند وُوں اور سلما ون می محبت بڑھانے والی کوئی چیز ب، وہ انگریزی تعلیم ہے۔ اگر ہندوستا نیوں اور انگریز وں میں اتحاد بیداکرانے والی کوئی جیزے وانگری تعلیم بے اگر مندوسًا نیواں کو تاج انگلسان کا خیرخواہ اور جاں ٹار بنانے والی ہے، تو انگریزی تعلیم ب اورخود الكلتان اورمندوسان مي اوراالحاق بيراكرانے والى كوئى چيزے، توالگرزي تعليم ، - الر سوال کیا جائے کہ قوم ہندی کی غیرت و حمیت کی رگ کوکس طرح حرکت دی جائے تو جواب یہ کے گاکہ انگریزی تعلیم ہے۔ اگریہ یو حیاجائے کہ ہندوسا نیوں کوئیتی نرکت سے ابھارکرا وج کمال بے کیو نکر ہونیا یا جائے لوجواب یہ ہو گاکہ انگریزی تعلیم سے غرصنگی کا نگریزی تعلیم ایک قوم ندع ظیم کتا ناری ہے، جکسی و قت مالک اور یہ کی جمذب قوموں کی ہم یا بیر ہوجائے گی منجلہ ان نمتوں ادر برکتوں کے جودولت انگلشیہ کی برولت ہم لوگوں کو مبسر ہیں انگریزی تعلیم ایک معتوعظی سے جس کی قدرومز لت ہارے داوں میں بررجہ غایت ہے اورجس کے لئے اگرہم ہزار ز اِن سے مجی شکریہ كالرجنت أشال كاداكر بن توليد احق ادا نهيس كريكة ف اگر ہرموے من کر دوز اے زتورانم ببريك داستانے نیارم گوہرٹ کر تو سفتن مرموك ذاحسان توكفتن اب زیادہ عرص حال موجب طول مقال ہے لمذا کررا ب کی تشریعیت آوری کا شکرمیواند اداکرکے ختم کلام کیا جا تاہے۔

# محفل من اعره من مناون من مناون من منازن كالنايات المنازن كالنايات المنازن المن

فوش مت نظور کے خال فرانزون ست الا تر مصحف محام موزول ست

اس رہرگر ما میں آب وگر سات مقالت عدم بخوفر ما المنعتبات سے ہادر نمایت فلریہ کے قابل ہے۔ آب سے عشرت کشت کے کے جمع ہونے سے اس بنم مشاعرہ میں دائی دائر ان بڑئی ہے جم افوں کی ڈیب وزیت اشتداد بماری برجانی ہے۔

اب آم احاب کواد برقم ادر برقاعت کامل ابر گلاش دید کرمیرالی بے المنیار

ما بنا ہے کہ یہ کوں ک وہ آئے کھریس ہارے عدائی قدرت ہے بھی ہم ان کو تھی انے گھر کو د محصے اس صاحبو. عادا تصبیحیرامواس شلع کے اور قصبات کے مقالم میں فی انجلمایک مردم خیر خط مجاجاً اب- بها متندد شاعواور عالم بيدا بوطيمين ايك شاعرنے جميرا منوكى توليف ميل بقره بنادمشق بنا للحفنوبنا 0-46 يجرفاك عجراي فني كرجميرا سؤبنا ا سے مقام میں تاعروں اور تکت سنجوں کا جمع ہونا علم فیصنل کے حق میں بہت مفید ہوگا اور جو آگ شروخن كا ذوق ركھتے ہيں اُن كے من شوق برتازيا نـ كاكام دے گا۔ صفرات علم الريخ سے يعلوم ہوتا ہے كہ ہر قوم و ملک ميں جب كداؤل اول تهذيب وشائستگي کی رہنی جیاں تو نظر نے وہاں کے علم دب یوا بنا تسلط جایا۔ اُس وقت بہا دروں کے معرکے اور وبوٹاؤں کے رشے انظم میں میان کیے جانے تھے ہی وقت بھی جبانظرار دونے ہزادوں بکارآمد ك بي بهارے أد دوعلم اوب بي مرون كروى بي ، نظم كا و و تسلط كم نهيں بوا ہے بكرزبال دانوں كا ایک بہت براطبقہ اب بھی ہے ، ونظم کو بہت بیندکراتا ہے اونظم ہی میں اپنے خالات کا افہار كاب عن ع ب كربين إلى ولطف الظرمي دي بي انظري بركزوه مزه نبيل أ. شلا زور بان، خُوكت الفاظ، تنوع تنيلات برجبتكي ستعادات، شوخي كنايات وعيره -كرابوه وقت الكياب كانظر أرووين في في مفيد اور بكاراً مدمضا من وضل إين -قر کوخوا ففلت سے بیدارکرنے والے خالات اس کولیتی زوال سے ابجارکرا وج کمال پرمینجا نیوالے جذبات، قوم كى غيرت اورجميت كى دك كو حركت دين والے مصناين اور نام وننگ كے احمال كو براتیجنة کرنے والے تحالات اگر نظم اُر دومیں داخل کیے جابیں اور اُس کے ساتھ آواب شاعری کا براؤيدا وراكيا جائے، تو عامطبانع كے زورك نهايت بينديدہ ہواور لك وقوم كے فروغ كا اعت بدار ية مع نظراردوس بوطات - رجو الفعل بوري باوراميد بحكاينده ال على زياده بوجائے گی او پھر ار دو نظر کا مقالمہ دنیا میں کوئی دوسری نظر نے کے گی ۔ آج کل دو تناع بینی مولونی

تبلی نوانی اور مولوی الطا وجسین حالی ایسے ہی نئی خیالات کی روح نظم اور و کے قالب میں محوفک

رے میں اور لاک اور قوم کے شکریہ کے بسترا وارہیں -

لبص لوگوں نے جن کو نظم کا فراق بالکل نہیں ہے یا بہت کم ہے اور پنجوں نے ایشیا کی شاعری کا بدر الطف حامل نہیں کیا ہے اموض الگریزی خیالات کے فدر داں ہیں، بیخیال کر دکھا ہے بار کی گفتہ فصل كرركوام كرايشا في نظم خواه وه أردومويا فارسى نهايت نافص ب ادرسوا كظ فيمناين كے اس ميں اور سي نہيں ہے أس خيال كى ترديد اگر اس وقت لطور مختصر كى عائے أو بيجا نه ہوگا۔ اُن كو معلوم نمیں ہے کرایشا ئی نظر کا میلا صول زبان کھا ناہے ۔ آداب دا فلاق کے مصنا میں جن کی کمی ہر گزندیں ہے، ایسے سرامیم بیان کیے جاتے ہیں کہ لواز مات شاعری کا بدر الور ابر تا وُہوجائے حس سے مقصودیہ ہونا ہے کہ واب شاعری سکھائے جابس اوراصنا دے من برعبور ہو۔ رویف وقا فيه كي قيدايها قا فية ننگ كرتى ہے كرناع الفاظ كى الماض اور بندش مِس اور أينے خيالات كى رومی حقیقت وا تعیہ سے دور کر جا آ اپ اور اسی باعث فوق العادة با میں اکثر بیان کرنے گلا ہے الكريزي نظم مركز بركز زبان نهيس مكهانى - نه اس من دوليف اورقا فيدكى إ بندى بي اسى وصب ا ضلاق کا بیالی نہا بیت ساوہ اور ولنتیس ہوتا ہے اور وا تعان نفس الامری کامرتع کینتے میضلات عادت إلى للهنے كى صرورت نهيں ہوتى . شعرائے مند د بارس ميں بہت شاعرا يے گذر في وقع تغزل مرسمي مبثية أواب واخلاق كيمصنامين نهايت قابل قدر لكف بي ادرسكير ون مفيداور كاكم مفامین با نرھے ہیں۔ اور بایں مصنعت شاعری کا بدرا بورا بر تاو کیا سے میں آپ کی اجازت سے اس وقت چندا شعاد آمیر کھنوی کے ساؤں گاج بالکا خط دخال کے مضامین سے معرابی جن سے بخ بی تا بت ہو گاکہ نظم اُردومیں تعبیکس قدر تجربہ کے مصنا مین إندھے گئے ہیں . اس سے میرے دو مطلب ہیں ایک توسیل معترضین کے اعتراض کی تر دید ہواور دوسرا بیکہ جولوگ عشقیمضامین إندھنے کے عادی ہیں اُن کومعلوم ہوجائے کرجب آمیر ایسے اُستاد کا مل فن نے ایسے مصابین إند سے میں تومتبعین کو بیروی وتقلید کرنے میں ہر رمعنا نقه نہیں، بکد مک اور قوم کی صرور تیں واعی ہیں کہ ایسے مفا من مجزت إندسه عائي -خارثی کی تورون کرا ہے توکیا بلیغ تمثیل دیا ہے جوائی قدر زالی ہے جس قدر بلیغ ہے کہا ہے کہ

زبان ظاموش ر کواے دل کر قابو ہونہ وہمن کا حقیقت میں ہے زنگ کا رواں جا موں رہزن کا وہ ہوں رجت رسا بغلق مرکز بھی بیرحسرت ہے جراع آکر کوئی مفلس اٹھا کے جائے نوکن کا معاذا سرکیارخم زبان خلق کاری ہے کلی تمثیریں مجی کا اے ہے سمتیرا ہن کا ز ما نہ دے اگر داحت بیام مرک جان اُس کو کہ صاوا زہرہے خالی نہیں ہے وست رہزن کا جوال وص منعت مي مي كروم داحت بي دہاں بندایات دم کھلتا نہیں ہے گا وخرین کا قدم سے جو لئے ہں آج کل دیں کے تجھابزا كعل ابنين ديهاب آله داغ توس كا كسى كو بيح من وكيفاول انيا رحم سے لوال خر رواب دريا ساك بي بم كو فلاخن كا

ایک مجووان کا دشمن ہو چھو مما یا برا ا کام دقت و سے کرنی ہے تھیری کموار کا عمد بیری میں کمال اینا ہوا رو نق نیر پر دن ڈوھلاجب وقت آیاگری بازاد کا کعبہ ودل دونوں گھراس کے میں یا ناہے زق در کی وہ داہ ہے یہ رہستہ نز دیک کا ظلم اہل ظلم پر کچھ ظلم میں شامل نہیں کون غارت کر ہے مجرم ظانہ زبنور کا 5°6

r (606)

و المارية

4.55 vezy.

المناب المال المال

ريم دل

مِنْ وَمَا يَا

جانبونزغواج

خان عاد ناخ

جا بوري الم

جھکے جواب سے انسان کو جھکنا اس سے لازم ہے جوخ شمتیریں یا ایکیا خم ہم نے گر د ن کو عدوکی رکشی موقوت ہوجاتی ہے احساں سے يه ده ې د چو مجا ري چو جيکا د تيا ہے گر دن کو بشال رول مح وقص شكت غير د كھتے ہيں بجز برشقگی حال ہے کیا سنگ فلا خن کو ولصول كوسوائ بوزع تغمت سي كيافال كرطبتا ہے فتیارجیں قدر لیتیا ہے روعن كو باسے امن اگر جاہے کوئی سیدا حاست کر بوا کل کرنهیں تی جراغ زیر دا من کو الواندلي كے كياہے غرض جب درمياں أنى کر او نجا ہا تھ منعم کا ہے نیجا ہا تھ سائل کا فروتن واجب التغطيم مين كجيمه نتك نهيس اس مي جَعَلَى مُقْتُولَ فِي كُرِدِنَ تُوا نَهُمَا لِمَ تُقَوْقًا لَلَ كَا

المرافع المراف بنس كارتعية المناب المنابعة المنابعة ८ दि किंगी कार्या ore the Sop جن أعنى أن غض أعنى أن

جهين تونيرج صاحبو۔ آب نے غور فر مایا ہو گاکس قدرسیح مضامین ہیں اور قدرت وعادت کے مطابق واقع ہوئے ہیں ابن بہضنعت شعری کا پورا برتا و کمیا گیا ہے۔ اس برمستنز ادبیہ ہے کہ زبالی قدر منجی ون ہے اور ایک صاف اور نستہ ہے گو آیاب کوٹر میں دهلی ہوئی ہے۔ کوئی لفظ دتباہوا نہیں کو کی جوت آیا ہوانہیں بھی کیفیت فاہی میں میرزا تھرعلی صائب صفحانی کی ہے۔ اُس کے چندا تنعار لطور منت نموند ازخر والأندرسامعين أنمكين كيے حاتے ہيں۔ أميذ نيف زنو دولتان مجو صافحت ورو المرابع المرابع

كه يو نهال كجا طا قت برخ وارد صائبا تجلت سائل برمينم در كرد بے زری کرد بمن انجے بقاروں زر کرد

رتية ورائع

بی شن می خودان عیب دگیران سائت اگر چری نیوانی برسند پوشیدن د بهن خولیش برسنام میالا صائب این زرقلب بهرکس که د بهی با ز د به دست طبع به بیش کسے کر د ه دراز بل بسته که بگذری از آبروک خویش اگر دشمن دو آگر د د به ظیمش مشو غافل گرخم کر دن صیاد آفت مان مغان است گرخم کر دن صیاد آفت مان مغان است

المجارية

عبابد

المناقة المنافقة

حفرات انجمن ۔ بزم متاعرہ بیں بڑی نوبی یہ ہے کو نتحکف المراسم اور فحکف المداہم جھنرات کی جمع ہو ہے ہیں ہو بلا خال لمت و ندہب کے باہم دوستا نہ بر تا و ادربرا درانہ اتحاد سے مینی آئے ہیں اور علوم و فنون کی تا ذگی کے سوااس سے اتفاق با ہمی بھی بڑھتا ہے جس کی صنرورت اس دقت ہم وگوں کو زیادہ ہے۔ بس ایسے جلسوں کو مقتنا ہے سے شا دکر ناچا ہے ہے ۔ بس ایسے جلسے ہیں بزم ہستی تک سے لیے ہیں کو کی کسی کا خرکے حال نہیں فدانے دی ہے تحب منزلت مجتت کو ۔ فدانے دی ہے تحب منزلت مجتت کو ۔ فدانے دی ہے تحب منزلت مجتت کو ۔

# طاعون سے بینے کی نمابیروغیرہ

تا كي مهر جوري السياد المحلم وها بارجي قديم (فرخ آباد) مين ايك جلسه، اس غرص سي نقد چاکہ طاعون ملعون کی غار گری سے جوعوام کو بریشانی اور گھراہ ف ہور سی ہے وہ دور کرنے کی کوش كى مائے اور لوكوں كوتسكين وتشفى دى مائے اورسركاد نے جو تجويزيں رعا إكى كليفوں كو دوركيك کے لئے اور د ا اُے طاعون سے بینے کے لئے بیش کی بیں اُن کی خو بیاں عوام برظا ہر کی جا کیں۔

مشران صاحب نے اس علم میرحب دیل نقر برکی ۔

حضرات يسطبيب نهين بون ، نطبيب كا شاكر د مون، خطبيبون كي صحبت مي سيجين الأبو نطب کی آلاب کے برصنے کا شوق رکھا ہوں کی طبیبوں کی طرح آب کے روبروطاعون کا بیان كردن! طاعون كاكوني مجرب نسخه بيش كردن - سي كام تو هارے مي كلب كيم نيات كورى شاكر ساحب كا بي ال كار في الله الم كار الس محلم من يرص محص الحك الله على المن الم في ورون بہتے ہیں ،اگرتم طاعون کا بان کرد، تومکن ہے کہ کچھ فائدہ عام لوگوں کو بھونچے ۔ بس آپ کے فائرہ کا نام س کریں ہے تا ل آپ کے درمیان آکر کھڑا ہو گیا ہوں اور اس کی بدواہ نہیں کر ناکر کوئی مجھریم

اس صدیت کے وقت ہندووں اور سلمانوں کا ایک حبکہ جمع ہونا نا بت کر "اے کہ دونوں قوبول یر مجت ہے اور ایک کو دورے کے بغیر جارہ نہیں ہے۔ بیاری نہ ہندو کو تھیوڑ تی ہے مملان کو نہ اور سے کونہ جوان کو ، نم روکو نہ عورت کو، نہ فقیر کو نرامیرکو - اس لیے اس صیبت کے وقت

ب كو إلهم شرك ، مناجا جيه ماكرسب كي يرينياني أور كهراب كم مو-صاحبو - با رول كودوا دينا، أن كا علاج كرنا، أن كى تياً دوارى كرنا، أن كوتسكين توشفي دينا يرب كام ايے ہي جوہر خوب ميں سند كيے جاتے ہيں۔ ہم سب لوگ اسى غرض سے جمع ہوك ہیں کہ اپنے بھا یوں کے لئے ، جو دکھ در دائھا رہے ہیں ، کچھ کام کریں ادر انھیں مدد دیں جن طراقیوں سے ہواا ور مکانات صاف ادر ایک ہوسکتے ہوں وہ طریقے اختیار کریں جبرسے نہیں بلکسب کی

49

صلاح ومنورہ اورخوستی سے اور بیاروں کے حق میں شافی مطلق کی درگاہ میں وعائے صحت کریں اور جوعمدہ طریقے خیرات کے بول ، اُن کے مطابق خیرات کر بیں۔ گنگا میں جو اس وقت بیکروں لاشیں کنارہ پر بردی ہوئی ہیں ، اُن کو مھکانے لگا یک . مُر دول کی اُخری رسیں جو ہوتی ہیں اُن کو اُسٹیں کنارہ پر بردی ہوئی ہیں ، اُن کو مھکانے لگا یک . مُر دول کی اُخری رسیں جو ہوتی ہیں اُن کو اور کو دول اور زندول دولوں کو فائدہ بہو نے اور خود د نیا اور اُخرت دولوں کا تواب حاصل کریں ۔

منفس بودعیش آن تند رست که باشد به بیلوے بیا دست نخوابر که بیند خرد مند رکیش نه برعضو مردم نه برعضو خوکیش کیا باشد شرعین دربستال کیا باشد شرعیش دربرستال گرفالی گھرا بہٹ سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کومتعدی بمضبوطی اور تا بت قدمی اس و قت

کرفالی کھراہٹ سے لوتی فا مرہ ہمیں۔ ہم کو صنعدی ہمھبوطی اور تا بت قدی ہی وقعت اصنعار کی اور تا بت قدی ہی وقعت ا اختیار کر فاجاہے اور لازم ہے کہ مناسب تدبیریں عمل میں لایس تاکہ ہم نقصان سے بجیں۔ میں اپنی تقریر کے سی حصہ میں بیان کر وں گاکہ وہ تدبیریں کیا کہا ہیں۔ اس وقت میں طاعون کے اُریخی صالات آب کی دلجینی سے لئے بیان کر وں گا تاکر سب کو معلوم ہوکہ بیر مرض ہند وستان میں نیا نہیں ہے تلکہ میاں اور تام دنیا میں سیکر وں برس سے ہوتا چلا کیا ہے۔ سنے۔

طاعون عربی لفظ ہے بہندی میں اس کو جہا اری کہتے ہیں اگرنی میں بلیگ کتے ہی طاعون ترقسر کا ہوتا ہے۔ بیولو اک بلیک ۔ بیتم وہ ہے کہ بخار کے ساتھ گلٹ ہوتی ہے جبر کے سی صدید گرخصوصا بنل آگر دن یا کنچے دان میں ۔ بیگیش جی شرع ہی سے نکلتی ہیں الکین اکٹر بخار کے دورے تيرے دوزظ ہر ، دوتی ہيں مجھی محلیل محلی ہوجاتی ہيں لیکن اکٹر کیے جاتی ہيں۔ ان ملیوں میں در د بندت ہوتا ہے۔ پہلے مگلئیں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن بعض وقت برمر کیلے کی جھو ڈی میلی کے برابر ہوجاتی ہیں۔ اس متم کا طاعون کمٹرت ہوتا ہے۔ دوسری قسم نیولو کک لیگ ہے۔ اس طاعون میں زہر کا اثر بھیپھوڑوں یہ ہوتا ہے۔ کہی ایک کبھی دولوں عبیقے ہے ماؤت موجاتے ہیں اور آن برورم آجاتا ہے۔ جیسے نیومو نیاکی بیاری میں۔ بیسم اول سے زیادہ تنے اور ہلاک کرنے والی ہے۔ مجمی اس میں مجمی کلیٹن کل آتی ہیں لیکن اکثر بغیر کل سے یہ طاعون ہوتا ہے۔ یہ بیقا بیسم اول کے کم ہوتا ہے۔ تیسر قسم بینی سی کمک لیاک ہے۔ اس میں کیا کہ زہر کا اثر خون میں شامل ہوجاتا ہے بتیم سب سے زیادہ تیزادر نہایت ملک ہے۔ اس سے بحاد کی نہایت تیزی ہوتی ہے ہیاں کے کرمین چندگفت سرجا ا ہے۔ کلف وغیرہ کلنے کی نمات ہی نمیں ہوتی۔ مرفین کے برن یکا لے کا لے وجعے يرُمات بي ماعون مقالمه بردواقسام نروره الاسك كمتر موتا ب-ب سے پیلے سام برس قبل ولادت حصرت علی میچ کے سے وابد نان کے شہر الیمنس میں آئی مجرا سکندریدیں ظا ہر ہوئی۔ اس کے بعد سے میں مصر ہوتی ہوئی سلطنت دو مائے کبیری دائل ہوئی۔ دہاں سے میل کرشاکی افر لیے اور ملک شام میں آئی ۔ مجروہاں سے فرگستان میں گئی اور آس وقت سے کم دہش ایک ہزارسال کک بورب سے عظم کو تباہ وہر اوکرتی رہی اورشہروں اورقصبول کظالی كروا - جودهوي ادريندرهوين صدى عبوى من ساو اكنى دفعه ظاهر بونى ادريساء سام الماسك يدب من دهاني كرور دميون كوبلاكرديا، جديدب كي آبادى كانجو مقاصد تفاد ايك نخلمتام کہ درب میں اولانے و اِشمنتاج بنی میں کے وقت میں رومیر کری میں کھی طبیکی اور ، کاس المرس سك فارت كرى كرى دى مجرح وصوي صدى مين لورب ادرا فراقير مين كيلي ادر كالى و باياساه مو کے نام سے مشہور دہی ۔ انگھار صوبی صدی میں لورب کو چھور کر مالک ترکسان وعرب ومصرا مرا ان میں

ہو کی خلیفہ عمر کے عہد میں شام وعراق اور لیمرہ میں کھی کو سف مورخ لکھا ہے کہ سامے ہوئیں مورخ کھا ہے کہ سام ہوئی ۔ مورسائٹ کا بیس شہر دوم ہمیر میں اس نے اپنجزار جا بیس دور نہ سے مار موسی کے بیس شہر دوم ہمیر میں اس نے با بخیزار جا بیس دور نہ سے مار موسی کے قبت اس کالی دبائے میں دوم میں ہونچکو ہا گست کا بازاد کر کیا جھی صدی میں جنگ صلیبی کے قبت اس کالی دبائے میں قدم فراکست و زائد ہم میں جنگ صلیبی کے قبت بھراس کا منوس قدم فراکست ان میں آیا ہے میں تنی دور اسند ) میں سات میں تبر القماصل ہوئے اور می اس کے شکا دبوے ۔ اور شہر مندینیا میں شام و کہا گئی میں تبدی کے اور تمنینا لیس ہزائے تھی شہر ماسکو دوا تع ماک دوس کی تمام و کمال آبادی کی کے قباصا ف کر دیا بحث ہوئے ۔ اور شہر ان کو دوا تعرف ان اور ان کی تمام و کمال آبادی کو میں موسی میں ہوئے ۔ اس وقت صرف شہر لیندوں میں سر ہزاد ہوتا ، گرسب سے زیادہ ندود و بائے لیندوں کا میں ہوئے ۔ اور شہر کا کہا تا اور کی سے میں ہوئے ۔ اس وقت صرف شہر لیندوں میں سر ہزاد ہوتا ، گرسب سے زیادہ نوروں میں میرون کا میا ہوئے اور میرون کا میں اور اس کے میں ہوئے ۔ ایر اس دعرب میں ہوا ۔ میرون کے اور اس کے عرب ہیں ہوئے ۔ ایر اس کے عرب ہیں ہوئے ۔ میں ہوا ۔ میرون میں دو کھے اس کے عرب ہیں ہوئے۔ میں ہوا ۔ میرون کے میں اور اس کے بعد میں ہوئے میں دو کھے اس کے عرب ہیں ہوئے۔

چلے گئے۔ ان تہر دل میں جی میر مض متعدی معیل گیا۔ رفتہ رفتہ بنجاب اور یوبی میں بھی اس کی كرت موكى س، الكه تام مندوستان مين اس وقت زور وشور سے عالمگير بور الى -صاجو۔ ہادے شریں جائل یا مفدلوگوں نے سرکار کو جھوٹا الزام دینے کے لئے مجھوا فواہ شہور کے ہیں۔ میں آن کو اس غرض سے بیان کرتا ہوں کہ آب آگاہ ہوجا میں اور ان کو غلط تھیں اور الیسے الون سے برہزر کھیں۔ وہ غلط خبریں اس قبیل سے ہیں دوا انہریلی دوائیں تر کارلوں سے کھیتوں میں جرائ كُني مِن الرَجِ كُفائ وه مرجائ - ١١ اطاعون گھر دل ميں جير كاجا ا ہے اورجوان مكالول مِن رہتے ہیں دہ مرجاتے ہیں ١٣) کا نبورسے کوئی افسرایا ہے۔ اُس نے کما ہے کہ فرخ آباد میں کول طاعون نہیں تھیلا ہے۔ مثل کا نبور کے زیادہ تعمیلانا جا ہیے رہم ہج کمہ آبادی ملک بہندوستان کی بہت نیادہ ہے لہذا سرکادکو منظور ہے کہ ا ادی کم ہوجائے دہ ایر کیو کر انگریزول کو معلوم ہوجا اسے کہ آج فلال محله ميں طاعون تھيلے گا اور فلاں الرسيخ اسے فلال محلہ میں (۲) ٹيرکيوں نہيں مرتے بچھ تو دال میں کالاہے صاحبو- من سيمناسب نه يسمح شاكر ان والبيات افوا بيول كى تغليظ فردًا فردًا كرول- بياي بوده اور بے سرد! ہیں کہ خود اپنی تعلیط کرتی ہیں اور کوئی ہوشمندا دمی ان کو باور نہیں کرسکتا ۔ اسی ہی جو تی برت غدرے ۱۱ع سے کی میٹیتر مشہور ہوئی تفیس جو کچھ اُن کانیتجر ہوا ہم ب کو معلوم ہے۔ سات برس کاعوصہ ہواکہ الماع شرقی میں درخوں ہے مٹی کے جھانے لگائے گئے مقے اید کا مفسدہ بردازوں نے کیا تھا۔ اس دقت تھی طرح طرح کے افواہ مشہور تھے کہ رعایا کی خت نار جنی کی نشائی ہے ، آیا فت ایسی وود كى علامت ب، مروهسبخبرين غلظ كليس اور كمك بي امن والمان داى آب كومعلوم والحاسي كرتام حكام الكريزي افي آب كو بهندوستان كانك خوار كهتے ہيں۔ اس بنيا ديركربيت المال سے تنخواس یا تے ہیں اور مبت المال کیا ہے؛ ہندوسا نیوں کے خراج کامجموعہ لیس میں کیو کر ہوسکتا ہے۔ ہم اور ہاراہی گھائیں اور ہیں کوالیے ظلم سے تل کریں اور ہاراہی گھرا جاڑیں ۔ گویا ہارے ساتھ نک جوای کریں او آگوؤں میں قاعدہ ہے کرجب وہ اتفاقیہ ی ایسے تخص کے گھر نہان ہوجاتے ہیں جس کودہ لڑا جا ہتے ہیں اُس کا نکی خیس کھاتے اور کھانا ہے نک کا کھاتے ہیں اور سی بیاری کا حارکے کھے ہیں کہ ہم کو نما سے برہزہے ہیں سے آن کا ختابہ ہوتا ہے کہ اگر نماک کھالیں کے تواس کولوٹ نہ سکیں آتے اکیو کر ایک کھانے کے بعد لوٹنا یافتل کر نا داخل نک حوامی ہے۔

یں کیا گورنمنٹ کے افسر داکو وں سے بھی برتر ہی کہ نک کایاس ولحاظ بھی ذکریں گے کہ جاراہی نک کھائیں اور ہیں ہے اسی بوفالی کریں کہم کوفتل کریں اور ہمار اکھ لوئیں۔ یہ نا مکن ہے۔ حالیس برکا عرصہ مواکہ محکمہ دختر کشی سرکارنے قائم کیا تھا جس سے مراد سیمی کہ مٹھاکروں میں جولو کیا یں مادوا لنے کا دستور محقادہ بند کیا جائے اور بیجاری لڑ کوں کی جانیں بجائی جائیں. کھاکروں کا قاعدہ تھاکہ مزولہ عورتیں ر کھتے تھے اور اننی سے اولادید اہوئی تھی۔ اب سر کارکے انتظام اور رحمد لی کی برولت میں کہنال اولاد بیدا ہوتی ہے - اسی طرح کورتمنٹ نے ستی کا ہونا بندگیا، کیونکہ اس کی رائے میں زندہ عورت کا حلانا اور الیاں اس کو الاک کرنا خلاف قانون اور واصل ہے رہی تھا۔ قریب سوبرس کے عرصہ گذرا کہ سر کاریے مالک متوسط م محکمہ گیرائی جاری کیا تھا ، جس سے غرض کے میکوں ادر داکو وں کا ستیصال کیا جا أن غارت و مل متوسط كے إشدول كى جان و ال كو نهايت موض خطريس وال ركما تقاور عامرُ رعایا نهایت تنگ بھی کرسر فار نے بمقتصائے رعایا ہے وری مجکر کیرائی قائم کرکے ان برکردارول فل مف ده ير داز دل كو يا داش اعال دى اورستم رسيده دعاياكو اس مهلك سے نجات دى ليس بيكو كر وسكتا ہے کجس مر کار نے لیسی رعایا بروری اور الضا ف گتری کی ہولا کھوں دو میے خرچ کر کے ہاری جانی بحالی ہوں اور ہارے ال کی حفاظت کی ہودوہی اسی ظالم اور بیوفا ہوجائے کہ خوڈ داکو بن کر ہارا ال وقے اور ہاری مانیں بلاک کرے۔

#### ہم کوطاعون سے بچانے کے لیے گورنٹ نے کیا انتظام کیا ہے

ا ) تام شریں الیاں نے سرے سے بن دہی ہیں کہ گندہ بانی دہنے نہ باک اور شہر کی صفائی میں ترقی ہوتاں میں قریب ایک لاکھ رو ہے کے میں بائی کا خرج ہوگا۔

رم) تا ذي كها و كا كھيتوں ميں والمنا موقوت كر ديا گيا ہے۔ ختُك كھا وو الى جاتى ہے تاكم

شرکے گردد میش کی موانہ بگڑے ۔

اس ) سر کار کی طرف سے طاعون کے سرشتہ کے طازم برصرف کثیر مقور ہو ہے ہیں کہ رعایا کے مکانات گذرگئے دہیں۔ مکانات گذرگی سے پاک وصاف کرتے دہیں اور دورائیں دافع طاعون تھیڑ گئے دہیں۔ دہم ) میلے دیل مشیشنوں بریمی مریض دکھیے جاتے تھے اور قر نظینہ کا محکمہ تھا ، گرم کوگوں کی صنداور بیو قرفی سے دہ انتظام اب موقوت کر دیا گیا۔ مثل اُن والدین کے جوا نے بچول کو تکلیف میں ہمیں دیوقر دیا ہے اور انظامات حال موجودیں۔
میں نہیں دکھ کے ، اس وقت بھی گورنمنٹ نے ہم کو نہیں جھوڑ دیا ہے اور انظامات حال موجودیں۔
دہ ) تام ہند وستانی افسر اور انگریزی کام گئی، کوچوں میں تھرتے ہیں۔ میاں کے کلکو بھی آئے مالات معلوم کرنے کے لئے شہر میں اکثر آتے ہیں اور نفلنٹ گور نرالدا یا داور نفٹنٹ گورنر نبگالد نبرسی مالات معلوم کرنے نہایا وں گاڑی پرالرا باداور کلکتہ کی کلیوں میں ہمرامیروغریب سے دروازے برجا کر جا کو جھتے تھرتے ہیں۔
برجھتے تھرتے ہیں۔

### طاعون سے بچنے کی تربیری بطور حفظ ا تقدم کے

## غذايس كياكيا كهانا جابيه اوركس كس جيزسي برم زكرنا جاسي-

طدمهم ہونے والی غذائیں اور دوح برطانے والی اور خون صاف کرنے والی غذائیں ، کھانا عامیم ہونے والی غذائیں اور دوح برطانے والی غذاؤں سے برہز رکھنا جا ہیے۔ بقولات بھی آج کلمفید عامیہ میں ۔ اگر سبز ترکا دیں سے شوق ہوتو بہلے اُن کو آبلتے ہوئے بانی میں دال دینا جا ہے بھر پکانا جا ہے ہیں ۔ اگر سبز ترکا دیں سے شوق ہوتو بہلے اُن کو آبلتے ہوئے بانی میں دال دینا جا ہے بھر پکانا جا ہے ۔ بھر پکانا جا ہے ۔ بھر کی مفید ہیں ۔ عرق نعناع ، تیزاب شوده، تیزاب قوده، تیزاب گذرک ، تیزاب نوار میں کھنا مفید گذرک ، تیزاب نوسادر، تیزاب مک مفید ہے کا فود ، نرم دھرہ ، تلسی ، پیاذ کا کھانا اور سو کھنا مفید ہے ۔ ترشی ، آلو نجا دا ، المی اور بیوں کی مفید ہے۔

#### دُهونيا ل

جس کے وهوئیں سے زہر لیے کیڑے مرجاتے ہیں اور ہوا صاف ہوجاتی ہے ا بان ، گذک ، برا دہ صندلین ، کا فور ، گوگل اوربرگ نیب کی وصوبی مکا نوں میں دنیا جا ہے عط ، کورہ ، گلاب اورض سو بگھنا مفید ہے۔ اگر کوئی شخص طاعون کے بیار کو جھو سے، تونیم کے گرم یانی ادر کا د بر لک صالبان سے ای کھ دھودا لے۔

اگرطاعون کے مردے کے سابھ جانے کا موقع ہو، توگرم یا بی سے، جس میں نیم اور نمک ٹیرا ہواور کا ربالک صالبون سے جسم دھونا جا جسے اور کیٹروں کو نیم کے گرم یا بی میں اُ بالنا جا جسے اور دور ر

ف دھوے ہوے گڑے بینا ماہے۔

صاحود میں نے ترابر حفظ القدم کا ذکر اس وجے پہلے کیا کہ اس میں ہی سب سے اچھاہے كرطاعون بون بى ندياك اوريم أس اسى إلكل دور رہيں - اب يه ذكر بھى مختضر كروز كا كرطاعون ميں كوئى مبلامو، تو کیاکرنا چاہیے۔ چونکہ طاعون معون ا بسامرض ہلک ہےکہ اس سے رکین نہایت شاذ و نادر تجات یا تاہے اور کوئی مجرب شخہ اس کا ایجاد نہیں ہواہے المذااس قدر کمنا بالفعل کا فی ہے کہجب کوئی شخص اس عا رصنہ میں مبتلا ہوتو اُس کو جا ہیے کہ فور اکسی اچھے حکیم یا دیدیا داکٹرے رجع کرے، مركز عطارون ياعطا يون كى طرف رخ زكرے منه تين دن مك بتظار كرے صياكه معولى بخار كي ت میں کیا جاتا ہے. دوامعتبردوا فروشوں سے لینا حامیے اورعطاروں وغیرہ کو بڑی صناطے دوادیا جاہیے۔ اگر مکن ہوسکے تو تیار دار اس رفین کو مکان کے کسی علی وصد میں رکھیں اور وہاں کی نسست ادرا مرور فت زیادہ نرکھیں ، بجز اُس حالت کے کر صرورت شدیقتنی ہو۔ اس طرح بطور خط القدم بت احیاہے کہ شہر کے اہر اغوں یا میداؤں میں حیند روزر منا اختیار کریں ، حب کے طاعون كى كرات رے - برخص أو ايسا نهيں كرسكتا ہے ليكن اكثر انتخاص اساكريسكة بي - اى طرح طيكا بھي عمرہ جزے اور اب اس کی خوبیاں ذہر نشین ہوتی جاتی ہیں مکن ہے کہ سال دوسال میں تحربہ کے بعدثتا جیگ کے میکے کے سرتھی مانغ اور دانع طاعون تا بت ہوجائے۔

صاخبو عرى تقريرنے زياده طول هيني ادراب لوگوں نے بہت صبروكل سے ناجس كا

می ممنون ہوں۔ میں نے اپنے بان میں سرکار کی طرفد ادی نہیں کی ہے۔ مجھے جھو کی خوشارسے كيهمروكارنيس بي الريس كلكوصاحب كوقصور والمجينا توان كو اورخودلفنن كو رنراوروليراك كنجى نه تجور ادرسب كى خوب دهجيال الراتا، كرميرا سزمين كيراس كمزواه مخاه مخاله ي اعتراض كرول جب خداکوئی عام صیبت اپنے بندول پر دالتا ہے تو اُس وقت اپنے خاص بندول کی آنمائش کی كرا ہے اكرسب كومعلوم ہوجائے كرجولوك ظاہر يس إس كانام ليتے ہيں و مصيبت كے و قب غريبول كي دسكري كراتي إنهين، إج خدا ترس شهورين وه اس وقت ترس كهاتين يأمين ادرج وولتند بن وه ال وقت ضراكي داه مين ددميرخرج كرتے بي يا نهيں - سال جولوگ جمع ہیں ان میں دمر ماتا اور خدا ترس مجی ہیں۔ آب سے اکٹر خرات کرنے دالے، دمور ت لے ادر پاٹ شامے بنانے والے اور سدا برت إ نمنے والے بین گیا آب لوگ گوادا كريں كے كرہا كے معانیوں کی لاشیں جو گنگا کیا ہے ٹری ہیں ادر ہے گور وگفن طعمہ زاغ وزغن ہو رہی ہیں وہ اسی طرح خوا بی میں ٹری رہیں وکیا اَ بِاللَّ وَكُنْ وَكُنْكُا نَهَائِ والے ہیں اور كُنْكَا يوجنے والے ہیں بیرجا ہیں گے كر گنگاجى كا إنى اساكنده رس اور بينے كے لائن ندرے باكر ہم لوك در الجبى ہمن كرين فوتھورے صرف سے لاستوں کو کھکانے لگا سکتے ہیں۔ اس سے مردوں اور زندوں دونوں کے ساتھ سلوک ہوگا این اور موا دولون کی گنرگی جاتی رہے گی اور ہم کو د نیا وائخ ت دولون کا تواب طال موگا۔ صاجو- میاں آج ہم لوگ کچھ کام کرنے کے لیے جمع ہوے ہیں۔ طالی زبانی دہلہ نہیں ہے جبات اول اپنے اپنے گھر جائیں گے آوا ہے کھائی اور بہنیں آپ سے اِنھیں گے کرتم نے ہارے لیے آج کیا کام کیا وا بے کیا جواب دیں گنے ہ شہر کے با شندے جانتے ہیں کہ ہاہے کا ایول ایک گروہ آج فلاں محلمین جمع مواہے کہ غریبوں کے فائدے کی تدہیریں سوچے۔ وہ بہت تنظار اور مایسی کے ساتھ آپ کی طرف دکھے دہے ہیں اور اُمیدلگائے ہوے ہیں کہ آپ اُن کے حقید بڑے مفید کام اس وقت کریں گئے۔ اُن کوآپ کیا جواب دیں گے آئیے ہم اورا ب سب ل کر کھی تدبرين سومين ادر أن كوعل مين لامين - ہم مين سے سرخص جو ضرمت انجام دے سكتا ہودہ لينے ذمر لے میں دوخدمتیں اپنے ذمر لیا ہوں۔ ایک بیکر ایک قلیل رقم دس رو سے کی بطور چندہ اس لئے دیا ہوں کہ لا شوں کے علی ور کے اور جلانے میں صرف کی جا کے۔ اُمید کرتا ہوں کہ آب

46

لوگوں کے ابہ الیبی دقم حبندہ جمع ہوجائے گی، جہم کو مُردوں کے فرائص کی انجام دہی سے بکرون کردے - دوسری خدمت بیرہ کہ میں اپنے خرج سے آیا۔ دھونی نوشبودار دارفع عفو نت تیار کرول گا ، جو اہل محلہ اور کر دوسین کے باشندوں کو مفت تعتبہ کرول گا۔ آمید ہے کہ اس جمع میں تیتر اشنا ص ایسے ہوں گے ہجر اپنے ہجنہوں کی کوئی خدمت اپنے ذمہ صنرورلیں کے تاکہ ہا دے مصیبت زدہ مجما میوں گی کھوں ۔ مصیبت زدہ مجما میوں گی کھوں ۔ کرم کن کہ دولت نا ند ولیا ۔ کرم کن کہ دولت نا نہ و نا م نیاب

1

٢٠ ستم بن الماع عبر الحج مين الكور المست الله المنط مبر الحج مين الكور إدا بحيثيت نيجر راست مركوسب قاعده مقردكيا - داني اتراج كنورصا صه تعلقدار كنگول، متعرامي تشرف فرالمقين إس ليه در إر دمهراحسب دستوم شرواند يرصدارت مشران صاحم فقد ہواجس میں الماز کان دیاست کے علاوہ قریب بھی ہزارا دمی کے ارعایا کے ریاست میں سے موجود تھے حب نرس گرمکیں اور مولی سی ادا ہو کیس آد موسوت نے ایک البیج دی جودرج ذیل ہے۔ داوان فنى كالى بي نتاد ، المِكاران رياست اور تعيكه داران علاقه كنگول -م حضوردانی صاحبه عظمه کی جانب سے ، نیزاینی طرف سے آپ سب حضرات انجن کا تنگریہ تردل سے اداکر امیوں جبھوں نے آج ہارے در بارس شرکے ہوکر اس کورون تخبتی ہے بیں جوار نظر اکھاکر دیکھیا ہوں ووسیوں ہی دوسیوں کے جیرے نظراتے ہیں،جن سے مجھ کو محبت دلی ہے۔ آج دسرا کا دن ہے جوہم ہند دُول کے نئے جضوصًا چھڑ لیں ادر برہمنی کے لئے، کا اے خود نوروزے ، کیو کمربیتیوار یادگارہے آن شہور بہادروں کی جنوں نے نشکر جارسمندر یار لے جاکرداون بعيد زېږدست شهنشاه مفت الليم کوشکست دي او گار اې اس برگزيده کا غم، فخر بني آدم، بهترين موجو دات بهبين نحلوقات يعني سرى دام جندوكى فتح و فيروزى كى مس كينسل مين بو في كام مندوول کو فخراور المیاز عال ہے۔ برتیوار اوگارہے اس سعاد تمند فرزندار جمند کی جس نے محض اب کے حکم کیفیل میں ایا نرجی فرض مجم کسلطنت سے وست برداری کی اور بن اس خیار کیا۔ یرک بلطنت جرکیا گیا، کسی سبت فطرتی سے نہیں کیا گیا نہ دون مہتی سے ، بلکہ بلند وسلگی عالی

جو ایمز دوں کی شہرت ہے جہاں میں ترک شاہی ہے۔ قیامت کے دہے گانام داجہ رام چندر کا بہ تیوبار یادگارہے آس محبت کرنے والے بھا بیوں کی جنوں نے سیجی محبت برادرانہ کے جوش میں بھائی کے بجا مصلطنت کرنا بیند نہیں کہا اور حکومت کاعیش دارام جوڑ کر بھائی کی تلاش میں جگوں اور بیا اون میں کھیلتے بھرے کرانے رام کوڈھونڈھولا کمی اور اسی کو شخت پر بھا بس اورخود اس کی خدمت کریں ۔ بھائی کی محبت میں انسی عزیز جیڑکو چھوڑ دیا جس کی نسبت کما گیا ہے اور حقیقت میں سے کما گیا ہے اور حقیقت میں سے کما گیا ہے کہ سے

خربت سلطنت وجاه جنال خیرین بست کشهان ازید اس خون برا در ریز ند

سیتر ارای کارہے اس بالذک عیش وارام جھوڑ دیا اور حبگار اور بیا باون میں اپنے خاد نہ کے مالا تو میں خوہرکی حدائی میں شاہی محلوں کا عیش وارام جھوڑ دیا اور حبگار اور بیا باون میں اپنی تھی۔ با وجود کیر مالا تھ ہر وقت سایہ کی طرح رہا کی تھیں حالا تکہ نہا بیت ناز دلغمت میں ہر درش با بی تھی۔ با وجود کیر ان کے بھول سے دخسارے تھے اور کلا کیاں شاخ گل کی ما نند نازک تفقیں اور کفت یا برگ گل سے نازک تر تھی ،لیکن شوہر کے ساتھ جھوں میں کا نموں ہر اس طرح جلتی تھیں گو یا بھولوں کے فرش چالیمی نازک تر تھی ،لیکن شوہر کے ساتھ جگلوں میں کا نموں ہر اس طرح جلتی تھیں گو یا بھولوں کے فرش چالیمی انسان سے ہیں۔ سنسان جگلوں اور بیا باوں کی اُن اندھیری دا توں میں جبکہ لقول شخصے سایہ می انسان سے حداث والہ حداث والہ حداث کے تاب کے مردانہ والہ حداث کی تھیں اور اپنی کا نموں اور لیکوں سے راہ صاحت کرتی طبح تی تھیں کہ ایسانہ ہوکو کی کا نما ہا رہ سے بیارے شوہر کے یا وں میں جبح جائے۔ نا یہ ارتبی مقدس خاتون کی نمان میں ستعدی نے شیعر کہا تھا بیارے شوہر کے یا وں میں جبح جائے۔ نا یہ ارتبی مقدس خاتون کی نمان میں ستعدی نے شیعر کہا تھا جائے جائے ہوئی کیا تھا جائے ہوئی کیا نما ہا دیے بیارے شوہر کے یا وں میں جبح جائے۔ نمایہ وارد کیاں مقدس خاتون کی نمان میں ستعدی نے شیعر کہا تھا جائی بیارے شوہر کے یا وی میں جبح جائے۔ نمایہ ویکی نمان میں ستعدی نے شیعر کہا تھا

چناں گرم رو درطروں خدائے کہ فارسنیلاں نکندے زیائے

الیسی ہی باکیرہ نها دعورتوں کی یادگارا نہی عفت بناہ سیتاجی کی ایک بہن ہاری الک ورزاج رانی اتراج کو رصاحبہ تعلقدار گنگول ہیں ہے

زاں ہے او خدایا یکس کا نام آیا کرمیرے نطق نے بوسے مری ذہاں کے لیے

ہمسب الازموں، شھیکہ داردک اورعامہ دعا یکی نہایت خوش ستی ہے کہ ہم لوگ ایسی قردان اور مہر بان ادعا یا بدور الفا ف گتر دانی کے زیر حکومت ہیں۔ میں نے ہندوسال کی رانیوں کے

اہ او مہشکل ابردہ براس کے رونہیں اہ کا مل صورت روہ سے گر ابرونہیں

بخلات اس کے ہماری رائی صاحبہ میں ہر سم کے جہر لقبد صرورت موجو دہیں۔ان کی بیندیوہ عا د تین خصلیں اور انطاعی لیاقتیں، اُن کی رحم ولی اور فیاضی، اُن کی رعا یا ہر وری اور انصاف عا د تین خصلیں اور انطاعی لیاقتیں، اُن کی بر دباری اور بر ہزگاری اوران کی ندیبی کو کیا ل گریاں گریاں کے سری، اُن کی مردم شناسی اور قدر دانی، اُن کی بر دباری اور بر ہزگاری اوران کی ندیبی کو کیا ل سی ہیں جنھوں نے اُن کو تمام علاقع میں جر و لوزیر نبادیا ہے۔

ماحبو۔ اس وقت بے موقع ہوگا اگر میں اس حکت علی کا بیانتی کر دل جورانی صاحبہ اور اُن کے نائب نے دربارۂ انتظام ریاست مناسب بھی ہے ۔

جنابرانی صاحبہ اور میں نیمیں جا ہے ہیں کہ فقط مالی فائدوں پرنظر رکھی جائے، بکر منظور
جنابرانی صاحبہ اور میں نیمیں جا ہتے ہیں کہ فقط مالی فائدوں پرنظر رکھی جائے، بکر منظور
ہے کہ آگر ایک طرف مالی فائد سے ہوں، تو دوسری طرف رعایا پروری اور انصاف گستری ہو۔
میسری طرف داب ریاست اور رعب حکومت بڑ متاجائے۔ چر تھی طرف رعایا کے دلوں میں
میسری طرف داب ریاست اور رعب حکومت بڑ متاجائے۔ چر تھی طرف رعایا کے دلوں میں
مانی صاحبہ کی محبت بیدا ہوتی جائے۔ رعایا اور ملازموں اور طعیکہ داروں کے مزہب سے
مانی صاحبہ کی مرد کار نہیں۔ ہم معصب نر ہمی سے آزاد اور جو روستم اور جبروظلم کے خلا عنہیں ہمانے

ہیاں ہندوسلمان دونوں طازم ہیں۔ دونوں خراہب کے اشخاص کھیکہ دارہیں ادر اسی طح عامہ رعایا میں ہر خرمب و ملت کے لوگ ادر ہر طبقہ اور زمرہ کے اشخاص ہیں۔ ہماری خواہ اور تمایا میں ہر خرمب و ملت کے لوگ ادو ہر طبقہ اور زمرہ کے اشخاص ہیں۔ ہماری خواہ اور تمنائے دلی ہے دلی ہے کہ ہماری مختلف العقائد اور مختلف المذاہب دعایا، نها بیت خوش حالی اور فارغ البالی اور ریاست کی وفا داری میں ترقی دوز افر دل کرے۔ انتظام ریاست میں ہماری رائی صاحب ہما در منکا پورہی جو قہم و رائی صاحب ہما در منکا پورہی جو قہم و فراست میں اسکندر نمانی ہیں۔ فراست میں اسکندر نمانی ہیں۔

#### المكاران رياست

جب میں بیاں آیا تو میں نے اہلکا ران کی شکا بیس زیادہ نیس الیکن تجرب نے اُن کو غلط 
ثابت کر دیا۔ مجھے سی اہلکا رسے کوئی شکا یت الیسی نہیں ، جو قابل ذکر ہو۔ بین سب پراعتبار کرا ہو اُن کے ساتھ دوستا نہ ہے۔ مجھے بیان چند برا 
مقد ات ریاست میں جو پہلے کے بگاڑے ہوے مجھے کا میابی ہوئی۔ اس کارگذاری میں میرے 
انحقوں کا بہت اُڑا حصہ ہے فیشی منودت لال نحقار استی آیا پرشاد بیشیکار، دلوان کالی پرسٹاد، 
منتی الگر بندلال وصل باتی نویس وغیرہ اس کارگذاری میں شرکیے غالب ہیں۔ میں نے بعض 
المکاروں کی تنوا ہوں میں ترقی دی بعضوں کو و قبًا نو قبًا انعام بھی دیا۔ میراخیال ہے کہ اور جبی نیادہ 
المکاروں کی تنوا ہوں میں ترقی دی بعضوں کو و قبًا نو قبًا انعام بھی دیا۔ میراخیال ہے کہ اور جبی نیادہ 
المکاروں کی تنوا ہوں میں اضافہ کروں گا۔ اُمیدکرتا ہوں کہ آیندہ سب المکارا ورکبی نیادہ 
المکاروں کی تنوا ہوں میں اضافہ کروں گا۔ اُمیدکرتا ہوں کہ آیندہ سب المکارا ورکبی نیادہ 
المکاری کے ادرائی آپ کو ترقی تنواہ اور انعام کا ستحق ثابت کریں گے۔ 
المکاری کے ادرائی آپ کو ترقی تنواہ اور انعام کا متحق ثابت کریں گے۔ 
المکاری کے ادرائی آپ کو ترقی تنواہ اور انعام کا متحق ثابت کریں گے۔ 
المکاری کے ادرائی آپ کو ترقی تنواہ اور انعام کا متحق ثابت کریں گے۔ 
المکاری کے ادرائی آپ کو ترقی تنواہ اور انعام کا متحق ثابت کریں گے۔ 
المیا کام کریں گے ادرائی آپ کو ترقی تنواہ کو تھوں کیا گاہ کریں گے۔ اس کا کریں گے۔ اس کا کو تو تکا انعام کا مستحق ثابت کریں گے۔ 
المیا کام کریں گے ادرائی کا کو تو تک کا کو تو تک کو تک کو تک کو تو تک کو تو تک کو تو تو تک کو ت

## عيكردا ران علاقه كُنْكُول

ہارابر تاکو تھیکہ داروں کے ساتھ دوستانہ ہے میں اُن کی خاطر اور عزت کرتا ہوں۔ اُن کو بوقت منرورت مرد تھیکہ داروں کے اور بوقت منرورت مرد کھیکہ داروں کے اور ہمارے اِن کو جارت میں کتید گی آگئی اور نوبت بعدالت ہیو نجی جس کا افنوس ہم کو بدر صرفایت ہے۔ ہمارے اِن میں کروں کھیکہ داران سے ریاست مصالحت رکھتی ہے۔ ہما میدکر تے ہیں کہوں کھیکہ داران سے ریاست مصالحت رکھتی ہے۔ ہما میدکر تے ہیں کہوں کھیکہ داران سے ریاست مصالحت رکھتی ہے۔ ہما میدکر تے ہیں کہوں کھیکہ دارجی سے ہم کو

عدالت كرنا برى ب، ان سے بھى ہا دى صلح بوجائے كى ادر ہا دے ادر آن كے درمان كي در ابطہ استحاد قائم ہوجائے گا۔

#### جنابه رانى صاحبه كانا فبالراست

ران صاحب نے مجھے اپنا اگر مقرد کیا ہے اور سیاہ وسفید کے اختیادات دیے ہیں وہ فیر برجہ غایت ہمر بان اور میری نہایت قدر دان ہیں۔ شری کھی اُن کا کام نہایت ہمر طالی اور و تعوّری کی لیا قت مجھ میں ہے ہوں اُن کے کام میں صرف کر دتیا ہوں اور و تعوّری کی لیا قت مجھ میں ہے ہوں اُن کے کام میں صرف کر دتیا ہوں وکٹ شہور کرتے ہیں کہ بہاں کی صلیت ہو گھ مور مجھ معلوم اُس شہور کرتے ہیں کہ بہا کہ کی میں باتا ہے۔ اس کی صلیت ہو گھ مور مجھ معلوم نہیں بیر اِنے حالات سے واقف نہیں صرف نے بادے میں کہ رسکتا ہوں کہ میں میاں رہنے آیا ہوں اور میں مول اور میں کی خاک کا بیوند ہوجا کو لیس سے کا کی صکت علی میں ہوں اور میں مول اور میں کی خاک کا بیوند ہوجا کو لیس سے کو کا میں ہوجہ اس مقولہ کے کر جنگ تیمنے کرتا ہوں اور میرا مرب صلح کل ہے۔ بیلے کسی سے لوتا نہیں ، ملکہ دوسروں کے حکول کی مرافعت میں مرب ہوجب اس مقولہ کے کر جنگ تیمنے ہیں ہوت اس مقولہ کے کر جنگ تیمنے ہوں کہ میں ہوجب اس مقولہ کے کر جنگ تیمنے ہیں ہوت اس مقولہ کے کر جنگ تیمنے ہوتے ہیں ہم جانے ہوں کہ سے میں ہوت ہوتا ہوں ۔

جس طرح میں دیاست کے دوستوں اور خیر خوا ہوں کو انعام دینے کے لیے اور اُن سے عمدہ ساوک کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوں اسی طرح ریاست کے شمنوں اور بذخوا ہوں کوسنرا دینے کے لئے ہم دقت متعد رہا ہوں۔ میرے عمد میں وہی لوگ فائدے المحفا سکتے ہیں جوریاست سے کے لئے ہر دقت متعد رہا ہوں۔ میرے عمد میں وہی لوگ فائدے المحفا سکتے ہیں جوریاست سے کی طریعیں۔ میرے ایم طازمت میں کئی مرتب میرے مخالفوں نے، جکینی عاد تیں در کھتے ہیں الن المحفا یا کہ اُن کو مجھ سے صاحبہ اور رہ بت طوفان المحفا یا کہ اُن کو مجھ سے اخوش کر دیں، گرشکہ ہے کہ دونوں صاحبوں میں الفیا ف بیندی اور یا بیشناسی برر صرفایت ہے۔ اُن کو کھوسے اخوش کر دیں، گرشکہ ہے کہ دونوں صاحبوں میں الفیا ف بیندی اور یا بیشناسی برر صرفایت ہے۔ کوئی اُن میں سے خلخوروں کا قرر دان نہیں ہے ، بلکہ اُن سے نفرت کرنے والے ہیں۔

میرے دشمنوں کو تنگست فاش ہوئی اور اُن کو روسا ہی مال ہوئی اور جناب رانی صاحبہ عظمہ اور جناب رائی صاحبہ عظمہ اور جناب راجہ صاحب بہادر کے عدل والضاف اور مردم شناسی کی شہرت نام علاقہ میں ہوگئی۔ مخالفین کا حارِ کہ یا ایک آندھی کا جمبون کا تھا ہو خاک اُڑا کہ حیالگیا اور تھے مطلع صاف کا صافت ۔

ایک مرتبہ میملوم ہواگو یاکو ہا تشن فٹال محیط گیا اور اس نے مہت خاک اڑائی اور لیوا کھینیکا اور سیھر برسائے اور تھوڑی دیر کے لئے سورج پر تھی اند ہمرا تھیا گیا ، لیکن زمین کی تشنش ارضی نے جو نہا بیت خاموتی کے ساتھ اپنا کام کر دہی تھی، وہ سب خاک اور لیوا اور بیقر اس سیم کے ساتھ لبندی سے اپنی سطح پُر آتا رویے اور اسان صاف بوگیا اور آفتاب مجمر اپنی لوری روشنی کے ساتھ ساتھ کیا گا ، بھی حال محالفین کے حلول اور میری ما فعت کا ہوا۔

#### الزمان سركاري

ہارے علاقہ میں جو سرکاری ملازم سکو نت مستقل رکھتے ہیں یا عاصی طور ثیقیم ہیں با جو ملاز ان کوزنٹ تقريب دوره گاه گاه آيکرئے بي ياجن حاكمون سے بهكو يا جارے نحار ووكيل كو مقدات يس کام بڑتا ہے، آن سب سے ہمارے تعلقات دوستا نہ ہیں۔ با تستنا ا زمرہ شیوار بال کے بجن کوہم اس قاعدهٔ کلیہ سے مشتنے کرتے ہیں اس برسمت فرقہ کاطریق عمل نہا بت ناقص اور قابل اصلاح کہے۔ یہ لوگ نه صرف اپنے فرانصن مصبی کے انجام دینے میں قاصر رہتے ہیں بلکہ دیاست کو انواع واقسام سے نفضانات ہونجاتے ہیں۔ تھیکہ دار دل کاگر دہ تھی ان سے نالاں ہے اور المکاران ریا سے کو بھی ان سے ہت شکا تیں ہیں ۔ مین خیال کرنا ہوں کہ وہ وقت قریب آگیا ہے کہ اس فرقہ کی بے عمد البال حکام والا مقام کے سمع مبارک مک مہونجانی جائیں اور حکام کی مراخلت اور توجہ سے اکثر پٹوادی اپنے کیفرکردارکو پہنچ کرعامہ ضلائت کی عبرت کے باعث اور اپنے ہم سٹیر مجا کیوں کے لیے نظیر ہوں۔ آخیس کررآ ب صاحول کا شکریہ اداکیا جاتا ہے کہ آپ نے آج تشریف لاکر ہارے دربارکو ردن تحبتی ہے بعض صاحوں کو دورسے انا ٹراہے جس کا شکریے مزیدا داکیا جاتا ہے ہم نے بہت عجلت میں آب کی نہانی کا استظام کیا ہے جین ہے کہ ہم سے فروگذاشتیں ہوئی ہوں الیکن آپ کی فیاضی سے آمیدہے کہ آب ہم کو معذ ورکھیں گے۔ میں آپ کو دسراکی مبادکباد ویتا ہوں اور حصنوردانی صاب کے حق میں دعاکرتا ہوں کی خداان کو باا قبال رکھے اورسالہا سال دہ دسمرا کا بیو ہار نہایت کامیابی کے سائفر دیکھاکریں اور ہم لوگ آن کے سایڈعا طفت میں نہایت خوشی وخری ومر فہ حالی اور خواہی راست کے ساتھ زندگی بسرکریں ۔

# علمائياسلام كالثكرتير

حضراتٍ على ك ذوالا مجاد اورسلما ان فرخ آباد!

اس وقت میں اپنے احباب کی فر ماکش سے ، جن میں مندوسلم معانی دولوں شامل میں علمائے دئن كاخاص طور يشكريه دلى ا داكريًا مون جنبول نع دورودرازمقا ات سے بياں قدم رنحبر فر اكر اس طبسكو رونی تخبتی ہے اور ہم کوانے مواعظ حسنہ سے تفیض فرایا ہے۔ فرخ آ اِد کے نه صرف سلم عبائی بلکتہود مجى منربان بي اوربرد نجات سے جو حصرات تشريف لائے ہيں وہ ہارے نها نان دينيان ہيں۔ حفرات ابیعلمائے دین جرتشریف رکھتے ہیں ذریہی ادی ہیں، جواب کو ضرایرا یان رکھنے اور اس برضبوط رہنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ صل میں ان عالموں کے جانشین ہیں جو عروج اسلام کے وقت دین ود نیا دولوں کے میشوا تھے، لینی برلوگ آب کوصرت برہی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، للگا کی حكومت بھی كرتے تھے۔ بین قاضی تھے اور مین فتی مسلمانوں كو يہ فخر بہدفتہ دا إسے كران كے عالموں نے مال ودولت وكمبى كجيم النهيس تجها، الكرعلم اس غرض سے طال كياكہ آنے دين كو تجھيں اور أس يمل كرنے كى قوت عاصل كريں علماء كا ايكروه كاكروه الياكذراجود ولتمن نه تھا ملاشاه نظام الدين، مُلَا كَمَال، شاه ولى الله و شاه عبالعزيزا ورشاه عبدالحي كو، كب دولت وثروت عاصل تعي بعض طلبه نے نہایت افلاس کی حالت بی صیل علم کی اور ایک ایک حدیث جانے کے لیے ہزاروں کوس کا نفر اختیار کیا، بکہ ایک ایک اعواب کی تحقیق کے واسطے تمام قبالی عرب کے دروازوں پر کئے اور عرب کے بیا اوں کی خاک جھائی میں آپ کی اجازت سے جند بزرگوں کا حال بیان کرون کا جنوں نے افلاس کی حالت مرتصیل علم نها بت شوق اور محنت سے کی اور بڑے بڑے سفر اختیار کیے اگا کہ کو ہی

أن كى ريس كرف كا شوق درمنگير بو-

حافظ الحدیث، حجاج بغدادی نے جب تھیں عام کے لئے سفر اختیار کیا تو اُن کی ال نے توشیخ کے طور پر نناو کلیجے بھاکر اُن کے حوالہ کیے۔ حجاج نے سالن فود نہیار لیا ہینی دریائے و حلہ کا یانی ایک دوئی دوز دجلہ کے یانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے اور اُستاد کے حلقہ درس میں دہل ہوکر پڑھا کرتے ہے تھے جب دوئیان ختم ہوگئیں تو افلاس کے باعث چیندر کے بیتے کھا کر بسراو قات کی۔ امام بخا دئی نے طلب علم میں ایک طویل سفر اختیار کیا اور افلاس نے ایسا مجبور کیا کہ بین دوز براجنگل کی بڑیاں نے طلب علم میں ایک طویل سفر اختیار کیا اور افلاس نے ایسا مجبور کیا کہ بین دوز براجنگل کی بڑیاں کھا تے رہے ، گراسی ذوق علمی کی برولت امام بخاری کہلائے۔ ان کو سفر موجب طفر ہوا، چو معمولی آدمیوں کو بصورت سقر دکھائی دیتا ہے ہے

د نیا میں ہے مثل کر سفر صور ت سفر لیکن ہوا وہ اُن کے لیے موجب ظفر

0-468

مفررنی ردمت و آست یا ن خطر من مفرخزانه مال ست و اوستاد بهنر بنتی در دن بے قدر بودگرم بشهرخویش در دن بے خطر بود مردم به کان خویش در دن بے قدر بودگرم درخت آگرمتحرک برے زمائے بجائے نہورا ترکشیدے و نے جفائے تہر الدھاتی بات کی میں میں ترکی کی دردہ میں الدین میں الدین کی دردہ کی دردہ میں میں ترکی کی دردہ ک

ابو حاتم رازی جوفن حدیث کے ٹرے عالی مرتبہ الم سخفی اپنا حال پر ملال خود لکھتے ہیں کوئی زبانہ طالب علمی میں جودہ برس بھروں یہ ایک مرتبہ افلاس کی بردلت کرنے کھی ہیے کھا ہے ، کہا جو دودن مجھوکا رہا۔ ایک دوست نے جو اس حال سے واقت ہوگیا تھا اور جس کے اِس صرف ایک اِتر فی کھی ،اس نے نصف مجھے دیری ۔

شیخ الاسلام ابرالعلائے ہمدانی کا حال سنیے۔ اُن کو لوگوں نے اِر ہا دیکھاکہ سجد کے جراغ کے پنچے ، جکسی قدر لمبندی پر تھا، کھڑے کھڑے کچھ کھ دہے ہیں۔

خکیم افرتضرفار ابی سے دنیا وا قف ہے ، جو علم نمانی کملا یا اور ارسطوکے براہمجھاگیا یشخص بقول ایک انگرنیر مورخ کے بہنٹر زبانیں جانتا تھا۔ زبائہ طالب علمی میں اس کے افلاس کی چالت مقی کرچراغ کے لئے تیل نہیں تھا، لہذا یا ساوں کی قند بلوں سے رات میں کام لیتا تھا۔ انہوں

جورتبريا إوه ظاهرب-ابوالعباس رازی حافظ الحدمیث ما در زاد نا بنیا تھے، گراینے بنی برص کے اقوال وا تعال حانے کے اس قدر تیفتہ تھے کہ بلخ ، نجارا ، نیٹا ہور اور بنداد کا سفر بیادہ اِ اختیار کیا جن لوگوں کو خدا لے دواکھیں دی ہیں اُن میں سے کتنے ہیں جوابی زہبی دلیتے ہیں۔ صاحبو - انهائي دوق علمي كي دوايك شاليس اوراً بي كي ضرمت ميس عرض كروس كا الوالكات جرمتهور ومعرون طبیب گزرے،وہ ادائل میں موسوی مّنت رکھتے ہتھے۔ اُکھوں نے ما باکرانوالحسن طبیب کے صلقہ درس میں داخل ہوں۔ اُن کا بیجی رتھاکہ میچ کے منکر کو اینا ناگر دنمیں باؤں گا۔ جنائ جب الوالبركات أن كے اسانه بر بهو نجے آوا تھوں نے بڑھا نے سے الكاركر ديا اور دہاں سے ناكام بے نيل مرام داكس آئے ۔ كو يا زبان حال ميں يہ كه رہے تھے ہ از در دوست حير كويم بحير عنوان رقتم بهم شوق آ مره بودم بهم حرال رفتم ان کو ایک تد سرسوهم بعنی سرکم ابوالحسن کے دربان کی خوشا ،کرلی - اس نے در وازہ برسمجھنے کی اجازت دیری جب ابرالحسن نتاگر دول کو درس دیتے تھے تو ریجی داور سی برمٹی کی ان کے درس سے فیفن حاصل رتے تھے۔ خانجے ایک سال کامل در دازہ پر مبلیم کو تعلیم طال کرنے میں مصرد ف رہے۔ ایک دن، كسى مسكر مين البرانحسن السي ألجه كد وه عقده الانتحل فل فد بدوسكا - الوالبركات أس كاصل عائة تھے فورًا دلبری سے اُساد کے روبر و حاصر ہو کرکنے لگے کرا جازت ہونو میں کھی کچھ اس کام عرض کروں جب اجازت ملی تو اس کوجالینوس کے قول سے صل کر دیا اور کماکہ صنور ہی نے ایک دن اسى ملكوا سطرح صل فر ما المحا - ابوالحن نے حرت سے بچھاكة تم نے ميرا بيان كها سنا - ابوالبركات نےصورت واقعہ باین کی - ای وقت اُستاد نے اُن کو اپنے صلقہ درس میں داخل کرلیا، مید کمرکرکم اليه تنفية علم وفن كوعلم مع محروم ركفنا حرام ب الجِيرِ بن بنا دج بہت بڑے ادیب گزرے، بغداد میں تہزادوں کے اتالیق تھے۔ ایک دن جبكه وه خليفه كے ايوان خلافت كى طرف جارہے تھے راسندس ايك كنيركود كھاج كبنے كے كے نخاس میں آئی تقی اورحس و حال میں منبظر کفتی - سے عالم تھاکہ ہے

بر بالا برکردارسسر و بلند بمه لب برازم ببوئے گلاب دوشمشاد وعنبر فردش از بهشت

برا ہر و کمان و بہ گیبیو کمند ہمہ عارضش گل،ہم چنم خواب ددبرگ گلش موس سے سرخت

جنا نج طبیعت بہت مکدر ہوئی اور ملازم سے کہاکہ اس و نفریب عالم کو نخاس میں بہونجا دو میرادل اس کے مقابلہ میں علم کی طرف زیادہ اُس ہے ۔ جنا نجے وہ کنیز شخاس دائیں بہونجادی کئی ۔

صاجو علم وهنر مجمد نبوت نهيل كم الخضرت صلى المترعليه واله وسلم مزحتم بوكئ - مذيه فلسفه وكمت

ہے جس کا خاتمہ ارسطواور فارا بی میمجھا جائے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اکتبا ہجنت اور

صدو ہرسے ہوسکتا ہے ہے

فیض روح القدس ار باز روفر ماید دیگران میم مکنندانچیه مسیحا می کرد

طانطابوعبد الشراصفهان نے ایک مرتبه اُن مقامات کے نام بیان کیے ، جهال جهال وہ صدیث سیکھنے کی عرض سے گئے سے ۔ طوس ، نیشا پور، جُرجان ، سمر قند، بخادا، بلخ ، کر مان ،

ہرات ای وہ اکیسوسٹ مقامات کے نام لیتے گئے ۔

نداغود فرمائے کواگر کوئی شخص ہادے سامنے ایک سومبیں مقامات گنائے توہم سنتے سنتے اکنا جائیں گئے اور گھر اانھیں کے بہراد افریں اُس باہم شخص کو، جوایک سومبیں مقامات کے سفر کرنے سے نہ اُک یا اور نہ گھرایا ۔ صاحبواسی طرح سیار اول بکہ ہزاد دل عالموں کے صالات ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے کئی دوز در کا دہ ہیں آخر میں تمیں آب حضرات کی تشریف اور ی کا دو با دہ شکر سے ادار آیا ہوں۔

# تقري تغريت

۲۵ را بریل و و و و کو باک لائریری فرخ آباد کا ایک حلید بیقام لائریری بال اسخون من منقد بود کر ایری بال اسخون منقد بود کر آن کا ایر خواند کا ایک ایر مناوی کا گها فی و فات برای خون کے بیتا مرا کا در آن کے بیتا مذکان سے تعزیت کی میں مبلارہ کر انتقال فر مایا) دیج وافسوس ظاہر کیا جائے اور اُن کے بیتا مذکان سے تعزیت کی جائے بشر ان صاحب نے اس جلسے میرجب ذیل تقریم کی -

دناعجب مرحاد ب ناات ہے ال صین ایک لحظ ہندن ہندائے ال صین ایک لحظ ہندن ہندائے

خنی کواہے دہ طلادموت کا بیٹھاہے سب کی کھات میں صیادموت کا

کی بجیشیت ایک رئیس کے اور کیا بطور والس پر بیدنٹ ببلک لائبریری اور مین بلاؤہ اور ڈرٹ کٹ بورڈ کے اور کیا باعتبار ایک برائیوٹ سٹینرن کے، ہمارے مرحوم دوست، البیا بلند با بیر اورمر تبرر کھتے تھے، جوان کوہرانجمن ادرہرجاعت میں نہایت ممتاز اور قابل اعزاز کھر آناتھا



را كيمادوبا ودركايرشاد

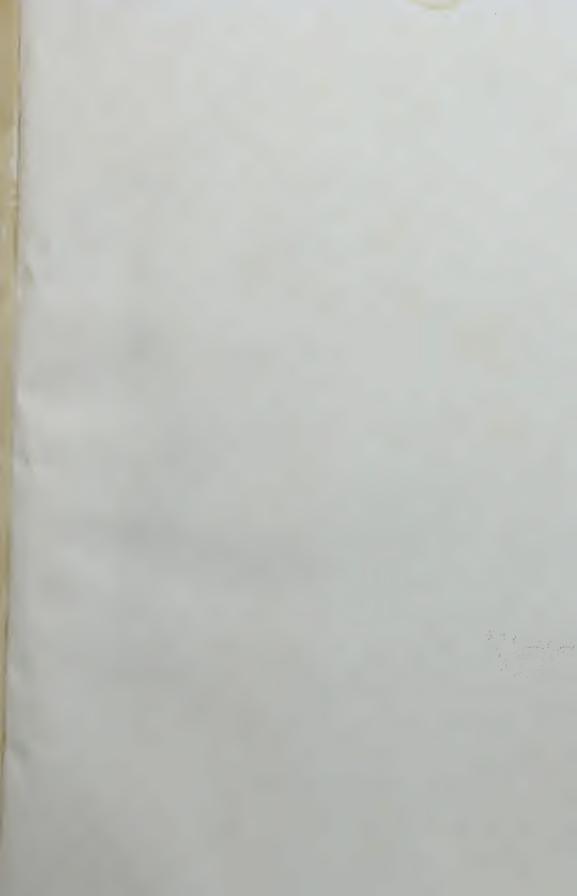

جب سکر سری صاحب لائبریری کواس وفات حسرت آیات کی خبر میرد نجی توازراه اعترات در مات دفتر لائبریری می تعطیل کردی اور اس دوزلائبریری کا تام کام بندر یا - اسی طرح آربیساج اور مین از دو خیره مین ان کے انتقال کا افسوس کیا گیا -

گو ہمارے دوست کسی زبان پاکسی علم میں ماہر پاکا مل کا درجہ نہیں دکھتے ہتھے، لیکن بردنیان منے آن کو اسی علم ساتھی عطا فرائی تھی کہ وہ نہ صرف اپنا کا دو بارخانگی نہا بہت نوش انتظامی سے انجام دینے ہتھے، بکر سرکا ری کام بھی اسی خش اسد بی کے ساتھ کہتے ہے جبرگانوالبل اس شہر میں ان کے بعد موجود نہیں ۔ وقت کی قدر اُن کو انگریز دن کی شل تھی ۔ ہر کام کا وقت مقرر منتا ادر الیسی خوبی سے قعیم اوقات کی تھی کہ کوئی کام اپنے وقت کے خلاف نہ ہوتا تھا ادر اب وجود نہایت کرت کا دوقت کے خلاف نہ ہوتا تھا ادر اب وجود نہایت کرت کا در قت اور دوستوں سے ملنے جانے کا وقت کی کی آنا تھا۔

استان محرف کے دموت نے قابل یادگاد انجام دیا۔ بڑے اور میوں کے دموت و قابل یادگاد انجام دیا۔ بڑے اور میوں کے دموت و قشمین دولوں بواہی کرتے ہیں، اسی طرح دائے بہا در مرحوم کے دشمین بھی صرور ہوں گے۔ طاہر ہے کہ چندین برس کے عرصہ میں جکہ دہ مجھ ریٹ دہے اُن کے دستمنوں کو بھی اُن کی عدالت سے کام ٹریا ہوگا، کوئی بطور سنجیت کے اور کوئی بحیثیت مازم یا گواہ کے ان کے اجلاس میں آیا ہوگا، کیکن کہ بھی نہیں سناگیا کہ اُنحوں نے کسی کے ساتھ عدالتی معا طات میں کوئی زیادتی کی پویا اپنے اختیادات مجھ بڑی سناگیا کہ اُنحوں نے کسی کے ساتھ عدالتی معا طات میں کوئی زیادتی کی پویا اپنے اختیادات مجھ بڑی کو ناجائر طور پر استعال کیا ہو۔ اس برطرہ برکرجب آگ جی جام جھر میں اوراس کونود جھوڑ دیتے ہیں۔ ہوئی اُسے جھوڑ دیا اور تا بت کر دیا کہ ایسے بڑے اعزاز سے مہم شعنی ہیں اوراس کونود جھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نو بہت نذا نے دی کرحکام کی طرف سے اشادہ کیا جا تاکہ اب نہ سے کام نہیں ہوتا تا کہ کوسکد وش ہوجانا کی ایسے ، جیساکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے۔

ہارے دائے صاحب بہت عالی طوف النان کھے۔ باوجود کیہ فود باا ختیاد اور دی اقتداد کھے ہیں۔ باوجود کیہ فود باا ختیاد اور دی اقتداد کھے ہیں۔ باوجود کیہ فود باا ختیاد اور دی اقتداد کھے ہیں۔ کھے ہیں کہ مسلکہ خوش ہوتے تھے۔ اُن کے رنجے سے مقع، بلکہ خوش ہوتے تھے۔ اُن کے رنجے سے دونوں باتیں ایک مثال دول کا ، جس سے دونوں باتیں سنج اور اُن کی خوشی سے دونوں باتیں سنج بی ظاہر ہوجا مینگی ، لینی دوستوں کے ساتھ سیا اخلاص اور مہمصروں کی ترقی وعوج میں خوشی سنج بی ظاہر ہوجا مینگی ، لینی دوستوں کے ساتھ سیا اخلاص اور مہمصروں کی ترقی وعوج میں خوشی ہیں۔

جوری موماع مرجب ہارے درست دائے جوالا پر تادصاحب کو دائے بمادر کا خطاب الاوہائے دوست رحوم نے اس کی مبادکیا د کا طبسہ اپنے مکان یوابیا عالیتان کیاکہ اس شہر میں مجھی ایساعدہ طب نظرے نہیں گذرا - اس جلے میں مند وکل ، ملانوں اور عیبا کیوں وغیرہ کی طرف سے مبارکباد كالبجيبي دىكين- ہارے دوست مرحوم نهايت شوق دلى سے اپنے دوست كا عزاز برها ناجاہتے تھے اور آسی لیے ان کا ایا تھاکہ کوئی فرقہ اور کوئی جاعت الیبی رہ نہ جائے حس کی طرف سے افہاؤمرت ومبارکباد نہ کیا جائے ۔ اس کتا وہ دلی اور عالی ظرفی کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں اور مرطوع اتی ہے جید یخال آ اے کجب او ملع میں خود ہادے دوست مرحم کودائے ہا در کاخطاب الما مقا، اس وقت اُن کے معاصرین میں سے سی نے خوشی و مبارکها د کا حاب نہ کہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہی ج وجه اس كى كيائقى، كيكن ميراخيال بمنزله علم اليقين ہے كه ايك تو أس وقت اليسے طبسہ كرنے كى يسم كم منى، دور س يدك أس وقت جو جارك دوست مرحم كے نا مورم عصر منے وہ اس فدر فياض طبع ادرکتا دہ دل ندیتے ، جیسے کہ ہارے رائے ہما درمغفور حالا کہ اُس وقت عوام الناس کوالیسی ہی ت مونی تھی جسپی کر دائے بہادر جوالا پر تا دصاحب کے طبیہ مبارکباد کے دفت۔ ایسی صورت میں ا کے معمولی آ دمی قدرتی طور پر پیخال کر آگرجب سرے لیے کسی دوست نے جلسے نہ کیا تو بس کسی دوست کے لئے جابسہ کیوں کروں اور عوام کی نظریش اس کا وقارا نیے مقابیہ میں کیوں زیادہ مجھادو لکین ما ٹناکہ جارے دوست مرحوم میں بینگا دلی و تنک ظرفی ہو۔ انتخوں نے نمایت اخلاص ادر شوق باطنی سے اپنے دوست داکے ہمادر جوالا برشادصاحب کے لیے مبار کباد کا طبیعقد کرکے ابنی عالی ظرفی اور دریادلی کی مثیل، نظیر اس شهر بیس قائم کروی -ہاری لائبریری بھی دائے ہاور مرحم کی ہر انیوں کی منون ہے اور ہا دی کمٹی ان کی وت پر بت افنوں کرتی ہے جب مجمی آردو یا فارسی کی کتا میں لائمریری کے لئے خرید نے کی صرورت ہوئی، تو ہارے دوست نے مطبع او لکتورسے نصف قیمت بیرا نیے وراعیہ اُن کو منگادیا جس لائريرى كوفائده بيونيا اورجي مجمى خودافي كتب خانه ميس سے كتابي لائريرى كوعطافرادى -

حصرات! بهادے دوست میں اور مھی اوصاف جمیدہ اور اخلاق سندیرہ محقے۔ ملاید کھولی يندنكرتے تھے، مبالغه أن كي گفتگوس كم ہوتا تھا، يا بندوضع تھے، تہر بيں كيروں آدموں سے ان کی رسم تھی ادرس کے ساتھ جو برتا و تھا، اُس میں تھی کمی نہیں آنے دیتے تھے اور اس رسم کے خلات
برتا و نہ کہتے تھے ہسستی اور بہاری کو کبھی بیند نہ کرتے تھے ، اُن کے مزاج اور لباس میں نہایت
سادگی ہمیشہ دکھی گئی اور جو شروع سے دکھی گئی کہ وہ مرتے دم کا برستور دکھینے میں آئی۔ شہرس کوئی
صادبی ہمیشہ دعایا ہے تعلق ہو، جب کبھی کیا جاتا تھا ، تور ا کے صاحب صرور لبشوق ولی ہن میں شرک بوت سے مقام دور اس میں شرک بوت سے مقام دور اس میں میں اور دکا یا دسٹر کٹ بورد کا یا دسٹر کٹ بورد کا اور س ہے کہ خاص د

صاحبان والا ثنان عیات و مات دولون اس و احب الوجود کے ہا تھ میں ہیں، جس کی شتیت میں ہم کوجون وجرا کی محال نہیں ۔ نس موت وزنسیت دولون میں سے سی بریمبی ہم اختیار وقا بور کھیں،

محض نحال بكه لاطائل خيال ب

لائی حیات آئے، قصالے حلی صلے اپنی خوشی خانے مذابے مذابے مذابے

صرافسوس کر ہے دنیائے فائی گزشتنی اور گزشتنی ہے۔ اس کا بخیرانجام نہیں اورسوائے ذا ت اری تعالیے کے سی کو فیام علی الدوام نہیں۔ سی انسان کو چا ہیے کہ آئی سے لولگائے اور کمرو ہات دنیاسے ، جو بظاہر دلکن و دلفریب ہیں ، ول بٹمائے ہے جہاں اسے برا در نا ندیکس

دل اندر جان آفرس بندولس

حضرات! جِزِكَم ہمارے دوست كى ناگهانى وفات سے اُن كے فاندان كوصدم غطيم ہو تخاب، لهذا ببنتا دہمدر دى تعربیت كارندوليش آپ كى ضدست ميں ميني كيا جا تا ہے جو آپ كى خدست ميں ميني كيا جا تا ہے جو آپ كى خطورى كے بعدر ائے بہادر مغفور كے عزیز دل كے پاس تعبیا جائے گا، تاكم اُن كوليے مربح والم ميركسى قدرت كيين وشفى ہو۔

ایرور در مقتم کی و فات

اہ مئی سنا 19ء میں قیصر ہند اٹد ورڈ ہفتم کی دفات حرت آیت برا کے حلسہ انتی قام اون ہال اندیصدارت کلک وضلع منعقد کیا گیا جس میں متعدد انتی تقریروں کے بورشران

صاحب في من في تقرير كي -

دورانس عمضے ہرایک دن ہے دور ہے افتاب قیامت ہرایک اغ مگر

ز نرہ تھوڑگا۔ اس وقت تام دنیا کے سلاطین اور رعایا کی طرف سے تعزیت اور بمدر دی کے تار لگا تا زم نے لگے۔

آج ہارے بادشاہ کے جنازہ کے ساتھ بین ٹہزادے اور تا حدار بادشاہ ہیں اور امراؤ
عوام کا تو کھ شارہی نہیں۔ بیشان و شکوہ کا نظارہ، اصل میں نہایت عرب خیر ہے۔ اس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ اصل شہنشا ہوروئے زمین کو کبھی نہیں جیوڑتی۔ اگر ایک مطنت کبھی ایک لمحرز ندگی کے
معاوضہ میں دیری حائے نہنب کبھی اصل مہلت نہ دے گی سیج کہا ہے ہے

تگندر کر برعالے حکم واشت دران دم کر گبزشت دعالم گذاشت میسر نبودسٹس کن و عالمے تا نند و فرصت دمندش دے ایک اُردو شاع راشمیم امرد ہوی انے موت سے نجات نہ لینے کے مصنمون کوکس خوبی سے منطقیا نہ

اندازمي نظم کيا ہے ۔

مکن نمیں انماں کو فورگ وقضا سے موت آئے تو کمتی ہو دواسے نہ دعا سے ایک نمر تا ہے جودواسے تو فقر ایک نمر تا ہے جودواسے تو فقر ایک نمر تا

میں اپنی تقریر کی ابتدا میں عرض کر جا ہوں کہ میروت ناگہاں اور بے وقت ہوئی۔ ناگہاں اول ہوری کہ ہم کو ، رئی کے اخباد با نیرسے جو حالات ملالت معلوم ہورے ، کچھ ذیادہ اندلیشہ ناک نہ ستھے۔ دور ہے دن کیا یک موت کی خروجشت الثرائی ، جس کے بڑھے سے معلوم ہوا کہ بہتے دوز جب کہ ہم شہنٹاہ کی بیاری کی خربی طرح سے بیتے ، وہ جار ہیر بہلے مرجکے بیتے ۔ اُن سے کلے میں درم اگراہ تا اور مقام ہر ٹریز میں ، سفر کر رہے بیتے کہ دہاں کی سردی نے یہ نقصان بہونچا یا۔ ہم کو اخبار دوں سے دوشتے ہوا کہ ایک میری خرا ایک موقعی ہوگئی تھی۔ یہ خوا کہ ایک میں جو الله ایک ہیں ہوئی اور میان میں چند دن سے لئے رفع ہی دوشتی ہوگئی تھی۔ یہ خوا میں ہوئی ایک کی ، کیو کہ سیاسی حالت ہو اس وقت ہے ، دوہ اس کی قفنی موری ہوا کہ اور میان میں کہتے ہوئی سے کہ میں کہتے ہوا کہ میں کہتے ہوئی ہوا گرا ہے ۔ گر نہیں ۔ ہارے شہنٹاہ کی و فات اس قیت مورور ہے وقت ہوئی ۔ یہ ہم ہی منیں کہتے ، ہم کہ تا ہے ۔ اُن جم کی برطانوی دار لہو ہم صرور ہے وقت ہوئی ۔ یہ ہم ہی منیں کہتے ، ہم کہ تا ہے ۔ اُن جم کی برطانوی دار لہو ہم صرور ہے وقت ہوئی ۔ یہ ہم ہی منیں کہتے ، ہم ہم برطانیہ ہی کہتا ہے ۔ اُن جم کی برطانوی دار لہو ہم صرور ہے وقت ہوئی ۔ یہ ہم ہی منیں کہتے ، ہم ہم برطانیہ ہی کہتا ہے ۔ اُن جم کی برطانوی دار لہو ہم صرور ہے وقت ہوئی ۔ یہ ہم ہی منیں کہتے ، ہم ہم برطانیہ ہی کہتا ہے ۔ اُن جم کی برطانوی دار لہو ہم صرور ہے وقت ہوئی ۔ یہ ہم ہی منیں گھتے ، ہم ہم برطانیہ ہی کہتا ہے ۔ اُن جم کی برطانوی دار لہو ہم صرور ہوئی ہو اگر ا

د باؤس آن کا منز ) اور دار الامراء ( باؤس آف لارڈس) مِن نزاع ہے اور سیکھی ٹیری ہوئی ہے ، جس کو مرحم نے کئی اِد مرحم اپنے ناخن تربیرے بھاستے تھے۔ یہ جھڑے کئی جینے سے چلے آتے ہیں۔ مرحم نے کئی اِد رزراء کو بلا بلاکر اس اِرے میں ہواتیس فر ایس، گو یا کہ بنیج بن کر انھوں نے یہ تصنیختم کرنا جا با ہیں ج

م كامر دعايا كے برطبقه كے لوگ أن سے دلى جب ركھتے ہيں۔ تحدا عصم اواجبكه بهارے إدفاه مرحم ولبيد تف اسلطنت دوس اور لطنت برطانيه كے تعلقات میں زیادہ کشیدگی آگئی تھی، بہال کا کراوائی کا اندلشیہ تھا۔ دونول سلطنتوں کے وزر ایسے فارج ایم نام دیام کردے تھے ، گرگیوے اتحاد کھ اسطرح بھرکنے تھے کسی کے ثانہ تدبرے جن كالبحنا الكن نظريم التقال بالأخر بهادي مكرم ومرت يدنس آف وليز العني تهنشا ومروم كوداددوس كى لما قات كے ليے بھيجا اور موصوف نے حينہ ح گفت وشند كے بعد اپنے حسن تربر سے سيعقده الانجل عل كرديا اورنها يتكا ماني كے ماتھ أنگلتان والس آئے - أس وقت كے اخبارس نے يوسے-کھا تھاکہ وکام محکمہ فارج نے بہت دان میں طے نہیں کیا، دوران نے زرا دیر کی ملاقات میں بخرو خوبی انجام دیدا۔ سی طرح فرانس جوامحلتان کا بہت برانا وشمن تھا ہمارے بادشاہ مرحم کے دفت یں ہی سے غایت درجہ دوستی رہی جند مرتبہ ہارے باد ثناہ وہاں کے پرسٹی نا سے ملے اور جندرتب فراس کے پرسٹی نٹ اگلتان آئے۔ اس کے علاوہ جننے سرحدی اور کمی مناقشے فرائل ور رطانیے کے آبین مرفوں سے جاتے تھے وہ سب دولوں ملکوں کے وزر اسے فارج نے اہم ملک کے ساتھ ہنتے کے داسطے طے کر لیے جنجن زمینوں پربطانیہ کو دعوی کھا اوروہ فرانس کے زیادہ كاراً مرن تحيين وه فرانس نے برطانيه كو ديري اور اسى طرح جو قطعات ارضى أنگلتان كے زباده كاراً م نه سختے الدفرانس أن ير دعو اے كرتا تھا، وہ فرانس كو برطانيہ كے ديد ليے اور اس طرح ميكروں بي كى عدادت بمینیہ کی مجبت کے ساتھ برل کی ۔ اس طرح ملک ائرلین وجود برطانیہ اعظم کا جوزولا نیفک م مرتوں سے اراض جلاآ تا ہے ، لیکن شنهنشا و مرحوم نے اس کی تھی البی تالیف قلوب کی کراس مك كى رعاياً كو بجى اس موقع برنها يت افسوس بوا - حبر الكر سيحتى مى ديخش يا عدادت ففي ده سب ہارے باد نتاہ کے بہتاؤ سے محبت دار تباط کے ساتھ مدل کئی۔ ہارے تہنتاہ مرحم نے اسطر لقہ کوزیادہ رواج دیاکہ تا جدادان لیرب سے زیادہ دلط اتحاد

برراید ذاتی الماقات کے بڑھایا جائے اور اس غرض سے اکفوں نے بار ہا ہور ب کا سفر کمیا اور شاہا ن روس وہ سطریا و اُنکی وجرمنی وعیرہ سے بار ہا ملاقا تیں گیں۔ اس طرز عمل سے نہ صرف لورب میں ہن ہ المان دہی بلکہ تمام و نیاکی فلاح و بہود پراس کا بہت انجیا افر ٹیا۔ ہی وجہ تھی کہ ہما رے شہنشاہ معظم لورب کے بیس میار صلح کن کہلاتے تھے ۔ موجودہ تہنشاہ دوس کے باب نے جوصلے کے تہزانے کہلاتے تھے جا باکہ بورب کے میس میر کہلائیں ، گر کا تب تقدیر نے یہ لقت مبارک ہما دے شہنشاہ کے مقدر میں لکھا تھا۔

انگلتان کے آئین حکومت کا ایک یوانا اصول ہے کہ " اور شاہ وقت ہرقسم کی غلطی یا قصور سے منزو ہے " اس عضی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ بادشاہ معصوم اور بگیا ہ ہوتا ہے اور اس سے غلطی سرزد ہونے کا امکان نہیں ، گر صل مفہوم اس جلے کا یہ ہے جو کہ آئین حکومت نے مرادلیا ہے کہ بادشاہ کی اور نام کے اختیا دات اس قدر وسیع ہوتے ہیں کہ اور وزرا کے اختیا دات اس قدر وسیع ہوتے ہیں کہ اور فرائے وفتیا دات اس قدر وسیع ہوتے ہیں کہ گا انہ کہ کہ خلطی یا قصور انتظام سلطنت میں ہوجا کے قدمتے ان سلطنت کی طرف فسوب ہوگا، نہ کہ بادشاہ کی طرف کی خلطی یا قصور انتظام سلطنت میں ہوجا کے قدمتے ان سلطنت کی طرف فسوب ہوگا، نہ کہ بادشاہ کی طرف کی جا میں ہا ہے بائیں ، جب بھی وہ مرحوم میصا دق آتے ہیں ادر یہ آب کا اسیادی ہوت ہو اسیادی ہوتا ۔

ہارے بادشاہ مروم نے اپنی تخت تشینی کے وقت جوفر مان جاری فرمایا تھا،اس کے فاص خاص جلے آب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہوں کوفر مان جوری دوح کہنا جا ہے۔ ان سے مرحم کی دعایا بروری کا کا فی بڑت ملیا ہے ۔ مختفہ المیہ فرماتے ہیں کہ مشھ کی جمی ملکہ وکور ہیں نے فرما یا بروری کا کا فی بڑت ملیا ہے ۔ مختفہ المیہ فرماتے ہیں کہ مشھ کی اور تام د عایاتے ہند کے ہیں اُن کو ترقی دی جائے گی اور تام د عایاتے ہند کے اور اُن برعمادراً مد فا مرحمہ کے اس فرمان میں جو تجا دیر منصبط ہیں اور اُن برعمادراً مد فا مرحمہ کے اس فرمان میں جو تجا دیر منصبط ہیں اور اُن برعمادراً مد من خوص سے ہوا ہے کہ آب کی آسائش اور مرفہ حالی میں ترقی ہو، وہ تجویزیں ایسے اعلیٰ جائے ہیں اور ایسی جرات و تہت کے ساتھ علی میں لائ گئی ہیں کہ اُن کی نظیم بائی نہیں جاتی ۔ میرا کے جالی جائے ہیں کہ اُن کی نظیم بائی نہیں جاتی ۔ میرا کے جالی کو اِن میں کو کردل سے نہا یت درجہ عزیز تھی۔ ہم تھی فراتے ہیں کہ " ہندوستان کی دفاہ و دفلاح ملکہ مظمہ مرحومہ کودل سے نہا یت درجہ عزیز تھی۔ ہم تھی فراتے ہیں کہ " ہندوستان کی دفاہ و دفلاح ملکہ مظمہ مرحومہ کودل سے نہا یت درجہ عزیز تھی۔ ہم تھی۔ ہم تھی

اسی یا مالی ہیں جانج مصف اور عامر رعائی ہیں ہیں آف ویلز ہندوستان کا دورہ کیا تھا ہم کو ہندوستان کے والمیان ریاست اور عامر رعا آئی ہیں وہ ایسے دلی اخلاص کے ساتھ مرنظرہ کا ہم کو ہندوستان کے والمیان ریاست اور عامر رعائی ہیں ہماکتی ۔ ہمارا فرزند شہزادہ و لمیز (جواس وقت جائے ہے کہ اس میں امتداد زمانے کے باعث کمی نہیں ہماکتی ۔ ہمارا فرزند شہزادہ و لمیز (جواس وقت جائے ہوں کہ ہندوستان کی سیاحت سے والیس آیا ہے اور اس کا دل ملک ہند اور اس کی رعایا کے فائد وں کی طرف سیجے اخلاص کے ساتھ مائل ہے۔ ہمارا فائدان شاہی اللہ ہند کے حق میں جہرر دی کے خیالات دکھا ہے وہ تمام اہل برطانیہ کے متفقہ ادا دے اور نیت اور

مرحم کی ہردلوز نری اور دلجوئی کا اس سے بڑھکرا در کیا تبوت ہوسکتا ہے کہ فرنج اور دوس جو کہم کچھ دن مہلے برطانیہ کے رشمن تھے، ان کو محتشہ المیہ نے اپنے مخلصانہ برنا کوسے ایسا اینالیا کہ آج ان کی وفات کے بعد فرنج تو مہدت افسوس کے ساتھ کہتی ہے کہ:۔ الدفر سنج کا سب سے بڑا دوست اور مہی خواہ مرکبا "

اسی طرح جس وقت زار روس کے روبرو دہ کا غذہ تخط کے واسطے میٹی کیا گیا ، جس میں مرحوم کی انتداری کی میعاد ۳۰ لیم قرار دی گئی تھی، تو زار روس نے الفاظ" ۳۰ لیم میاد دی گئی تھی، تو زار روس نے الفاظ" ۳۰ لیم میاد ان کھ دیے جو روس کے دستور کے مطابق صرف سلاطین روس یا سلطان کے الفاظ" تین ما ہ "کھ دیے جو روس کے دستور کے مطابق صرف سلاطین روس یا سلطان کے کسی عزیز خاص کے سوگ کی میعاد مانی جاتی ہے ۔

صرات! ایسے مجوعُہ خونی اور دلدادہ مجوبی فر ماندوا کاعم، وہ عم نہیں جس میں فدر شناس مصرات! ایسے مجوعُہ خونی اور دلدادہ مجوبی فر ماندوا کاعم، وہ عم نہیں جب میں فدر شنان کے سانھ صبر کر لے گارسوا کے صبر کے حارہ ہی کیا ہے۔ ہیں سوج کردل کو تسلی ہوجاتی ہوت کی دستبروسے نہ او شاہ بجیتے ہیں دفقیر۔
کو دیا آنی جانی ہے، ایک آنا ہے تو ایک جانا ہے موت کی دستبروسے نہ او شاہ بجیتے ہیں دفقیر۔

جوزنده م وه موت کی علیف سے گا جب احدمرسل نه رہے، کون رہے گا

# الميونس اليوى الثن يرايك نظر

اراگست الله ایک مبلسه عام بقام اون ال فرخ اید زیر صدارت مشرمیک نیرکلگر و فرط ا منانع اس فرض سے کیا گیا کر سنٹ جان ایم لوئیس الیوسی ایشن کی ایک ثاخ اس تهریس قائم کی جائے مغر ان صاحب کچے عرصہ بنیتر سے حمیب تحر کی تحصیلداد صحصیل مولوی محدود زیرفاں معاحب اوزیز حسب ایا سے کلکہ مصاحب اس الیوسی ایشن کے حالات سے دا تغییت حال کر دہے تھے الکاخ اس جلسہ میں (جب کہ الیولی بن قائم ہوگیا) مغر ان معاحب نے حسب تحر کی کلکم مصاحب دصدر المجن) حسن ڈیل تق کی ۔

ميركبس اورحضرات أمجمن إ

آج ہم سب لوگ ہر قوم و ملت اور ہر کر وہ اور زمرہ کے قائم مقام ایک بڑے مبارک کا کے لئے بیال جمع ہوئے ہیں۔ دہ یہ کہ اس ضلع میں سنط جان ایمبونیں ایسوسی ایش کی ایک شاخ قائم كرين حراح اس ملك اكثر اضلاع مين ده قائم بو حكى ہے - ہم ير عاجت مين كه ايك اسى جاعت قَالْمُ كُرِين جِوْرَتْمِيون كَي مربم في اور بيا رون كي تيار داري اور ناكماني چوك كھائے ہووں اور ياني ميں دُو بِلْے ہو وں کاعلاج ایسے موقعوں پر کرسکے ہما صلیموں اور داکٹروں کی مرد جلد یا کا فی طور پر ہنہیں ہو تے کتی ہے۔ ہم یہ اِت ما ہے ہی کہ ایے سلطر لقوں سے نرنگ و مستعمل العیٰی بیا روں کی تیارداری کے بخار آ مرصول کھا میں کرسکھنے دالے بہت تھوڑے عرصہ میں اور بہت تھوٹری محنت سے اپنے خاندان کے لئے اپنے پڑوسیوں، محلہ دالوں، دوستوں اور نزیمام لوگو ں کے لئے نما یت بحاراً مربولیں میں میں میں میں کہ بلاخیال دات ، زمب قوم یا جنس کے آن بیانے ز حمیوں کو مرد مو کیا میں جولوانی کے میدان میں کھائل ہوتے ہیں اور جن کو جنگ کی شکش میں ہاری گریمنٹ اینے تنخواہ دارعلہ اور ہمراہی شفاخا ان سے لوری مرد نہیں ہو کیا سکتی ہے ۔ صاجو۔ اب من آب کی خدمت میں بان کروں گاکہ یہ ایمولینس انیوسی الش کیا چرہے اور اس كاكيا تعلق ہارى كورنمنٹ كے سا كھ ہے اور اس سے كيا غرض اوركيا مطلب، اورنيزيك كالمينين

کی تعلیم کن طریقوں سے دیجاتی ہے۔

## ( ١١١ يمبونين كي المريخ

منٹ جان کاطبقہ تو اکٹر سوریں سے جلاا تا ہے لینی زمانہ متوسط سے جب کہ بور کے بادشا ہوں نے فلسطین پر چڑھائی کی تھی ، اس وقت سے اس کام کی اجدا پڑی ہے کہ لڑائی کے وقت یا اس والی اس کی حالت میں زخمیوں اور جا دوں کی مرد کی جائے ۔ اس طبقہ کے لوگوں میں تین وصف ہوتے ہیں لینی ساہی یا بوجادی اور جب سے طبقہ کی خرات میں قائم ہوا تھا بھر انگلتان میں قائم ہوگیا اور بوگھائیہ اس وقت بور ب کے برطانیہ اظم اور اگر کی مرد رد بیہ سے کی اور برخے براے امیر لوگ اس جاعت میں والی ہوے ۔ اس طبقہ کا فروغ جاتا رہائی میں میں والی ہوئے۔ برخ ایس جاعت میں والی ہوئے۔ برخ ایس جاعت میں والی ہوئے۔ برخ اور برخ ایس جاعت میں والی ہوئے۔ برخ ایس جاعت میں والی ہوئے۔ برخ ایس برطانہ کی مرد رد بیہ سے کی اور برخ کے بڑے امیر لوگ اس جاعت میں والی ہوئے۔ برخ ایس برخ ا

وه ماع میں جب کو النس اور اسریا میں دائمی کے بیجے الوائی ہوئی تو سوئر لبٹ کا ایشخص

روانی کے میدان میں اتفاقیہ حنیس گیا اس نے اپنی آگھ سے دکھاکہ ایک اوائی میں جو دہ برارادی
دونوں طوف سے مارے کئے اور دوسری الوائی میں ... ۱۳۸۰ الد تمیس برارا دمی کھیت ہے۔ اس خوری کھیاکہ! وجود کمہ ایسی زبر دست اور شالیت سلطنتیں بڑے بڑے بڑے نفا خالوں کے ذراعیہ انتظام معقول کرتی تعین اہم اُن زمیوں کی مہداشت اور اُن کا علاج اور زمین کی اوا و قابل اطبنان نہیں نہودی ہوئی و اُن کا انتظام معقول تھا۔ برارون زمی ہو بری ہو ہو کہ بری اور و خالی ہوئی تو اُس د قت سینٹ جان کے طبقہ کے بہت برادوں اور ہو بری ہو بری ہو بری ہو ہو کہ ہو تا ہو گھی ہو گھی ہو گھی ہو کہ ہو تا ہو ہو کہ ہو تا ہو ہو کہ ہو تا ہو ہو کہ ہو کہ ہو تا ہو گھی ہو گھی ہو تا ہو ہو ہو کہ ہو دو دو نے گھی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو

یں آگئی۔۔ ہندوشان میں اس کام کی چیڑ تھا ڈسٹر ہائے میں بزریو سرجن جزائین کی ( رساسہ میں میں کے بوئی اور بمبئی مرکز قراد بایا ۔ بھر مقام بنگلور میں آئی وقت میں ایک نظر دعت معمی کائی ہوا کیکن مقل بنیاد پر اس ہوسی ایش کا قائم ہونا سے الاعلام میں یا جب کر گفتن فی کرئل . . . . . کر علام مقر مقد میں مقد میں ہوئے سے اس کی میں اور میں ایک مقد مقر مقر مقد میں ہندوشان کے معمدہ معمد دمن مقر میں کو نمین ہندگی فدمت میں ہوئے سے اس کی میں ہندوشان میں ہوئے کام انسانی میدر دی کے کردہ ہیں اور میرشان میں بلا کی ظرمت و فرمیت و فیرہ کے میا بیت ایجھے کام انسانی میدر دی کے کردہ ہیں اور میرد رسان کے مرکز قائم کردیے جو بہت ایجی طرح چل رہے ہیں اور میرشان میں بلا کی ظرمت و فرمیت و فیرہ کے ہما بیت ایجھے کام انسانی میدر دی کے کردہ ہیں اور والا بیت میں سے اس میں اس میں سے بہت ترقی کرد ہا ہے جب سے کہ ماکم مقطر مرحد میں اور میردری کے کردہ ہیں۔ اس کے کام کو اپنی سلطنت کے ہرگوف میں جاری کرنا جا ہتے ہیں۔

مرکز وہندوسان میں ہے۔ اس کی مربی (دلیسرائے کی بگر) کونٹس آن منٹو می معقلہ معنوں مرکز وہندوسان میں ادر کیٹی کے جرمین حضور کما خوا بخیف ہما در ہیں اور ہما رے صوبہ اور صوبہ بنجاب کے نظامت کے ایک میر محلی میں ادر ہما را جگان میسول ، کو المیاد ، جے لور ابنجاب کے نظامت کی ورز ہما در اس کے نا کب میر محلی موالا مقام اول مرد ورد کی جاعت اور تا محکام والا مقام اول برود و مجمی نا کب میر میر اس میں۔ اس طرح ملی اور فوجی ڈاکٹروں کی جاعت اور تا محکام والا مقام اول برود و میں اور دوساء عظام اس کے ممبر اور حالی و مدد گا ہیں۔ برا سے اور دوساء عظام اس کے ممبر اور حالی و مدد گا ہیں۔

رس اعراض مقاصد مرايبوس

انان کی زندگی میں دوداقع ایسے ہوتے ہیں جن کا طال تھی پہلے سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن يشِ آني ورا ردي مزدرت بوني جهد ايك فو ماد تي جيد ما نيكاكا منا ، جل ما ايول کھانا، زخم آک جانا، این میں دونیا - دوسرے کا آب بیار موجانا جیسے کسی درد کا انعنا، مرکی مَ نَا غِنْنِي مِوْالْوغِيرِهِ - الرايسة وقت كے لئے يہلے سے أنظام نہ رکھا جائے توجب مک داکٹرا نے آئے تب کر بین کوسخت کلمین ہوگی اور میں مالتوں میں وہ مرتبی جانے گا۔ وہ میلے سے انظام کرنا کیا ہے ؟ ایمونیس کی تعلیم لوگوں کو دنیا۔ بیرلوگ ایسے موقوں پر کام دے سکتے ہیں جمال داکرول كى ، دكا فى طورىر إ علد بهم نهيس مبويج سكتى ہے كين سير بجد لينا عامينے كرمار المقصود ينهيں ہے كہ العليم كے زربيه طالب علم كو داكھ ايزس بنايا جائے۔ نہيں ہر كر نہيں۔ يا داكٹروں كا رقيب يا مقابل كافرقم بداکیا جائے نہیں۔ بکر طلب یہ کے واکٹروں وان کے کام میں دو ہو تخا نے کے واسطے ایک جاعت قائم کی جائے۔ شال کے طور پرچند صورتیں تبائی جاتی ہیں۔ واکٹر کو بیکھا یا جاتا ہے کہ اچھے سے اچھے اوزار اپنے کام کے وقت انتعال کرے لین ایمولیس کی تعلیم إیا ہوا۔ میکرے ک كِنْ نَيْ إِدِهِ الْ جِوْسُ فَى إِسْ جِ اُسْ وَيْنَى كَ طِرِح التعالَر سَكِ إِلَيْ مِي اللَّهِ يَ كُولِينَ كَ لَهُ كَا دوكور ساك ماد إنى بنائے اكر رافين كواك مارس دوسرى ماكد بيو كا سكے . غرضكر وجيز اس کے پاس اتفاقیہ اس وقت موجود ہو آئی کو فوراکام بیں لاسکے ۔ آج کل موٹر کارکی موادی سے ر این مامطورسے و می گذامیمولی!ت ہے ایسے موقعوں یر ایمیونیں کے طالب علم کواکیا ص

قسم كاد إر والناسكوا يا جا الم حس سے فورا فائدہ بيوسي اورجان بيج جائے -اكثر معمولي زخمول ميں ا وا قعت لوك كراى كاجالالكا ديته من جس سے ون من زم كھيل جا تا ہے - اس اليوسي الشركاطالبعلم ڈرینگ کرکے زخم اچھاکر لے گا۔ اس طرح مرکی یاغشی کی حالت میں یا دو بنے میں جو یانی بھرجا تا ہے ان صورتوں میں امرلینیس کا طالب علم مہت بگار آ مرہوگا ۔ پولیس والوں کو اور زیل کے ملازموں کو تیکیم مبت مفید ہے کیونکہ ان لوگوں کو بیاد دن اور صروان اور زخمیوں سے دوز کام بڑتا ہے۔ اس طرح يتعليم أن لوگوں كومفيد ہے جن كاكام سي شم كے خطرہ سے تعلق ركھا ہے بمثلًا بل والے يا فيكٹرى والے افلاصہ بے کسینٹ جان ایمبولینس الیوسی الین سے جوغرض اور مطلب ہیں وہ حب (١) حاد أون أورنا كمانى بيارلين كى حالت مين ابتدائى مرديدي نالوكون كوسكها يا جائے اورنيزيك بیاروں اورزحمیوں کو ایک جگرسے دوسری جگر کیو مکر مہدی یا جائے۔ ر ۲) لوگوں کو تعلیم دے کر تیمار داری کے ابتدائی صول ادران کاعمل ورآ مرکھا! جائے اورنیزیکم

مكان كى صفائى ادرأن ميں ہوا كے آنے كا انتظام كيؤ كمركياجائے جصوصًا بياروں كے كمره ميں-(٣) الميبوليس كاسامان بنانا اور نر رابعه فروخت إبريه كے اس كوجا بجا ميو تخانا اور كا ون اوركا خالا

اور تجارت کے موقوں پر المبلونیں کے سامان کی دو کا میں اور دخیرے قائم کرنا۔ ریم الیبی فوجی جاعیں بنا ناجوالیوسی ایشن کی گاڈیا ب جلائیں ، ایا ہجوں اور زخمیول کو ایک حکمہ سے

دوسری جگر کے جائیں اور بیا روں کی تیار داری کری -

(۵) ایمونیس کی تعلیم کوعام طور پرتر قی دیا اور اُس کی اشاعت کرنا اور بیا روں اور زخمیوں کو ملالحا ظوم ملت زمب کے مرد اور آرام میونخانا۔

رس الميون كاليم كطريقول كابيان

یا بنج کور تعلیمی میں۔ ایک کورس جوابتدائی ہے وہ اُن لوگوں کے لئے ہے جن کی عمر سولہ Home Hygiene with 1912 101 200 - 1 2010 101 191 - 1001 کے ساچ کھی ہوں کے اور دورو کھنٹے کا ایک کھیر ہوگا اور کھی مفتہ وار ہوں کے منجلہ یا پیچ کھیوں کے

چارمی مامزی طالب کا کمان کے جائیں گے کہ بی کس طرح بازھی جائے اور کی کا استعال کینکر کی جائے کی گفتہ میں اقسم کے کام کھائے جائیں گے کہ بی کس طرح بازھی جائے اور جی کا استعال کینکر کی جائے کہ خون کا بند کرنا ، ولائس کا بنانا ، دلین کو چار یا تی ہے اس اور زبان بھی لیے جائیں گے اور جو جو کام سکھائے گئے ہیں وہ کام بھی لیے جائیں گے بھی دیے والے وہ ڈواکٹر ہوں گے جفوں نے دولایت یا ہمند و حال میں استحان یا س کرکے دگری یا تی ہادا والے وہ ڈواکٹر ہوں گے دوسے قاعدہ کے دوسے قابلیت رکھتے ہوں گئے ۔ اس طرح جو داکٹر انتحان میں گئے وہ سب مرطرح سے قاعدہ کے دوسے قابلیت رکھتے ہوں گئے ۔ اس طرح جو داکٹر استحان میں گئے دوائے داکٹر ہیں دہ اپنے درجوں کا متحان لینے کے وہائے ہوں گئے ۔ اس طرح جو دیکھی دینے والے داکٹر ہیں دہ اپنے درجوں کا متحان لینے کے وہ از اور اندا میں مقابلہ کے اتحان میں دیے جا یا کر یں گئے جو دی کا اور اندا کی متحان کی درجوں کا در ان کو بول یا فوج جو دی کو دری انسانی کرے اس کو جا نا کر ہوں یا کہ وہ کے دور ان کو بول یا فوج کی دردی دیا نا میں گئے اور ان کو بول یا فوج کی دردی دیا نا میں گئے اور ان کو بول یا فوج کی دردی دیا تھا تھی جو ایجھ دینے کے بعد تھی ہواکہ ہیں گئے اور ان کو بول یا فوج کی دردی دی بیننے کی اجاز ت ہوگی ۔

ڈاکٹروں اور کیے میں اور دو جاریا کا فی طور پنہیں پہنچ سکتی۔ میں آب لوگر ان کی خدمت میں ، جو گور نمنٹ اور دعایا
دونوں کے خیر خواہ ہیں ، امبیل کرتا ہوں کہ آمبولینس کی جاعت کو قائم کرکے گور نمنٹ کے فوج شفا خالوں
کو دو ہونجائے جس سے دعایا کے حق میں بڑی برکت ہوگی ۔ میں اُن دحم دل خدا کے بندوں کی طرف
سے آب کی خدمت میں امبیل کرتا ہوں جنبوں نے محصٰ انسانی ہور دی کو کام میں لاکر اور ب اور نہ وہان میں میں میں کروں ساور اپنے اور ہونے کے سے اور ہونے کی کام میں خرکی دو جیے۔ آفری
گواداکی ہے ، اُن لوگوں کا دل اور ہمت بڑھانے کے لئے اس نیک کام میں خرکی ہو جیے۔ آفری

سے پرچھے تو یہ بھی عجب کام ہو گیا مردوں کا آساں کے تنے نام ہو گیا

نکرہ کم ہم لوگوں کی نوش متی سے ہا دے ہمر اِن پرسیڈ نمٹ صاحب دصاحب کلکٹر ہمادر اکے الاسے ایک تیاخ ہیں الیوسی ایشن کی قائم کی جاتی ہے جس سے ہم لوگ فائدہ اُٹھا میں گئے۔ ہم کو یہ موقع ہا تھ سے نردینا جا جی اور نہا یت نوشی اور شوق سے نر کی ہونا جا ہے ۔ مبادک ہم وہ لوگ جو نیک کام میں مددریتے اور دوسروں کے فائدہ کے واسطے اپنے اور تکلیف اُٹھ لتے ہم مبادک ہمی آپ لوگ جو اس وقت اس نیک کام کے لیے جمع ہوے ہیں۔

# جوبی افریقی می مندوشانیول کی تکالیت اوران سے دفعیہ کی ترابیر

وبرساا اع بن باورخوم زاین صاحب آزری مطریط سے مکان برایک طسه عام بري وض منعد كيا كيا كم حنوبي الريقه بين جو مندوسًا بنول ويحليفين بين ، اُن كوظا مركيا جائے ادران كے دوركرنے كى تد بري على ميں لافى جائيں بشراج الح فاحاب ی زائش ساس موقع رجو خطیه ارستاد فراا ده درج زل ب-عجب در دبیت جانم رااگر گویم زبال بوزد دگردم در کشم ترسم که سفرز استخال مورد جناب صدراور حغرات الجن

آج ہم سب وگ ہندوسلمان اور عیسائی بہاں اس غرض سے جی ہوئے ہی کہارے بھائی ادر ہاری بنیں اور ہارے بچ جوجنوبی افریقہ میں کلیفیں ادر صیبتیں اٹھارے ہیں ،ان کا طال ہم سب صلوم کریں اور معلوم کرنے سے بعدان کی چارہ جوئی کریں اور جو کچھ ہم طنی اور انسانی ہمردد كانقاضائ ،أس كے مطابق ان كے دكھ دروس شركك ہوكر درے تدے سخنے ان كى مدد كريں - ہم لوگ يہ جاہتے ہيں كہ ہمارے بھائى اوربنيں جو جنوبى افر لقہ سے توانین كے بوجب شریت طنام Citizens کے حقوق منیں رکھتے ہیں اور بجز غلای کے دوسری طرح زیر گیبر بنیں رکتے ہیں اُن کو حقوق انسانی دلانے کے لیے اپنی گور ننطے سے وض کریں اور اپنے فهنشاه مظم کی بارگاه میں ابیل کریں -ہم لوگ یہ بات جاہتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں غریب بھائی جو بیچار سے جل خانوں میں بڑے ہوئے میں اور گو گئے ہیں کہ اپنی فریاد خود منیں کر سے ہیں اوان ک طرف سے ہم دکیل بن کر بلند آواز سے فزاد کریں کہ گور منٹ ہند کے کا وں کے صدابونے جائے . بکہ مندر پاراس پارلینٹ إنس مک آوازگو نخ التے جوانصا ن كا كرم اورجس نے لا کھوں غلاموں کو ایک دم سے آزادی کامحضرف دیا تھا، اُس دفت کرجب مندب دنیامی غلا جاری تھی جس نے یہ حکم دیا تھا کہ سی قوم د ملت کا آدی ہوجس و قت کہ برنش علداری بی قدم ر

فرداً علای سے آزاد ہو جائے۔ ہم وگ یہ چاہتے ہیں کہ ان بہا دروں کی جاعت کا ہا تھ جائیں اور دل طرحائیں ہے ازاد ہو جائے ہم وگرہ بہا تا گا دھی ہیں، جو ہزار دل غریب کی مرکزہ میں اور چیا تھا گا دھی ہیں، جو ہزار دل غریب کا مرکزہ میں۔ افراقیہ دہ گرم ملک ہے جال زمین البنس آفتاب سے بھاڑ کی طرح بھنتی دہتی ہے۔ لیکن ہادے غریب بھائیوں کا یہ حال ہے کہ دن کو ان کے سرد ل پر کی طرح بھنتی دہتی ہے۔ لیکن ہادے ویب بھائیوں کا یہ حال ہے کہ دن کو ان کے سرد ل پر کی طرح بھنتی دہتا ہے۔ اور دات کو آسان اپنا نمیلا در سکار شا میا نہ اُن بر مانے دہتا ہے۔

یہ جب کہ ہزادوں غریب تی ہارے ملک سے افرایقہ کے توان کی خاطر و مدارات کی گئی اور آن کو بہت بھی حقوق و بے گئے ۔ کیو بھران کی محنت میں وہ دگار ہے گئے لیکن جب دہ لوگ الشمائے ۔ کا نیس کھود نے میں اور طرح طرح کی محنت میں وہ دگار ہے گئے لیکن جب دہ لوگ اکثر میت میں ہو گئے گئو ہاں کی گور منط نے سخت قوا مین نا فذکیے ، اُن بڑیکس نگائے ، ان کوآذادی کے ساتھ تجارت کرنے کا حق ہنیں و یا گیا ، ہرانے حقوق ان کے لیے گئے ، آواز لگا کر میوہ یہ بہنا جرم قرار دیا گیا ، کوئی جا کہ اور حاصل کرنے سے فروم کر دیے گئے۔ ٹاوی کا تولیم فانون منایت خت جاری ہوا ، بولوں کا حق زوجگی تسلیم نہیں کیا گیا ، بین وہ عور میں گویا منولہ ان کا اور اور گئی النہ ہوا ، بولوں کا حق زوجگی تسلیم نہیں کیا گیا ، بین وہ عور میں گویا منولہ ان کا اور اور میں اور اور میں ان جاتی ان سے جگہ جگہ رجطویش سرشیک طاف ان کا ورا میں ان کو فرا ہو جا کی جو میں ان ہوا کی ہو جہ جا کر کام کرنے سے انکار کریں اُن کو فرا ہو جا کی خور میں ۔ جو تلی ہوجہ جا کن کام کرنے سے انکار کریں اُن کو فرا ہو جا کی خور ہو جا کو خور ہو جا کی خور ہو جا کو خور ہو جا کو جی جو جا کو کام کرنے سے انکار کریں اُن کو فرا ہو جا ہو جا ہو جا جا تا ہے ۔ آگر سالم کی جا ہے ۔ گور خور ہو جا کو جی جو جا کو کام کرنے سے انکار کریں اُن کو فرا ہو جا کو جی جی جو اُجا جا تا ہے ۔

ماجو ۔ کیا آپ ہزاروں بھایوں کو اور مطر گاندھی اور ان کی بہا در جاعت کوجیل خانہ یں بڑار کھیں گے ، اور ہزاروں ہو طنول اور دوستوں کو فاقد کشی کرتے ہوئے دکھیں گے اور ان کی مونہ کریں مجے ، جو قانو نا آپ کے امکان میں ہے ہے

دوست آن با شد که گرددست دوست در برین ان حالی و در با حرای کی کیا آب ان بهادرول کومصیبت میں چواد دیں مجے جو خود اپنی مدد کراہے ہیں اور جوا ہے خوشتن دار ہیں کہ ذریت کی اردی اللہ میں جان دینا پینوکر ستے ہیں۔ جن کی خوشتن دار ہیں کہ ذریت کی اردی اللہ میں جان دینا پینوکر ستے ہیں۔ جن کی

غور کو اے ہے۔

نام بلند ارتغلطی سخوں بازن نگانی به ننگ اندروں ماری مکه وکوریه مرحومه نے جوہم کو بعد ندر" مینا چارا " دا ہے اس میں یہ وعده کیا گیاہے كدرما إ مح حقوق من كور ادركال رئي كالشازندكا جائ كالرب كيا وجه م كدوس مک یں جانے سے ہمارے انسانی حقوق زائل ہو جائیں ؟ کیا افریقہ کی گورننٹ کی میں مہانداری ہے کہ جن لوگوں کو بلا یا تھا اُن کو یوں تکلیف دے ۔ اُن کو بے قصور فیدیں اُدال دے ۔ میں کوں گاکدان کی ہے آ بردی تو کیا ہوسکتی ہے ملکدان جیل خانوں کی زیب درینت اور رونق و آرائش ہوگئی ہے ،جال ایسموز مہان رکھے گئے ہیں جیے مطر گا دھی اور ان کی مہادر جا۔ میں سے ہرمکاں کی زیب ہے گو تید فانہ ہو نصیبہ کھل گیا تھا صرت ہوسے زیداں کا صاجو - به حال ہے کے مطر نظر وزیر نے ایک مرتبہ یہ کما کہ آگر کورننٹ ہندا بنا کوئی انسر بان چیج می کرموا الات کی حالت درست کرنے میں دخل دے توہم دخل بیجا سمجیس کے ادر کوئی حق ہم مندوسانی رعایا کونہ دیں گے اور ہم برا مانیں گے آگر گورنسف مندوخل دے عی ادراگر ہندوستانیوں نے بچے زیادہ شورش واحتجاج کیا توہم اُن سے معاملات کو اور بھی زیادہ بگار دیں گے۔ گویا یہ دھمکی گورنسنط ہند کو دی کہ وہ دخل نہ دے سکے جنوبی افریقہ نے نیا برجرمنی کی فقل کی کہ جرمن بارلینظ میں قانون بنایا گیا،جس سے مندوستانیوں کی حق لفی متی اجر کسی جرمن کالونی بس آباد متے ہب مخالف فریق میں سے سی نے اعتراض کیا کالیا قانون نه بونا چاہیے در نه برنش قوم برا مانے گی که اُس کی رعایا کی حق مفی کی گئی اور اندلیف ہے کہ کوئی بیجیدگی نہ ٹر جائے تو اس کاجواب یہ الاکو خود برتنس کاوفی میں مندوستا یول کے بترحقوق بنیں ہیں اس لیے جرنی پراعزاض بنیں ہوسکتا اور برنش توم مترض نہ ہوگی۔ اور سنے بورچو گیزا فریقه میں حال میں قانون بناہے کہ ہندوستانی جو وہاں میں دہ سال او آل طوفیہ میکس دیں - پھرآ بندہ سال ایک پو بٹر دیں ، ادریہ کہ اُن کی رہشری مواور نوٹو لیا جائے اور دموں أسكليوں مے نشانات ليے جائيں اكه شناخت ہوسكے -كيا گورننٹ برطانيہ اور گوينٹ منداوجود اس عظمت واقتدار مح جواس كوتهم ونياكي نظريس عصل ب ايني رعا ياكي به زتت كواراكميمي،

جی یں اُس کی بوری بوری کر شان ہے ؟ ہر انسی بر از نسی -

ہم گورنسط ہند سے عوض کرتے ہیں کہ ہم کو ہارے سگنا جارط اکا تق دیا جائے ہمی وہ افریکن گورنسط ہند سے عوض کرتے ہیں کہ اس موقع پر وہ دخل دیں اور در بہنداور سکر شری مقبوضات اورا الجرے عوض کرتے ہیں کہ اس موقع پر وہ دخل دیں اور یہ دھتہ جو برٹش حکومت اور برٹش توم پر ہے اُس کو شاکر ہارے مصیبت دوہ بھائیوں کی مد کریں۔ برٹش قوم کا دوا تنداد در عب دنیا ہیں ہے کہ اُس کی رعایا کا کوئی شخص دنیا کے پر دہ پر کسی عبی خلل نہ ٹر نا چاہیے۔ اُس کے حقوق میں کمبی خلل نہ ٹر نا چاہی۔ مرت برطانیہ کا نام اُس کے حقوق کا صنا من ہونا جا ہے۔ برٹش قوم کا عدل دانصا ن ورور کو کسی مشہور نزدیک دد در ہے۔ اُس کے انصاف کی حالت بعینہ ہے ہے جو ایک لائی د فائن کا جمرس کے بیٹوا کا قول ہے۔

It you are making your appeal to the great English nation with firmners, Courage and moderation, they would assuredly respond to your prayers, for as the hosp responds to the harpers touch, so does the great day heart of lugland respond to every prayer for justice and freedom. صاحبان دیشان - الی صورت س که افریقه ی فورنسط کا جروظلم صرسے گذر حمیا ب اور ہاری گردننٹ ہندی داخلت کوانے ما لمات علی میں وہ بندنسی کرتے توہم لوگ یہ اپیل کون کے کہ اول ہاری کورنسط جنوبی افریقہ کے لوگوں کا آنا ہندوستان میں بند کروے دوسرے ان یں سے جوسول مروس میں ال آئی اُن کو بہال مقرر نہ کرے کو کہ و جرجور وستم وہ وک اس لائی بنیں ہیں کہ ہم رمجمطریط اور بچ بنائے جائیں ۔میرے یہ کہ جنوبی افریقہ کے فلی یال کار لوے وغرو مے واسط ہندو سان کے اندرآنے نے پائیں یو تھے ہم انے تمنشا وغلم Immigration regulation Act .: 03675 EUSig

اس دفت بن رہاہے اس کو ہارے تیم مند انظور کردیں اکہ وہ پاس نہو۔ ہم اسد کرتے ہیں کہ اگر ہم برابری وکوسٹش کرتے رہیں سطے توکسی وقت صرور بوری کا سیابی ہو جائے گی اور صرور آگرہ برابری وکوسٹش کرتے رہیں سطے توکسی وقت صرور بوری کا سیابی ہو جائے گی اور صور دون ہم کی میں میں مجھ نے کھا ان صیب تو میں اور کمی اصلا میں جد رہیں ہو ہیں ، بکد آن میں ویر کئی ہے ۔ بی وگوں کی کیلیف کم کر گئے ہیں۔ تو می اور کمی اصلا میں جد رہی ہو ہیں ، بکد آن میں ویر کئی ہوں گی ہوں

کاکک کب مے عضرت جو کھی ہومقدیں کہ خرے ساخری

ماجان ویٹان ۔ بیان کم تو یں نے صور و بیرائے اور تہنا منکم کی ضدمت ہیں ہود اند ابلی کی۔ اب یں آپ کی خدمت میں آخری ابیل کروں گا کہ اپنے بھا کبوں بہنوں کی کچھ مرد کیجئے ۔ وہ بھو کے مرر ہے ہیں اور ہمارا زض ہے کہ جو مرد ہمارے باتھ میں ہے تعینی رو بیر دینا ادراُن کو فاقر کنی سے بچا نا کا اس زص سے تو ہم کو سکر ووش مونا جاہیے ۔ میں ان غریب سکسوں کی طون سے آپ کی خدمت میں ابیل کرتا ہوں جو قید و بنداور فاقہ کی تکلیفیں اور سختیاں اٹھالیے میں سکن ابنی ہو ت و آبر و مرد انہ وار اپنے باتھ میں سے ہوئے ہیں اور ہماری طرف برط ی مسرت بھری نگا ہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ و کھیں ہمارے واسط صرف بھری نگا ہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ و کھیں ہمارے مبندوستانی بھائی ہمارے واسط میں ہمارے واسط کیا گرتے ہیں۔ مجھے ہماں لارفونیلین سے الفاظ یا د آتے ہیں ہمارے۔

England Expects every man to do his duty.

ين اس من من ايك لفظ بدلول كا اور بوض كرول كا:-

عیں اُن مِیّان وطن اور بہا دروں کی جاعت کی طرف سے آپ کی فدست ہیں ایل کرتا ہوں میں اُن مِیّان وطن اور بہا دروں کی جاعت کی طرف سے آپ کی فدست ہیں ایل کرتا ہوں اور اس وقت جی فانہ کی قدرومزلت بڑھار ہے ہیں ، اُن کی بادروں کا دل بڑھانے کے لیے اس وقت کوشش میں مجھا کھانے رکھیے مجمول نے آپ کی بادروں کا دل بڑھانے کے لیے اس وقت کوشش میں مجھا کھانے رکھیے مجمول نے آپ کی زیم خطرت فائم رکھنے کے داسطے بہت بڑی محمول کے کے۔

## ہندولونورٹی کے لئے جندہ کی این

اه جولانی سنا ۱۹ بر بقام نخار طراط ، مند و کا لیج کمیشی کا ایک صلسه عام اس غرص سے منعقد کیا گیا ككالج كے اغراص دمقاصدعوام بإطابركي جائي اور أس كے واسطے جندہ جمع كركے مدرمقام إبارك بمیجامائ بشران ماحب فی اس علی س حب دیل تقریکا-

جناب صدر اورحضرات المجن

آج ہم آگ ایسے مبارک کام کے لئے جمع ہوے ہیں، جوہارے ملک وقوم کے دخلی دخارجی فائدوں میتمل ہے۔ اس سے زادہ مبادک کام کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ،جس سے بین کرور ندوں کو اخلاقی ، معاشرتی اورسیاسی فائدے موجیس کے اوران کے زمب کی عظمت قائم ہوگی العنی رکم نا یں جیسے متبرک مقام میں، جہاں بڑے بڑے محبان وطن پروفسیروں نے علیٰ درجہ کا بیار قابل یادگارکرے سنٹرل ہندوکا لیج قائم کیا ہے، وہاں ہندولو نیورشی قائم کی جائے۔ اس وقت جبر ہانے مسلمان بھائی مسلم نوینورسی کا کام الخام کے قریب مہد نخا چکے ہیں ہم ہندوجو مال ودولت میں ان سے بهت زیاده میں پچھے نده جائیں ۔ ہاری خواہش ہے کہ مندولو نیورسی کا کام جلد اختیام کو بیونجایں اور اس کے مراتب ابتدائی کا انجام، اس قدر جلد کریں کہ ہادے شنشا ،عظم، جارج بنجم، جوہندوشان تشریف لانے والے ہی بغض نفیس ہم کولونورٹی کاما دار (فر ان) عطاکریں - ہم رجا ہے ہی کونورٹی قام كرك انى قوى تعليم ان إلى من كاليس، تاكر بها دى تعليم من جو كيوسقم بول، ده يقلم ددر بوجائين رم بیجا ہے ہی کم عمد تعلیم نربد نے سے ،جو مندوں کے زہی خالات میں لغزش بیدا ہوگی ہے ، وہ مانی رہے اور ہماری تعلیم دتر بیت کا قصر حالیتان ایسی سنتحکم بنیا دوں پر قائم بھو،جن کو اِنقلاب کا بے بنا وسیلاب بھی نہلاسکے مم جا ہتے ہیں کہارے مگ میں ویسے ہی اہرادر کال لگ بدا موجائين، جيسے اورب ميں بيدا ہوئے، جن سے انگلتان، فرانس، اور جرمنی وغيره كا نام أ نتاب دا ہاب كى شلىدۇشنىپ- بىم بىرچاچتى بىي كەبھا دى بېراد دى طلىبى جوافلاس كے باعث زياد ەنهيس برموسكة، ان کی وظیفول کے ذریعہ، معاونت کریں اورمثل اورب کے، فیلوشب کے و تلیفے جاری کرتے اپنے

لك مين ذرائع تعليم كوتوسيع دين ناكهم كوبھي المجاد واختراع بر قررت حاصل مواور ساري قوم، دنيا كيمتدن قومول مي نتما ر مو الح يم وكالح يه عابما ساكستكرت ادر مهند و زمرب واخلاق كى تعليملاز مى سمجى جائے ہجس سے اس وقت مندواننی مبتمتی سے محردم ہو گئے ہیں، تاکہ مبند دُول کی قوم مبندورہ کر ترقی اورع وج عل کرے اور ان کے دلوں میں برانے برگوں، رشیوں اور مراضوں کی عظمت قائم ہوجائے اور برانے علوم دوحانیہ آن کے دلوں اور د ماغوں میں حاکزیں ہوجائیں اور آن کوانے برگزیرہ اسلات کے بیندیدہ کا رنا موں کی رئیس کرنے کا شوق درمنگیر ہو۔ ہند وکا لیج بے جا ہتا ہے کہ مغربی ادرشرتی علوم مهاوی مهاوی اور بهراندد حبکه وه علوم مادی میں طاق موتوا نے نرب دخلاق ادر باكنره خالات مي معنى شروا فاق مو- بهند وكالبح كامنشا يهد كدنه صرف ندبهي واخلا في تعليم بهي و کیائے بکہ یہ گران میں کی جائے کہرمند وطالب علم اپنے اصول ندہبی واخلا فی بردوزمرہ کی زندگی می علدرا مرکب اور جبکہ اس کو دنیوی معاش بجٹرت میشرائے تو اسی کے ساتھ و عقبیٰ کی تعتوں سے بھی محرور ندر ہے - الفاظ دیگر کا لیج سے استا ہے کہ حاکم وقت اور خدا دولوں کی بگا ہ میں ہندووں کی قوموت وعظمت المال رے اور جبکہ وہ کار و بار دنیوی میں اور نظم دنستی ملی میں ہرہ کا فی دوا فی عال کریل ادر تجارت بین الاقوامی اور علوم وفنون کی دولت سے ہرہ مندموں ، تواسی کے ساتھ سا تعرعلوم دومانیہ اور دولت عقبے سے می مالامال موجائیں ۔غرضکہ مند وول میں وہ اخلاق بیندیدہ اور اوصاف حميده ميدا ہوجا سي ج قديم آديوں كے ليے اعت افتخار تھے۔

ونورش کی جزے ۔ اس کی صرورت ہادے مک میکس تعدے ۔ اورنبدوری

ك تيام الكيانوالد بولك ؟

صاحبان دنیتان - یونیوسی ایسجاعت علما، کانام بر اجتعلیم در سیت کانتظام رتی ہے۔ ادر آس کے قوا عدد صنوا بط منصبط کرتی ہے اور تعلیم عصل کرنے والوں کو دکر یا لعنی سندیں ولیں ہے يونيوسى دوتسم كى موتى ہے . ايك تو امتحان لينے والى الينى متحول كى جاعت ا جيسے لندن لونور كى ادر دوسری وہ جوعلادہ امتحان لینے کے تعلیم وتربت مجی دے - جیسے آکسفورد اور کیمبرج لونبورشی۔ لندن لونیوشی میں بور ذک ربینی دارالاقامہ انہیں ہے اس کیے اس کو نرہبی اوراخلا فی تعلیم د تربت سے کوئی داسطہ اورسروکا رنہیں -آکسفورد اورکیمرج میں انجیل بڑھائی جاتی ہے اورایک دوسری

کاب جوزمب عیموی کے بڑوت میں ہے وہ بھی کورس بینی نصاب میں داخل ہے۔ بندن او نیورسٹی کے تعلیم افتہ آگسفورڈواورکمبرج کے گر بج بیٹ کے سامنے شراتے ہیں کیمبرج او نیورشی سے ۱۹ کالج الحاق رکھتے ہیں اور تین ہزاد طالب علم ہیں۔ اس کی آ مدنی ہمارا جا گو البارسے زیا دہ ہے۔ گریمنٹ اس کے انتظام میں کچھ دخل نہیں دہتی۔ او نیورشی کے فیلو ، ہوتے ہیں ، جن کو تین ہزاد رو بیم سالانہ وظیفہ متا ہے ، آن سے کوئی خومت نہیں لی جاتی ، بکد بطور منیشن یار تم اس عرض سے دیجاتی سالانہ وظیفہ متا ہے ، آن سے کوئی خومت نہیں لی جاتی ، بکد بطور برایا قت اعلیٰ حاصل کریں اور عدور در بجاراً ہوگا میں توسیف ڈالیف کرتے ہیں۔

یہ این مهدوسان کی بونیوسٹیوں میں کہاں ہیں۔ بیسب بونیوسٹیاں گورنمٹ کی طرف سے فائم ہوئی ہیں اور دہی آن کی منتظم ہے۔ بیسب بونی دہیں وجہ ہے کہ ہادے ہیاں اگر نری تعلیم کی جاعت ہیں۔ تربیت اور اخلاقی تعلیم ان میں نہیں ہوتی۔ ہیں وجہ ہے کہ ہادے ہیاں اگر نری تعلیم یا فتگان کی جاعت ہیں۔ تربیت اور اخلاقی تعلیم ان میں نہیں ہوتی۔ ہیں وجہ ہے کہ ہادے ہیاں اگر نری تعلیم یا فتگان کی جاعت ایسی بیدا ہوگئی ہے جس کو اپنے دہی علم ادب اور آبائی تہذیب و شائستی اور پنے مکس وقوم کے دیم وروائ سے نفوت بیدا ہوگئی ہے۔ لہذا ہا دامقصود ایسے اگر بزی خوانوں سے لیدا نہیں ہوتا جب ہاری خود فتا اور نیوسٹی ہوگی تو وہ بھی شاک میرج یو نیوسٹی کے کام کرے گی ۔ تعلیم کے درس سے من وضل نہوگا۔ ہم ندہی فلسفہ کی لیم کی ۔ تعلیم کورس بین وضل نہوگا۔ ہم ندہی فلسفہ کی گورس بین وسل کی ۔ جا دے قونی فرون میں وسٹکا و کا ال مصل کرکے عمد و عمدہ کتا ہیں تصنیف والیف وظیفوں کی اور ہا دے میاں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں کی ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں داخل ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو جا میگی اور دنیا وجعنی و ولوں میں ہو وا میگی ہو کی دولوں میں ہو جا میگی ہو کی دولوں میں دولوں میں دولوں کی میں ہو جا میگی ہو کی دولوں میں ہو وا میگی کی سے میں ہو جا میگی ہو کی دولوں میں ہوروں میں دولوں ہوروں ہو

ادر کھناجا ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم قوی عزت و ترقی کا کہلی درلیہ ہے اور کوئی قورع سندیں ایکتی ، جب تک اعلیٰ تعلیم اس قوم میں آبک حد مناسب تک ثنا ہے نہ ہوگئی ہو۔ اب سے سوال بدیا ہوتا ہے کہ اس حد مناسب کی توریف کیا ہے اور اس کا اندازہ کیو کر کیا جائے ؟ حد مناسب سے مراد یہ ہے کہ اس قوم میں آبک گردہ جس کو آبادی کے فی صدی اوسط کے لحاظ سے معقول اور مناسب تعداد کھا جا سے ایسا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگہ جو مختلف علوم و فنون میں ماہراور کا ال ہو

اور بی عقل دعلم ارسی و کرمن شرسے علم وفن کو روز بر وز ترقی گوناگون ہوا ور جس کا نام قومی عورت کا درجی قرارائے اس کردہ کے علاوہ ایک بہت بڑی جاعت متوسط درجہ کی تعلیم یا فتہ اس قوم میں اپنی جائے ، جوعالی ر تبصنفوں کی علمی تصنیفات کو نها یت عمر گی سے جانتی ہواور وقیق نکات اور اصول سے بخوان ما قداد میں ترکی سے جانتی ہواور وقیق نکات اور اصول سے بخوان ما قداد کی دو مردم شادی کے کھا فاسے فور سے افراد کے سابقہ ایک معدد بر مناسب رکھتا ہو۔ وس ) اس کے بعداد نی درجہ کے قعلیم یا فتہ لوگ نهایت کرتے سے ہونا منرودی ہیں ، جوانے دینی اور و نیوی کا موں کو بخونی تام انجام دے سکتے ہوں ، جوتر قبال علیم وفون کی ہوتی رہتی ہیں ، ان سے فائد سے اسمال کیا بیں اور ججو شرفی اس کے موں ، آسان کیا بیں اور ججو شرفی سے اس اس کیا بیں اور ججو شرفی کا میں اور ججو سے کے اس اور جو بھو سے اس کا بیں اور ججو سے کے اس کا دین رہتی ہیں ، ان سے فائد سے اسمال کیا بیں اور ججو سے کے اس اس کا بیں اور جبو سے میں اس میں اور جو بھو سے کی اس اس کیا بیں اور جبو سے میں اس کیا بین اور دی دیتی ہوں ، آسان کیا بین اور جو بھو سے کے اس اس کیا بین اور جو بھو سے کے اس کیا بین اور جو بھو سے کی اس کیا بین اور جو بھو سے کے اس کا بین اور جو بھو سے کے اس کیا بین اور دی ہوتی دیں دوران کی بوتی دیا ہوں اور جو بھو سے کی اس کیا بین اور دیکھوں کے جو بھو سے کے اس کا بین اور دی دی دیا ہوں اور جو بھو بھوں کی دوران کی بوتی دیا ہوتی دی دیا ہوتی ہوتی دیا ہوتی ہوتی دیا ہوتی ہوتی دیا ہوتی ہوتی دی

اب دیمنا جا ہے کہ اول درجے اہرین وکا کمین اجن کا بیان ہوجکا ہے ، وہ ہم میں کتے ہیں؟
میں کہوں گاکہ وہ طلق نہیں ہیں۔ کتے ہیں ہند وتان کے گریج میٹ، جر اہرادرکا الی کا درجہ دکھے ہیں؟
علام طبعیات ، عام جوانات ، عار نباتات ، عاطبقات الارض میں کمنوں کو عبور طامل ہے ؟ انے الی دگرائی ملام طبعیات ، عام حوانات ، عار نباتات ، عاطبقات الارض میں کمنوں کو عبور طامل ہے ؟ انے الی دگرائی دکا ہندوتان میں ہیں، اس میں کتے ہیں جو تھی کہ دورے اور میں اس میں کہا ہے ہیں ؟ اسی طرح دورے اور شرح درجہ کے وگر ہیں گو کی میں کہ دورہ سے ذیادہ ہیں گر کھر بھی اتنے کم ہیں کہ مردم شادی کے لیا طب اُن کو توم کی افراد سے کوئی معقول مناسبت نہیں جب لوینورٹی قائم ہوجائے گائی قریب جو ہوجائے گائے اور ہاری قرم دنیا کی ہندب قرموں میں دہل ہوجائے گا۔
اور ہاری قرم دنیا کی ہندب قرموں میں دہل ہوجائے گی۔

اعسال عليم ك فالر

میلان اور رجان سے متعدی اور مخت کاخیال بیدا ہوتا ہے محنت ومستعدی سے کامیابی عال ہوتی ب اورای کامیابی سے قومی عن ساور دولت وحتمت کوتر تی ہوتی ہے اگر سوال کیا جائے کہاری موجودہ برخصلتیں اور عادتیں کیو بکر دور ہوگئی ہیں ؟ توجواب یہ ہوگاکہ اعلے تعلیم وتربیت کے نابع رنے سے آگر اوتھا جا کے کہ قور میں غیرت اور حمیت کو کر پیدائی جائے اور اس کولیتی زلت ے اجارکر اوج کمال پرکو کر میونیا اصاب ؟ توجواب بیدے گاکہ موجودہ اور آیندہ نساوں کواعلیٰ درجہ کی تعلیم وتربت دینے ۔ اگر آپ او تھیں کہ موجودہ رشک وحمد اور نفاق کے دور کرنے کا كي علاج ب ؟ تو بن جواب وول كاكر أعلى تعليم - اكرسوال كياجائ كر مند وول كواين قديم آبا وا احداد کی لائق اولاد بنانے کے لئے کیاکرنا جاہیے ؟ توج اب ہے کہ اعلیٰ درجہ کی نریجی اور خلاقی قلیم كى الثاعت \_ قوم كو ترتى كے دارج ير مو كانے كے سے عمدہ تربر يہ ب كر بكول كو با قاعدہ ذي بى ا ور اضلا في تعليم وي حاب " كاكر أن كي نبيا و درست مو . طلب كو بزراييه و ظا لف تقويت بيونجاني ماك اوراُن کے واصلے عد اہلیمی سامان فراہم کیے جائیں تاکہ وہ فارغ انتصیل ہوکر ہندی قوم تیار کرنے کے ال بول- ان يرب دريغ رويبي فرج سيجي ، كونكه انهي ير ملك كالجروساب - انهي سے قوم كاترا ب، ہم وگ کھیت ج تنا نہیں جانے ، دخم ریزی وہ بیاری را جاہتے ہیں لیکن ماس کے وقت وس جوانا واست بيديك من - ع-

این خیال ست دمحال ست و جنو ل

حضرات اود کھے کہ ہر زانہ می ظمت و بزرگی کا ایک مقیاس ہوتا ہے ،جس ہے آپ بزرگی کا تخیینہ کرسکتے ہیں۔ پہلے ہندوستان میں کوئی دفت تھا احبی کو عصصہ عندہ معالم کہتے ہیں یہی وہ زانہ جبکہ مہا دری و شجاعت ہر تخصی کے بیے بزرگی وظمت کا باعث تھی۔ گراب جب طرح درب میں فاعدہ ہے ہندوستان میں مہی ہے ، کہ تحضی ظمت اور قومی عزت دولت پر موقوت ہے۔ اب دہ دقت ہما دری کا ہندوستان میں نہیں دہا چردو میہ کبری می محا، جبکہ مسلم مسمند مسدی کے اللب زراعت چیور کر الات جرب اسلم ایس میں دہا جورومیہ کبری می محا، جبکہ مسلم مسمند مسلم اور ہمن و ان کا زمانہ ہے جس میں دولت بری چیز بھی جاتی ہے اور دہی قومیں و نیا میں نہذب اور زبروست مجمی جاتی ہیں جوزیادہ دولت نہی چیز بھی جاتی ہے اور دہی قومیں و نیا میں نہذب اور زبروست مجمی جاتی ہیں جوزیادہ دولت نہیں جن بیدا ہوتی ہے کہ دولت کس طرح بیداکی جائے ؟ اس کا جواب سوااس کے کچھ نہیں ہوسکتا کہ علوم وفنون کی اشاعت سے قرم کو ہمذب اورتعلیم افتہ بنا یاجائے جس طرح بورب میں دولت عامل کرنے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں ، وہی ہم کوجی

اختیار کرنا ٹیریں گے، در نہ ہرگز ہرگز توم مرفہ الحال نہیں ہولتی -صاحو۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہرمعا لمرہیں گورنمنٹ کی آس لگائے رہتے ہیں سلف ہلیہ

رسکا اور یده کین فائدہ کنیر اٹھا یمنگی ۔

حضات ۔ اس وقت اگر ہندوقو مر نظر الحالے ، قرہر کر اور نہ ہوگا کہ موجودہ قوم انہی بهادرادای اور قدر مراضوں کی نسل میں ہے ، جینوں نے حکمت وفل فد اور علوم و فنون مخلفہ کی رشونی جیاردالگ عالمیں جیلائی تھی ، جن کے علوم روحانی اور محاسن اخلاق اور بهادری اور شجاعت کے جیند کے عام مورون عالم موری اور اکنا ت و نیامیں معرون المراخی ہوئے ہے جن کی سجائی ، داستبازی ادر بارسائی اطران عالم اور اکنا ت و نیامیں معرون و مشہور تھی ۔ فقط ہم را این کے زائد پر نظر ڈالیس تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ول کے سیتے اور بات کے میں اور ایس کے دار بات کے ایس کے اور ایس کے مارو کی مفارقت ہوجائے گر شول کے سیتے اور بات کے موال میں فرق نرانے یا گئی مفارقت ہوجائے گر شول موران جان مارو کی مفارقت ہوجائے گر شول موران جان مارو کی موال میں فرق نرانے یا گئی میں میں مورون کی مفارقت ہو جان میں مورون کی مفارقت میں عور نر جزیہ و درست بردار ہو کم موسمی کے فر ما بنر دار محقے کہ سوئی مال کے حکم کی تین میں معلق ت حسین عور نر جزیہ سے درست بردار ہو کم موسمی کی نہا بیت نوشنی سے خوش فرہ بی جھرکر گواد اکیں ۔ خاکو نین کس قدر خوالم اور کتار کی مفارق کی نہا بیت نوشنی سے خوش فرہ بی جھرکر گواد اکیں ۔ خاکو نین کس قدر خوالم المول کی کہنا بیت نوشنی سے خوش فرہ بی جھرکر گواد اکیں ۔ خاکو نین کس قدر خوالم المول کی کہنا بیت نوشنی سے خوش فرہ بی جھرکر گواد اکیں ۔ خاکو نین کس قدر خوالم المول کے میٹو کی کھرکر گواد اکیں ۔ خاکو نین کس کا میں کو کھرکر کو کور کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کور کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کور کھرکر کور کر کھرکر کے کھرکر کے کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کھرکر کی کھرکر کے کہرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کور کر کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کور کر کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کر کر کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کی کھرکر کی کھرکر کے کھرکر کے

ہارے ہیاں کے اگر زی تعلیم ایفتہ اور گر بچر بیٹ حصرات کی حالت ناگفتنی ہے۔ جن سے کوئی امیہ فلاح و ہمبود کی قوم کو نہیں ہوگئی۔ یو نیوسٹی کے منتظموں کی دائے بیہ ہے کہ ملک میں گر بچر بیٹ کو گوں کی جاعت الیا نیم اتعلیم یا فتہ گر دہ ہے، جن کا علم بالائی ہے ، بعنی یا بیکا ہام و سیع نہیں ہے ، جن میں خود مبنی ہجد ہے۔ وہ تفریر میں لسان ہیں المیکن آن کو الفاظ وفقرات کے منی ہی معلونہیں ، جن کو دہ دم تقریر دی تحریر ستعال کرتے ہیں اور تو ہیں اور سوائے معاش حال کرنے کے کوئی دور افائدہ تعلیم و تربیت سے نہیں سمجھتے ہیں اور معاش میں سوائے معاش مرکا دی کے سی اور گر سے مرکا دی کے سی اور گر سے مرکا دی کے سی اور گر سے میں کو گر سے سے نہیں سمجھتے ہیں اور معاش میں سوائے معاش مرکا دی کے سی اور گر سے مرکا دی کے سی اور گر سے مرکا دی کے سی اور گر سے سے نہیں کو گر سے سے نہیں کو سے سے نہیں اور معاش میں سوائے میں کو گر سے سے نہیں سمجھتے ہیں اور معاش میں سے سے نہیں کر گئے ۔

افنوس کروہ و تت نہیں دہ کہ تھا کہ اوا رج نے سراسحاق نیوئن سے دیڑ مدمورس بیلے نظام شمسی ہندوستان میں فائر کیا جس کے انحتا ت کا نخر سراسحاق کو کئی سورس بعداور بیس عال ہوا۔ صدحف کہ وہ زہانہ نہیں دہ کو گئی اور تھے نظام الجائیں ہوگا ہے جات کہ اور تھے نظام الجائیں ہوگا ہے جات کہ اور تھے نظام الجائیں ہوگا ہے جات کہ ان اکسیموطنوں اور خوابول باطل کیا ۔ انہی عالموں فاضلوں کی اولاد اس وقت نیم وضنی کملاتی ہے۔ کہاں اکسیموطنوں اور خوابول کے عیب بیان کروں ہے

نخواهم دری باب زیر میش گفت کرعیبت بو دسیرت خویش گفت

حضرات اگو مندود ل مب قديم المواحداد كے اوصا ف حميده مفقود إس ليكن ان كا مرمب صرف ایسا اِنی دہ گیا ہے جو قوم کا شیرادہ اِندھے ہوے ہے ، دہی ان کا بٹرا اِد لگا سے کا۔اے انے دھرم کا یا لن کرنے دالے بھائیوا میں سنتا ہوں کر مسنوسیات Mrs. Besant دس لکھ رو بوں کے واسطے جن کی صرورت ہم کو ہندولیر نبورٹی کے لیے ہے ، اورب میں ایل کرنے والی ہیں گتینی شرم کی بات ہے کہ چوبین کرور ہندوانے ہونها رہجوں اورانیے نرمب قدیم کی خاطر دس لاکھ رویب نہ دے سیس ادر قوم لضا دی کی خوات لینا بیند کریں ۔ اگر سے اپلی کی گئی تو یا در تھیے گا کہ ہندووں کے ما تھے پر کلنگ کاٹیکا ہمیشہ کے لیے لگ جائیگا اور آیندہ کے موضین سے کہ ہند وُوں سے عیمانی قوم بہت زیادہ کو کار اور مختر ہے جس نے اوصف اختلات نرمب اور اختلات قوم و ملک کے شراول كوس يرمند دُول كے ساتھ سائے كيا اور مند دُول سے إوجود اتحا د منرمب اور اتحاد قوم و ملك كے افي عبا يُول اور افي بجول كافرض انجام نددياً كيا - من كهول كاكد ابك كالبح ادر ابك يونيورسنى كيا! السيع برك ملك مي توصبياكه ملك مندب، سير ول كالبح اور بسيدول يو نيورسسال فالمرك كى صرودت شديد ب- بم لوك انواع واقسام كى صلاحين كرنا حابية بي ، گر صل بنيادكونهين ركية كسي العلاج كي كوت أن تركيجي ، صرف علوم وفنون كي ا نتاعت كيجيد - قوم خود جهذب بن كر اصلاحات کرے گی اور جوشکلات اب بیش آ دہی ہیں، ہرگز کوئی بیش نرآ کیگی ۔ اگریس اپنی اولنی قوم كى خوش متى سے ہندوسان كاوليسراے بوجاتا ، توكم ازكم تنس دوليبربيت المال كاصرف تعليم درست يصرف كردتيا - ديكي إ برطانيه عظم وآئرلين مي ساله صفي لين كردركي آبادي م ادر إنج كردروب صرف تعلیم بیخرج مواہے۔ ہندولتان میں سی کردر کی ابادی ہے ادر تعلیم بیصرف ایک کردر دوہی خرج کیا جا گائے۔ع۔ تفادت ہے زمین وآساں کا

قوم کی عظمت و شان ٹر مانا آسان کام نہیں۔ دولت خرج کی جاتی ہے ، ہزادول لا کھول جانیں صابع کی جاتی ہیں اور خون آب بادال کی طرح بہایا جاتا ہے، جب کچونیتجہ برآ مرہ تا ہے۔ آب کو شکر کرنا جا ہے کہ آب لوگوں کو اور کوئی تعلیم قور اداکر نے کی صرورت نہیں ہے صرف تعلیم قریبی ہے۔ خرج کیجے۔ ہرفتم کی قومی عزت اور قومی بزرگی در قی آب کو حال ہوگی دمطرا اٹا کو دیکھیے جنھوں نے سین لاکھ روبیہ یو نیورشی قائم کرنے کے واسطے دیدیا۔ کیا اٹا اسے زیادہ کوئی دولتمند فہیں۔ گربات یہ ہے گہ تو نگری بدل ست نہ بال " ایسے بھی بندگان خدا ہیں کہ " بہرند و بہند دسخورند و ندہند "اور ایسے بھی خاصان خدا ہیں ، جیسے مسطر اٹا کہ " صلا کے کہم در دادہ وخوان فعمت نہا دہ طالب نامندد مغفرت وصاحب دنیا وائے خرت ؟

صاحبوا مين جو يجم عرض كرسكما تفاكر حيا - اب بين آخر من أب كي ضرمت مبارك مين بهندو زيرب كى طرف سے اللي كرتا موں مجس كى بنيا د مغر في علوم فے اللاي ہے اللى نبياد كے مضبوط كرنے كے ليے یے اونورٹی قائم کی ما رہی ہے۔ میں آ یکی ضرمت میں اُن طلبہ کی طرف سے ایل کرتا ہوں ،جودال نغلیم پاکرانیسی قرم بندی تیاد کرنیگے ،جوانے برگزیرہ اسلان کی یادگار ابت ہوگی ۔میں آپ کی خدست میں مرح کرور ہند وول کی طرف سے امیل کر اول ، جو مجتبیت ایک قوم کے یو نیورشی سے فائدے اٹھا کینے میں اُن غریب طلبہ کی طرف سے البی کرتا ہوں ، جو بیجارے اوج افلاس کے زیادہ تعلیم یا نے سے محروم دہ جاتے ہیں ادروہ یو نبورشی قائم ہونے کے بعد وطیفوں کی امداد سے علیمی فوائرسے متفید ہوسکیں کے ایم ان خیر خوالی ملک وقوم کی طرف سے ابلی کرتا ہوں ، جنھوں نے اپنی زندگی ہندوکا کچ کاکام کرنے کے لئے و قف کردی ہے اور سوائے قوم کے ختک تکریے کے کوئی صلہ کوئی معادصتہ اکھوں نے اپنے لیے نہیں رکھا، اُن محبان وطن کی خاطر اور اُن کا دل بڑھانے کے لیے آب اس کار خریس شرکی بول- می آب کی ضدمت میں اُن قدیم رستیوں ، بزرگوں اور آراوں کی طرف سے ایک کرتا ہوں ،جن کا نام بہت ارا ہے،جن کے نام سے ہماب تک کمنے چلے آئے ہیں ، جن كانام نا في اب موض خطر ميں ہے اور عنقريب مط جاليگا ، اگر ہم اس كونه بجايين كے - ديھيے أن لوكو ل كى ہمت كو جنھوں نے بهند و زم ب كے علمى ديد اكى بوجا كے ليے ايك عالى شان مندر منوانا جا ہے۔آئے ہم اور آ بسب ل کراس عالبتان مندر، اس قومی درس گا ہ کے بالے میں اُن کا ہاتھ منا بني - مم ميس كي في من وهو وهو كرميونيا مين العض انيشي المفاكر دي اولعض اس مين معادي، انجینسری ادر سنگ تراشی کا کام انجام دیں ، آگہ و مخطیمالتان علم واد ب کا قومی شوالہ بن کرتیار ہوجائے ، جس میں ہندووں کے علوم ملکہ ہند و نزیہب بناہ لینے والا ہے۔

س آب کی خرمت میں آن منر ان طلبہ کی طرف سے البل کردل گا، جواپنی فر یادا بے کے كان ك نهين بيونجا سكته ، جواني ليمي صر ورتون كوآب بيظا برنهين كرسكته ميراكام بحكر أن كى طون سے دکا لت کر دل اور لبند آواز سے شور محاکر آب سے عض کروں کہ آب ج بک ٹریں اور خواعِفلت سے بیدار ہوجا میں اورجان لیں کہ قوم کے ہونہار بچے مک کے ایک سرے سے دوسے رے کے جہالت ادر بے کمی میں مبلا ہیں۔ ادر کھیے کرجوز بان اس وقت آن بکیوں کے منہ میا میں او بچس و حرکت معلوم الدری ہے دہی زبان اس وقت جبکہ ہم اور وہ خداکے سامنے حاصر ہو بگے، الواركى طرح على معلوم إوكى ادريم كو ممزم قرار دے كى ،كيونكم بم نے اپنا قومى فرض ادا نهيں كميا ادر آن غریبوں اور سیز با نوں کے واسطے کوئی قولی درس گاہ بندانے کا انتظام نہیں کیا۔ ين آب صاحبون كى فدمت بين فطرت انساني كى طرف سے البيل كرتا بول رجس كا المل فاصته ہمدردی ہے کہ آپ عظیم التا تعلیم کا ہ قائم کرکے ابنا نام نیک یاد گار جھوری ۔ مبارک بین دولگ جودور دل کے فائدہ کے لیے خود کلیفیں اٹھاتے ہیں! مبارک ہیں وہ لوگ، جو گری ہونی قوم کو ابھارنے کی سعی وکوشش کرتے ہیں! مبارک ہیں وہ لوگ ہجفوں نے مندوكا لج كى نبيا دوالى اورمبارك بين آب لوگ ،جو بيال تشريف ركھتے بي اور مبند ولينورس كے 1018 Sich 10!

—<del>%=</del> \*-





مراكوكك

## كو كھلے كائم

ارج ماع کے تروع میں بقام سرتی بھون ایک علب اتی ، مرا گرکھنے کے اتقال برطال یہ کی دانسی انسی ماری کے انتقال برطال یہ کی دانسی منسی میں ماہر کرنے کی غرض سے منعقد کیا گیا ۔ مشران صاحب نے ہی جلسے می حب ذیل انتی تقریری میں میرکلیس اور حصرات انجمن!

خون ال رسید و گلتا ل بی جال ناند نشان لالر این باغ از کر می برسی بروکد انجیر از دیدی بجز خیال ناند

آج ہم سب لوک ہندہ سلمان اہر جاعت وگر وہ کے اتنا ص اس عرض سے جمع ہو ہے ہیں کہ اپنے ہمایت عزیز ہموطن اور ملک وقوم کے بیٹوا مشر گر کھلے کی بیوقت وفات حسرت آیات ہر اشک ماتم ہمائیں، جن کے مرفے کا نہ صرف ہندورتان کے بات دول کو افسوس ہے ، ملکہ برطانیہ نے بھی انتا میں اور خیراند فین ہم کھر کر بھی وعم ظاہر کیا ہے ۔ مرحم کے مرفے سے ہماداایک پولٹیکل رہتی اٹھ گیا اور گور نمنٹ برطانیہ اور گور نمنٹ ہند کا ایک خیر خواہ رکن سلطنت ہمیشہ کے لیے جاتا رہا۔ ہسس عظیم الشان اور ہر دلوز برخ میں دیا وہ کا رہا ہے بیان کرنے کے لیے ایک طوالانی تقریر کی خور میں مرتب ہوگئی ، میکن جو کہ ہدایک رسم ہے کہ جس کا فرصہ یا مرتب بڑھا جات ہیں ، اس کے محتم طور بر ، س بے نظری جن میں مرتب برطانی میں لاتا ہوں ۔ مرتب برطانیا کا دنا ہے معرض بیان میں لاتا ہوں ۔

ہارے دوست مرحم جب فرگسن کا لیج میں پڑھتے تھے، اس وقت ہے ان کے پرفیسروں کو اُن کی اعلیٰ درجہ کی قابلیت کا احساس ہونے لگا تھا ادر بیشین گوئی کی جاتی تھی کہ تیجنس بڑا اور بیشین گوئی کی جاتی تھی کہ تیجنس بڑا ہوں کے اور بیشین گوئی کی جاتی ہوئے کہ تو فرگسن کا لیج ہی میں پرونسیسر کی حیثیت ہے ہمال کہ درس در تراسی کی ضرفتیں انجام دیں۔ گذا دے کے لیے کا لیج میں مصفیقی یا ہوار لیتے تھے۔ یہ اٹیار کا لیج میں ابت کر اور کا در بھی یا دیکا در ہے گا سرمشاری میں جبکہ وہ ۲۲ برس کے س میم بی براول کا ابتیار کا نفونس میں شریک ہوئے تو مسلم بڑھو کو نے میشین گوئی کی کہ بینے تھی کی دن کا نگریس کا صدر ہوگا۔ کا نفونس میں شریک ہوئے تو مسلم بڑھو کو نے میشین گوئی کی کہ بینے تھی کی دن کا نگریس کا صدر ہوگا۔

سے بین گری اور کی اور آب کا گریس کے صدر موکر ہے اچ کے اوشاہ کہلائے۔

ملا کو تھلے عالم ، فاضل ، سوشل رفاد مربینی صلح اضلاق اور سلح قوم و لک تھے اور خاصکر
ان الی تعلیم کے بہت بڑے عالمی تھے بیت اقوام کے بہت بڑے مربی اور سربیت تھے جن کو
اور بخی قرم کے امند وجھونا بھی بیند نہیں کرتے ۔ اجھوت ذاتو س کو وہ او بجی سطح برلاکر اپنے برابرکری
بر بنجانا جائے تھے۔ ان غریبوں اور سکیوں کی خاطر سرت محت وکو ششس ہی نہیں کرتے تھے
بر بنجانا جائے تھے۔ ان غریبوں اور سکیوں کی خاطر صرت محت وکو ششس ہی نہیں کرتے تھے
بر بنجانا جائے تھے۔ ان غریبوں اور سکیوں کی خاطر صرت محت وکو ششس ہی نہیں کرتے تھے
بر بنجانا کی فقیمت کے ساتھ مرحوم نے اپنی تقدیم کو دالبتہ کر دیا تھا اور اُن کی تحلیفوں اور میں بند کی بیت کے ساتھ مرحوم نے اپنی تقدیم کو دالبتہ کر دیا تھا اور اُن کی تحلیفوں اور میں بند کی بیت کے ساتھ و تھے کتھے۔

ہادے دوست مرحم سرونٹس آف انڈیا سوسائی اسی قائم کرگئے ہیں، جو اُن کا نام نامی آیندہ ناوں میں احانمندی کے ماتھ ہیشہ ذندہ رکھے گی۔ اس کے ممبر بھی اپنے رشد اور کردگائے ندومال کو کھی ال نہیں سمجھتے اور ہما رے ملک وقوم کی ضرمت الذاع واقسام طریق برکررہے ہی عورتوں کو ٹر ہوانا لکھانا، بواوں کی تلیفیں کم کرنا اور ان کی حالت درست کرنا، اجیوت واتوں کواونجی سطح برلانا ،صفائی ادر حفظ اضحت کے ما کھ زندگی بسررنے کا خال عام لوگوں میں محبیلانا ، کو آپر شجو سوسائٹی کے ذرامیم بول ادر بیکیوں کوسود کھانے والوں کے نیخ ظلم سے لخات دنیا، بیسب الی درج كى منى بها خد ات بى جن سے بهارا كمك تفيد بور إب اور يرسب كي فوائد اس مرحم كى برولت بى-ما كو كھلے نے سات مرتب ولايت كاسفر ہم لوگوں كى فاطركيا - بہلاسفر عومل ع ميں ہى وفن ہے کیا تفاکر را ایک بین کے روبرد سندوستان کے ملی مصارف کے متعلق شہا دت دیں۔ وہاں جاکر ہارے دوست نے اس موضوع براس کے جزئیات وکلیات کی سبت اسی وا قضیت ظاہر کی کراگ عن عش كرائي ودر الفرف واع بين بوا ،جس من مندوتان كمتعلق اونجاس دن مي المول مهم بجیب دی تسیراسفر بناس کا گریس کے دلیگیٹ کی حیثیت سے من اواج میں ہوا۔ وتھا من اواج مِن اور تعرِ المعراب الماع من مين مفر بور - ان سب مفرول من مرحم نے جو لکی خد مات انجام دی ان کو چھور کر صرف من اللہ کے ایک سفر کو لے لیجیے کیونکہ اس سفریں اکفوں نے جو کام کیا صرف وہا الياج وأن كى بُدكى وظمت ملك وقوم كے نور ديك قالم كرنے كے ليے اور يادكار بونے كے ليے كافى ہے - ده كام يہ كة آب فى لاد د مورك سے كئى مرتبر فقالوكے واليسرائے كى كونسل مي توسيع

اور اصلاع کر اوی جس کی برونت چھرسات ہرس سے ہم لوگ کنرت سے کو نسلوں میں شر کیے۔ ہونے کی غرض سے متنخب ہو اتنے ہی غرض سے منتخب ہواکرتے ہیں۔ اسی طرح انجی صال میں جنوبی افر لیتہ حاکر و ہاں کے دزیر دن سے رمشل اپر تھا اور انجیش وغیرہ کے لئے کر مہند وستا نیوں کی تحلیقین دورکیں اور جو مخالفت کی آگ بھڑک رہے تھی اس کر بابی ڈال دیا۔

مرگر کھلے وہ خص تھے، جو قوم کے فدائی تھے اور زندگی فقط ملک و قوم کے داسطے برکرتے تھے۔
طبیعت میں دہ انکار کر دیا۔ ہما را کام کرنے میں اس قدر محو تھے کہ اپنی کام اور اپنی ذات کی پرداہ
قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہما را کام کرنے میں اس قدر محو تھے کہ اپنی کام اور اپنی ذات کی پرداہ
اُن کو مطلق نہ تھی۔ وہ صرف ہما رے کام میں ہمہ تن مصر دن میٹول دیا کرتے تھے۔ گویا ان کا عمل
اس مقولہ پر تھا ہے وہ محو ہیں کہ زراع نہ نہیں ملال نہیں
تراخیال ہے اپنا ہمیں خیال نہیں

not men by institutions."

حصور واکسرے نے ابن کونسل میں فر ایاکہ "مشرگر کھلے نے صیغہ ال ، صیغہ تعلیم اور امور
انتظامی برنجت کرتے میں نها یت قالمیت ظاہر کی اور جنوبی افر لفیہ کے بجیبید ، مسکہ کو ، جوہند بتاییں
سے تعلیٰ نتھا ، نهایت وہری اور خوبی سے کھایا ، جر بظاہر عقدہ مالانی کھا "اور یہ بھی فر ایاکہ " وہ زونز
کونسل کے بیش بھا ممبر بھے بکہ ہما دے ورست بھی سکتے " یہ تعلیم کیا جا ا ہے کہ مشرگر کھلے کو جو قبطیت
ال کے صیغہ سے بھی وہ بین برس او عربے کسی سکر ٹری کھکہ ال یاکسی مبرصیغہ ال کو ماصل نہیں ہو ئی۔
ہما د سے نشان گرد نر بھا در رہ میں میں جو بہلے فنافشل سکر ٹری گورنمٹ ہند تھے ، وہ مشرکر کھلے کو مشر
ہما د سے نشان ہے تھے۔

مرطو کھلے کو گورنمنٹ اور حکام اس وجہ سے زیادہ بیند کرتے تھے کہ اُن میں خود غرضی نہیں دوباؤں
اور بہت دھری نہ تھی۔ بخلات اس کے انحما رہ بیائی اور معقول بیندی تھی۔ دنیا کے معاملات میں دوباؤں
کی بڑی صر ورت ہے۔ ایک بید کہ خوش تد ہیری اور ایا ندادی سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف اُئی
کی بڑی صر ورت ہے۔ ایک بید کہ خوش تد ہیں ماور ایا ندادی سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف اُئی
کیا جائے۔ دوسرے بیر کہ خن میروری اور صند نہ کی جائے، مجلہ بہیشہ محبو آگر نے کے بیے تمادر بہنا جا ہیے۔
کیا جائے۔ دوسرے بیر کہ خن میروری اور صند نہ کی جائے، مجلہ بہیشہ محبو آگر نے کے لیے تمادر بہنا جا ہیے۔
ایس ماکش دو گریتی تفسیر ایں دو حرف ست
اروستان لطف با دست بنا ں موادا

علی سیاست میں ہر موقع بر برابری اور آزادی کا دعویٰ کرنا اور حقوق انسانی برلونا تھیک نہیں ہے بعض وقت اس صول رعل کرنا بڑتا ہے ہے

: نهرمائے مرکب تو ان اختن کرمالاسسپر اید انداختن

یرب باین مظرکو کھلے میں نایاں طور پر تھیں، جن کے باعث اُن کوسول اور لولیکی معاملات میں کامانی ہواکرتی تھی۔ ایسے نازک وقت میں حبیا کہ اب ہے، عامہ رعایا اور نیز کو زنمنٹ کو ایسے تخص کی بری صرورت ہے کہ جس میں شرک مظرکو کھلے کی خوبیاں اور لیا قتیں ہوں ، اس لیے اُن کی وفات سے جو لفقان ہونے وہ ایسا قومی اور کھی لفقان ہے جو ملک اور قوم کی برسمتی پر دلیل قاطع ہے۔ اسل میں مشرک گھلے کے طور وط رہتی ، اُن کی عقلمندی ، فرز آگی ، خوش تدمیری ، سجائی اور ایما نداری اس بات کی دوشن شال ہے کہ فقوصہ ملک و قوم کا ایک لائی فرز ند اپنی قوم و ملک کولیتی نولت سے انجھار کوسطی کے مفتوصہ ملک و قوم کا ایک لائی فرز ند اپنی قوم و ملک کولیتی نولت سے انجھار کوسطی

روشن مثال ہے کہ مفتوحہ ملک دورہ کا ابات لائی فرائد ہیں توم و ملک و بی مرف سے بھی موسی باندر سطح برلاسکتا ہے اور دعا یا اور کورنمنٹ دولوں کا معتد علیہ بن سکتا ہے -سامس سرین نے مرب ن ن مرب ن ن مرب ہیں۔ ن سر دربائی کرنے ایس سے ساتھ تھے بیندوکول

جب مراکز کھلے کا جنازہ اٹھا، تو ہیں ہزار آدمی ماتم کرنے والے اس کے ساتھ تھے ہندووں اور الماوں نے کیا اور واکسرائے اور گورنر بمبئی ورحضرت جارج نیجم اور آغاخان کے تا دہمدردی اور نیج وغز کے اظهاد میں آئے مرکادی اور غیر سرکادی وفتر سب بند ہو گئے۔ الدآباد میں ، جہال اُن کے اور ایک کے عام طور سفظیل ہوگئی۔ کھولوں کے ساتھ و جولوں تھا، اُس ہیں بڑے بھول جنا گذکا کے ساتھ وجولوں تھا، اُس ہیں بڑے بڑے عام طور سفظیل ہوگئی۔ کھولوں کے ساتھ وجولوں تھا، اُس ہیں بڑے بڑے عام طور سفطیل ہوگئی۔ کھولوں کے ساتھ وجولوں تھا، اُس ہیں بڑے بڑے عام طور سفطیل ہوگئی۔ کھولوں کے ساتھ وجولوں تھا، اُس ہیں بڑے بڑے عام طور سفطیل ہوگئی۔ کے دوس بروس کو رہند و کی طون سے کلکھ خان کی اور الدا با دمیں جو صلب مائی ہواس میں حکام بائی کورٹ ، کمٹنز اور کلکٹر اور تام نامی گرامی مہند و سلمان شر بک ہوں۔

مرگر کھلے نے ہمیشہ اپنے آپ کو ماتحت کار کوئی ایک چیوٹاکام کرنے والااور اپنے مقابر میں دالمڈنے مرکز کھلے نے ہمیشہ اپنے آپ کو ماتحت کار کوئی ایک چیوٹاکام کرنے والااور اپنے مقابر میں دائمی نے دور در ادا بھائی نوروجی وغیرہ کو ترجیح دی ۔ دنیا میں سے دکھیا گیا ہے کہ جوکوئی بڑوں کو مقدم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اُن کا چیوٹا اور میروخیال کرتا ہے ، وہ آخر میں خود بڑا مانا جاتا ہے اور جو دور وں کا نام فائم دکھنے کی کوشش کرتا ہے ، اُس کا نام خود بھی دنیا میں قائم اور بر قرار رہاکرتا ہے جیائج اسی فلسفیا نہ جذبہ کے باعث آب مشرکر کھلے کے نام کافلم و مہند میں دنیا بھی دیا ہے۔

مرا کو کھلے کی توریف سے برھکریے ہے کہ انھوں نے دلیکیل موا الات میں اعتدال کا خیال زادہ رکھا برفر تلک نے سرگر کھلے کی وفات کے وقت تک یہ اعتراض کیاکہ وہ محد منسع علیم اور العام المحاد بيرانراك اور دونول كى شركت سے تحدہ كا نگريس وجود ميں نالا كے، Juneral Oration عَذَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُر وَمِ كَ خَالْفَ سُرِّلًا لَكُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّالَّةُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّل دیا در ہزار دں آ د بیوں کوجو د ہاں موجو د کتھے ہدا یت کی کرم حوم کے طور وطریق اختیا رکر وادر آن پرلورا على كروجس كے معنى يہ بن كر خود مشر تلك نے بھى مرحوم كا دُ هنگ اختيادكرنے يرآ ما دكى ظاہركى -صاحبان والانتان! الما باوجيسے مترك مقام ميں ، جمال كنگا جمنا كا سگرے ، جمال استهدالكي کے کھول دالے گئے ہیں، ایک یادگار بنائی جاہیے تاکہ لاکھوں جاتری،جو دال جاتے ہیں، اس فدائے قوم و ملک کی یادگار کے درشن کیاکریں اور اپنی آنکھوں سے آنسووں کے موتی اس کی یا دیر تھاور کیا کرس برس کو مٹرکو کھلے کے کا د بات نایاں سے یسبق متا ہے کرخود غرضی جور کرملک کے بھائیوں کی خدم اس کیائی اور آ با ندادی سے کریں اور جو کھ مرنے والاکر گیاہے اس کوسعی و کوشش سے بحال در قرار رکھیں، تاکہ ہارے کام مجی آیندہ انساوں کے لیے دنیا میں یا دگار رہ جایس ک عل کن که فردا نا نر و لیک جزائے عل ماندد نام نیک

## يند في بن زاين در كا مام

یڈت بنن زاین در برسطر کی دفائے حرت آیات کے غمیں ایک جلسہ عام بھام برسی بھون فرخ آباد اس غرض سے کیا گیا کہ مرحوم کے انتقال پر لال پر سنج وا فسوس طاہر کیا جائے اور اُفلاق حمیدہ اور اوصاف سیندیدہ منظر عام پرلائے جائیں ۔ مشراصا حلنے جو تقریر اس مرقع پر کی دہ درج ذیل ہے۔

بر روی ده اہر اور مصری کے بانی کماں ہیں وہ گر دان زابلتانی گئے میتیدا دی کمال اور کیانی شاکر رہی سب کو دنیا ئے فانی

لگاؤکوئی کھوج کلدانیوں کے بتارُ نشاں کوئی سا سانیوں کے

میرکیس اور صرات انجمن! اج ہم سب لوگ ہندوسلمان عیسائی ہرگر وہ اور جاعت کے اتنحاص، اس مائکدے میں اس غرص سے معمم ہوئے ہیں کر میشیوائے قوم اور فوائے ملک، ینڈٹ لبن نراین در کے تقال پر طال ہوا تنگ مائم مہائیں اور اُن کا لوْصہ اور مرشیہ ٹرھیں۔ ر

ماجوا بہارے بنات صاحب نے ابتدائی تعلیہ کھفوی مشہورتعلیم کا مکینگ کا لیج میں ماجوا بہارے بنات صاحب نے ابتدائی تعلیہ کھفوی مشہورتعلیم کا مکینہ ہوا۔ اوکین بی اے کئے دلایت جا نے کاشوں درمنگیر ہوا۔ اوکین ہی سے ذہانت کے تاریخ مصل نگر یا نے تھے اور نہا بیت ورجہ ہو نہا دی میکی تھی تحصیل علم فی طون دمجان خدا واد کھا اور دہن لیم اور طبع تنقیم قدرت کی طرف سے و دلیت ہوئے تھے۔ اس کشمیری بنا قوں میں پہلے تحص کھے جنھوں کے دلایت جاکر نرہی قبود کی انہری تاووی کہ اس کوری کے تھے۔ کہ بیالو کا کہ تمریک کھنو کی درجہ کے سام اور طبع کا مختا نے ولایت جاکر بیرسٹری کا متحان ایس کیا اور مہان نہری تعلی درجہ کے عالم اور فلسفی ہر وفیسر میکن میولر اور بیر وفیسر میکی وغیرہ کی جی اسادت وہاں کے اعلیٰ درجہ کے عالم اور فلسفی ہر وفیسر میکن میولر اور بیر وفیسر میکن وغیرہ کی جی اسادت وہاں کے اعلیٰ درجہ کے عالم اور فلسفی ہر وفیسر میکن میولر اور بیر وفیسر تیکن وغیرہ کی جی اسادت



پنڈت بش زاین در

A Stray - Car

سے متفید ہو کرا بنے دل در ماغ کو روشن کیا اور اپنے تعبا کیوں کے داسطے جراغ ہرا بیت بن گئے۔ اُن کی واسی پر ہند وسان میں اُن کی فور میں جھگڑ اموااور دو فریق بن گئے۔ ایک فریق اُن کا طرفدا تھا فرشن سبھا کے نام سے موسوم ہواا در دور را فریق مخالف دھر میں جھاکہ لایا۔

ولایت سے والیں اگراب نے ملک وقوم کی خدمت پر کر بہت جُیت با رسی ۔ اسی سال مرداس کا نگریس میں شرکی ہوے اور الیسی الیسی وی خدم انڈین شیل کا نگریس میں شرکی ہوے اور الیسی الیسی وی دور مرد کا انگریس کے بڑے مائی وردگار بھی ماحب نے اس الیسی کی داددی ۔ نیڈت جی مرحوم انڈین شیل کا نگریس کے بڑے مائی نمونہ ہوتی تھیں تھے اور کا نگریس کے مشہود نا مہ نگار د ہے ۔ اخبار اخبار ایڈوکیٹ کھنو کے سب سے پہلے ایڈیٹر تھے اور کھر اس کے مشہود نا مہ نگار د ہے ۔ اخبار الیڈر الدا باد میں بہت قابل قدر مصابین درج کہا کرتے تھے۔ اُن کی تصنیف سے ایک فیل ہے حب کانام دعمہ میں میں میں مور کھ جو بھا بت قابل قدر ہے۔

نیڈت صاحب کھنومیوبل بورڈ دکے ممبر عرصہ کک رہے اور والیسراے کی کونسل میں بھی شرکی ہوئے۔ ایک وفعہ پرا ونشل کا گریس کے مربی نیڈنٹ اور ایک دفعہ کا گریس کے مربی بیٹ منتخب کیے گئے۔ طاہر ہے وہ در حبر جو کا گریس کے پر سیٹر نٹ کا مهند وستان میں تحجا جا تاہیے۔ لکھنکو میں جب کا گریس ہونے والی تھی تو اٹس کی استقبالی کمیٹی کے جبر بین مقر و ہوئے گر ہشت مداد علالت کے باعث استعفا دیدیا۔

نیڈت صاحب اُر دواور فارسی کے فن انشاء کے ماہر سمتے اور انگریزی زبان کے برے
ادیب سفتے اور اس برخوب عبور رکھتے سمتے ۔ اُن کے انگریزی مفنا مین نہصرف ہندوسان میں
بلکرانگاستان میں بہت قابل قدر سمجھے جاتے سمتے ۔ کہا جاتا ہے کہ زبان غیر برعبور ہونا مشکل ہے میں
کہا ہوں کہ اپنی مادری زبان برقدرت حال کرنا کیا اَ سان کام ہے ۔ وہ اُردو کے برد وُن فر فرر فرنزلت کے
شاعر سمتے اور اُن کی شاعری نئے خیالات سے بھری ہوئی تھی اور نہا بیت قدر ومنزلت کے
لائو سمجھی جانی کھی ۔

ینڈت صاحب فے جودہ برس ل کے عارصنہ سے خت کلیف اِی کیکن اِ دجود اُل کلیف کے عارصنہ سے خت کلیف اِی کیکن اِ دجود ال کلیف کے کہ بھیشہ زنرہ دلی اورستعدی سے ہالے کے کہ بھیشہ زنرہ دلی اورستعدی سے ہالے

کام میں محورہ اورا نبی کلیف کاخیال کھی نہیں کیا اور نہیں تھیا کیے کہ میں دوسروں کے واسطے زندگی ہر كرنے كے ليے بيد ابوا بول - بنتے ہى بنتے خندہ بيتانى كے ساتھ جان ديدى ادرسب كورونا جھوڑ کئے گو یا اُن کا قول یہ تھاکہ ہ یاه داری که وقت زا دن تو بمه خنده تبرند و تو كم يال توجیال زی که بعدم دن تو مهركر إن شوند و توخندان الكرزى س وكماماتا ب كمودو الم المعادق ب دوافع ا مخوں نے کام کرتے ہی کرتے جان دیری بہیشہ اُن کے مزاج میں قناعت رہی قابل عزت افلاس میں بسراوقات کی لیکن مرتے وقت نیک کاموں کی دولت کثیرانے ساتھ لے گئے جب بے بڑے بڑے الدار دل کورٹک ہونا جا ہیں۔ اُن کی آزاد خیالی ، راستیا زی مستقل مزاجی اورسر تفسى كے معلق واكثر تيج بها درسپرونے بہت تھيك كھا ہے ۔وہ فرانتے ہيں۔ He was a man of courage and courage was based on the solid foundation of self lessness firm as steel and pure as gold." صاحبوا ان کی زندگی اس بات کانمون مقی کر کیو مکرانان حباتی کلیفوں کو مہت کے ساتھ برداتت كرسكاب اورزنره دلى كے ساكھ اف المحنسوں كاكام بخوبى تام انجام دے سكتاب اور كيوكم كليف اورا فلاس كي حالت مي هي قناعت اور ديانت اورا ذا وخيالي ميستقل مزاجي سے قائم دہ سکتاہے اورصرف باتوں سے تنہیں بکرعمل کے ذرایعہ جوانوں اور اور اور کر صول کا نبیتواہن سکتاہے۔ ہم کونیڈت صاحب مرحم کی زندگی سے سبق کیفنا جا سے کیونکہ نقط عمل مینی نیک کام ہی ہادے ل کن که فردا ناند و لیک جزائے عمل ماند ونام نیک

صاحبوا ہارار کے وغ اور بھی ہوھ جا تا ہے حب ہم خیال کرتے ہیں کہ ہا دی ہمتی بکہ تام ملک کی لیجیبی سے ہا رہ جیند میٹیوااور حبیب وطن شل کرننا سوا می آئیر، سطر کو کھلے ، مراک گیا ٹیاد ور ما، مرائی شرسراً اور رفیر درنناہ ہتا کے اس مین برس کے عرصہ میں یکے بعد دیگرے آئے گئے اور آن کے بعد ہما رہ دوست مسٹر در کھی ہم کو داغ مفارقت دے گئے۔ بیسب ایسے شخاص ان کے بعد ہما رہے دوست مسٹر در کھی ہم کو داغ مفارقت دے گئے۔ بیسب ایسے شخاص کھے کہ زمانہ کا ہم ملتا رہے گاکہ افسیس میں نے ایسے بے نظراً دمیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہمانے بعد ہا ہوگئا ہر شا دور ما، بیٹرت بین نراین دراور بیٹرت اقبال نراین مسلمان خصت ہوگئے۔ قرم بعنی باہر گنگا ہر شا دور ما، بیٹرت بین نراین دراور بیٹرت اقبال نراین مسلمان خصت ہوگئے۔



ا لیے إد شاہ كو جیسے جارج پنجم ہیں، اپنے زبر دست وتتمنوں سے بھی اندلیتہ ہمیں ہوسكتا كبوكر أن كى تام رعايا أن كے كے طان و مال سے حاصر ہے ۔ بارعيت صلح كن در حناً خصى أيمرنش زانكه شابنشاه عادل دارعيت كشابرت برنش ادر من دستانی فوج نے جو تعداد میں جرمن سے چوتھائی کبھی یا نیجو ال حصہ لِبھی چیٹا حصہ می مر ادل فرس" معمور ما معمور میں بڑھی ہو می کتی ، جر من کے دانت کھٹے کردیے، اُس کے تھیکے چھراد ہے اور اُس کا قافیہ تنگ کردیا۔ مندونانی فوج کی قوت برد اِشت ادر ور مقالل حرت انگیز تا بت ہوے ایسے جا ڈے میں کرجب یا داہ مقیاس اکرارت صفر سے ۲۰ داگری نیچے چلا گیا تھا اور شعلہ بھی سر دی سے کا نیتا تھا اور آگ بھی ٹھنٹدی ہوئی جاتی تھی، حبکہ اسان پر مروقت كرا جها ياربها عقا اوركره ارتحبي كره زهرين كبابها اورلقول نظامي كيردي سندر درودم فروگرچوں مجشم گرگ شده کارگرگینه دوزان نردگ ا بیسے موفعول برہا ری فوج نے جمبیول گذا راکبا ور وہ دا دشیاعت دی اور دہ ہنگا مرکارزار گرم كيا جوجنگ رستم واسفن ياركي ما ننصفي روز كارير سمينيد يا د كارر سهاكات رسم رہا زمین سے سام دہ گیا مردوں کا آساں کے تلے نام دہ گیا مجھی ہارا سکھ ساہی جرمن ساہی سے لیٹ گیا۔ ایک نے سکین ماری زورمرے نے تلوار كا داركيا - ددان كے جم سے نون كے فوار سے كھوٹ رہے تھے، ليكن اليسے كتھے ہوئے تھے کو یا دو اسیل مرغ با ہم الرارے ہیں جو با وجود سخت زخمی ہونے کے شنہدر مجیرتے اور زخم پر زخم کھا رہے ہیں۔ توگوئی خروسان شاطر بیرجنگ بهم در فنا ده بمنقا رو چنگ چونکر سکھ بمقا برجرمن کے جبانی طاقت میں فائق تھا، اس نے جرمن کو اٹھا کے دے ٹیکا کے مینی حب وطن رکھکر اوری اطاعت کے ساتھ ملک و توم کی خاطر جان نا دی کاخیال ۱۱

ادر ہلاک کر دیالیکن خود کھی ایسا زخمی تھاکہ اکھ نہ سکا اور جا س بحق ہوگیا۔ اس طرح دونول جانبازوں نے اپنے اپنے بادیٹا ہوں کاحق نمک اداکر دیا۔

Unhappily for herself, unhappily for mankind, exermany had apparently felt that it was not sufficient to be great, honoured, wealty and secure, but no Nation worthy of the name, having domination within its grasp should fail by all means, fair or foul, to secure domination until it was secured.

ینی ابنی برمنی اور بنی آدم کی بضیبی سے جرمن نے بظاہر بیہ بھے لبا تھاکہ ہا رہے گئے بیرکانی نہیں سے کہ ہم فقط ایک بڑی اور معزز قوم کہ لائیں یا مال و دولت میں ممتازیا ووسرول کے حکول سے بین خطر دہیں، بلکہ ہا دی ایسی قوم کوجس کا نام بڑا ہو اور جودوسروں پر آسانی سے غالب اسکتی کو پر جاہیے کہ جائز ناجائز وسیلوں کی برواہ نزر سے اور دنیا پر اپنا اقتدار جانے اور سکو بھانے کی کوئی رہے ہیاں تک کہ کا میاب ہوجائے۔ پس ظاہر ہے کہ جرمنی کی ملبشری پالیسی نے بورب میں کرتی دہ بھال تک کہ کا میاب ہوجائے۔ پس ظاہر ہے کہ جرمنی کی ملبشری پالیسی نے بورب میں سے کہ بیر ویا کا قصور ہے نامشریا کا میاب موجائے۔ بس طاہر سے کہ جرمنی کی ملبشری پالیسی نے بورب میں سے کہ کی گردن پر دے نامشریا کا کہ میکر دن پر دے گائی اور کی گردن پر ۔

بطانیہ نے جو اس جنگ عظیم میں شرکت کی ہے د جفاظت خوداختیادی کے صول رکی ہے۔ جب اس نے دکیما کہ جرمنی کے جرر وجفاسے انسانی تدن اور آزادی دنیا کو نقضان ہو تھنے والا سے ادر صلح کے امرویام کاکوئی اڑ نہیں ہوا؛ نب اس نے س یمیس (cuncinnatus) کی طرح الواد میان سے کال لی اے واس وقت کے میان میں زجائے گی جب تک وسمنوں کا خون زجا گے ۔ ادر ان کو تلوار کے کھاٹ نہ اتا ردے - برطانیہ اور اس کے طیفوں کی طرف سے پراو انی حق بجانب ہے۔ کیونکے خوشیتن دار فوموں کے نز دیا۔ اسی لڑائی لیفن و قت صنر دری ہوتی ہے اور نام دنیا کے

صلح جو ادر جنگجو ، دولؤل فربق كى دائے اس ريفق سے جو حسب ذبل ہے -

Both the pacifists and militarists are agreed That without doubt to defend one's right at peril of death is a most generous deed, without doubt the communities unwilling to do so soon fall into the lowest state of degrodation. War is the one method of deciding international question. Said the Moscow ejazette in 1894, "that gross evils require gross remedies and great crises violent solutions, that in the long run certain evils become intolerable that an end must be made of those wils at all costs and that an end cannot be made of them except by

ینی برکیسلے جو اورجنگجود ولوں فرین کی دائے ہے کہ اپنے حقوق کے استحفاظ میں رونا اور عان كوخطره من والنا نها يت عمره كام سے اور جوقو من ايا نهيں كريتى وه جلد نها بيت ولت كے درہ کو مہونے جاتی ہیں ۔جنگ صرف ایک ایبا ذراعیہ ہے کہ جس سے معا المات بین الاتوام کا تصفیہ ہوایا
ہے۔ مائی گزش میں ایس کا مقولہ ہے ۔ " جب بیاری شخت ہوتی ہے تو علاج بھی سخت ہوتا ہے اور
حب کوئی ٹری سخت خرابی بڑ جاتی ہے توائی کے دور کرنے میں بہت سختی عمل میں لا نا طرق ہے ۔ بعض
ہوائیاں اور خرا بیاں اگر زیادہ مرت تک رہیں، تو قابل برد ہشت نہیں ہوتیں اور لازم آتا ہے کر اُن کو دور
گر دیا جس مربروں اور سلے جو اور گر درجا کے اور دہ بیخ دئن سے نہیں اکھ سکتیں مگر مدف جنگ کے ذراعی ہوائی کو دنیا میں مربروں اور سلے جو لوگوں کی کو سٹ شربیٹ میں دہی ہے کہ جنگ کرکے خون احق نہمایا
جائے ، مگر دہ افتا دکو دوک نہ سکے اور بھی خوشین دادی کے جذبات ، کبھی بہا دری کے جوش اور داک و بوں کو مدد سنے کے شریفانہ خیالات قوموں کو دولت مائی کرنے دولوں کے ایک کوئی نہوئی دولوں کے ایک کوئی نہوئی میز دھیا۔ اور گو بیلے کے عہدو بیان اکٹر جنگ کو منع کرتے تھے ، گر اڑنے والوں کے ایک کوئی نہوئی عذر دھیا۔ ایس امانا تھا کہ وہ صلح نامے سب کا غذا دی ہوجا نے تھے ۔ ع

وصور ليتي بين بها نه كوني الرفي ال

آب کوش کر تعجب ہوگاکہ دوس اور برس کے مدیر ان سلطنت نے یہ اوسط کا لے بین کر من ایم انتخاب تن اسلامات کے گذر سے باتی اساس سال برابر لڑائی سے سام ۱۹ مینی مرسوس میں صرف ۲۲۰ سال صلح کے گذر سے باتی اساس سال برابر لڑائی رہی جس کا اور سل سے اندر ۲۹ میں اور بین برس جنگ یورب میں اور بین نوبس کے اندر ۲۹ میں لڑائیاں ہوئیں۔ اسی طرح مشر دیارٹ ر میں معمد کا کھا ہے کہ منظم کے جمد نامے ہوئے اس غرض سے کہ ان کا نھاذ ہمیشہ رہے گا، لینی سے میں آئی میں اور کی صلحامہ قائم نر رہا۔

نفتان سے کلیف اُٹھانے کا بہت بڑا اندلیتہ ہے ع۔ بر بیں تفادت دہ از کجامت تا ہر کجا

صاحو۔ جنگ کے شروع میں مر کھ mond نے بارلیمنٹ میں کہاکہ آئر لینڈانی صفا فود کرے گا۔ اُس کی صفاظت کے واسطے برٹش فوج کی صنرورت نہیں ہے۔ ای طرح ہندوت ان میں کئی فتنہ و ضاد کا اندلیتہ نہیں ہے اور وہ بھی خود اپنی صفاظت کرے گا، کیونکہ گورنمنٹ کا برتا اُوا بیا عدل و انصاف اور دعایا بروری کا ہے کہ جس قدر رعایا ہے وہ گو یا بجائے فوج کے ہے ، جو بوقت صرورت شمنوں کا مقالہ کر سکتی ہے۔

## جنگ بری و تجری بوان بن رُش کی فتح

باری درنت نے بقالہ جرمن کے جنگ بحری میں بہت بڑی فتح علی بینی Balkland Nelson vibis 21912 Sturdia 5.1/10 Jas Island محاجاتا ہے، نا اِن فتح اِن اور شکی کی لڑائی میں حال کی فتح نوتیل کی جنگ سخت میں حال کی ، ج ١٠ رادي ماعر وري جي مي مرا بزارجمن ارے كے اور ايك بزار قيد بوے - اس لا ان ي ہندد شانی فرج شرکی کئی۔ مرجان فرینج نے اجرائش افواج کے قائد عظم ہی صور والسراے کو فرج بندى كاركذارى كى تعريف تفى ہے۔ اس الوائى بس برنش تولوں نے برے عدہ نشائے لكات جس سے محت نفضان وسموں كو بيو نجا ادر برئش كا نفضان بهت كم بوا - اس كى تصديان قیدوں کے بیان سے ہوتی ہے۔ اس جنگ بی تو میں سر ہوئی، گراب بھوٹے اور کولے بھٹے تو بیمان ہونا تفاکہ کو ہ آئش فتال میٹ گاہے اورزمین زلزلمی آگئی ہے اور بجلیاں گر دی می اور اول گرج رہے ہیں۔ نبو موٹ کی گولہ باری کے بعد دھا داکیا گیا، توج من سیسے بھا کے کرموائے ایک جگہ کے كميں مقالم زركيا اور أن كے سب مورج أراد بے كئے اور تتوں كے بنتے لگ كئے ہ رہیجب نز بنارا ب ستیز تولی داں ہے جس سے داہ گرین سیاه مخالف گریزال دونی بایان پی پیسریون ای دی بو عالت البرين إن تلك كتول كے ليتے كے افلات

کیا ایبا برٹش نے برمن کو تنگ کر برگز دہ کیجر نیادائے جنگ روا بھر نیاد طواں ہوا جمع تو یوں کا ایبا دھواں بنا آساں اک ہا سہاں ،

ا کھتے جلے آتے ہیں۔

صاحبان ایکوٹے بیوٹے افسروں اورکسن لڑکوں کی بہادری سنے۔ کیمرج لو نیوسٹی کا ایک از کر بچوبٹ ہو کسن کتا ، برٹش فوج کے ہمراہ تین ہفتے گزرے فرانس میں آیا۔ اُس کاعمی ہ فوج میں معد مقالمہ میں معد میں معد میں معد میں معد میں معد میں معد میں میں میں میں اور اُس کے فلاں فلاں مورجے فتح کر اے اُس کی مات رہا ہوں ہے کال دیا۔ اُس کی عقل اُس کی عرصے بہت زیادہ تھی۔ فتح کرنے نے بعد مورجوں سے موگز ہے گراس نے قیام کیا یھولوں میں مورج میں کہ اُس نے قیام کیا یھولوں کے دوا فسر اور اُس کی سادی فوج صاف کوری نے گئے۔ دوا فسر اور اُس کی سادی فوج صاف کوری نے گئے۔ دوا فسر اور اُس کی سادی فوج صاف کوری نے گئے۔

غوركيجي كركس قدر دوراندشي كاكام تفا-

"اخلاقی و ت " کے سامنے اس کی ایک نہیں جانے یا جی اس طرح ملاف ایم میں نیولین کی ۲۹ ہزار وج في اسر إ اورس ونياكي . مبزادكو فتح كر ليا تقا اور ٢٠ بزار فوج سے ايك لاكھ فوج جراركوأس ف می ایک ایک کے تقام ریکست دی تھی جب نبولین یا بیخ لاکھ فوج ہے کر اسکو کی ہم میرانیا : وَتَكُتَ فَاشَ كُوانَى - بِي طال افسرول كام - "وليك ولينكش عمام كام كام مِن لا تا تھا اور ہمیشہ کا میاب ہو تا تھا۔ اس مارل فورس کا اثر جو لیس سیزرے لے کر لاڈو فیسیر، معنطه کم بریر عجزل فے تعلیم کیا ہے اور یہ مادل فورس لشکر انگریزی اور ائن کے افروں بہت زیادہ یا یاجاتا ہے اور جرمل فوج میں اس کی کمی بہت زیادہ ہے۔ اس کے رئش کی نتے لیسنی ہے۔ وارفن اورزگرو ك

صاحبان والانتان - ہم لوگ کا ندھے پر بندوق رکھ کنہیں لڑھکتے کیکن روبیہ سے مرد کرسکتے بین-ع گرزد داری بزور محاج نیز

ایسے نازک وقت میں ہم کولازم ہے کہ ہم وارفنڈ میں شریک ہوکرانے حکام انگریزی اور برشنس گرنمنٹ يريورا بھرد ساكرس،جو ہارى جان وال اور بال بوركى يورى محافظ ہے۔ يرصرف برتش كونمن كى بدولت ہے كہ بم لوگ آدام كى نيندىوتے ہيں ۔ ورنيلجيم كى اسي حالت بها كھي ہوسكتی ہے كات جواميرے وه كل نقرنظرائے يس مكواني ملك كو بجانے كے واسطے اور ا بي حان ومال و آبروكو مخفوظ ركف كے لئے كور تمزالى مردروي اور داكرولوں سے كرنى عاب ياكم اس جناكے خاتمير، جوجلد فتح كے ساتھ ہونے والا ہے ، ہم أن تعموں اور بركتوں ميں شركيب ہوں جو ملنے والى میں۔ موبرس کا عرصہ ہواکہ برطانیہ نے ورب کونیلولین کے حملوں سے بچایا اور اِس وقت بھی برطامنیم فے جرمن کو ایک محدور رقبہ کے اندر رکھاہے۔ ہادا فرص ہے کہ ہم رویے اور رنگروٹوں سے كورْمنٹ كو مددوس را بني حال نثاري اورشكر گذاري كا نبوت دين، تاكه اس جنگ عظيم كا خاته برطانيه كى فتح يرمواور بم طدان فموسى شرك مول موسقاصلى سے بمكومال بونے والى بي - جماعظیم برمہالیجر المجر المجر

جاعظیم کے الی اورظاہری اسباب ورتھار مین کے ایمی تعلقات قدیم وجد

قریب تا ہے روز محتر تھیے گا وال قبل کینکر جوپ رہے گی زبان حنجر توخوں بکارے گاتیں کا

قاتل ایک او جوان طالب علم بوسینیا کا رہنے والا تھا۔ گربعد میں معلوم ہواکہ بیقتل ایک مازش کا نیتی ہوا ہوں و یا ہیں ہو رہی تھی ۔ ہمٹریا کی گورنمنٹ کو سرویا ہے ہمت ملال ہوااور آس کے معلوم کی سام ہوا کی سرویا کو ہی جو ایک الٹی میٹیم (بیام جنگ) سرویا کو ہی جس میں چندمطالبات کیے جو ایک الٹی میں اور سازشیں ہوگا کے خلاف ہواکرتی ہیں وہ بندی جا میں اور سازش

کرنے والوں کوسخت سزائیں دی جا بیں وغیرہ اور تمام مطالبات کی تعبل حیند کھنٹول کے اندر بلا عذر وحیلہ جا ہی اور کو تئ مو قع غور اورمشورہ وغیرہ کاسرو یاکو نہیں دیا۔ بیمطالبان ایسے تھے کہ کوئی مغزز اورخود دار فوم ان کو گوا را نہ کرے گی ۔ سرویا نے اکثر شرطیس منظور کیں کیل بعین كے منظور كرنے سے انكادكر دایا جس كانتيج سے ہواكہ آسٹر ایائے ٢٨ رجولائی مساع كورويا كے مقابل میں اعلیان جنگ کر دیا۔ صل میں آ طرابے اپنے مطالبات کی شرطیں اس غرص سے نها بت سخت رکھی تھیں کرمرویا اُن کو قبول نہ کرے اور لڑائی تھڑ جائے۔ وہی ہوا۔ دہ نتوب جانتا تفاكه جرمني مجهوكو مردد على اوردوس وبرطانيه إور فرانس ايسي طالت بين بين كمر دخل نہ دیں گے۔ برٹش قوم آئرلنیڈ کے معاملات سے خانہ جنگی کا اُندیشہ کر رہی تھی۔ فرانس خود افعال کر چکا تفاکہ ہاری فوج اوائی کے لئے تیار نہیں ہے اور روس میں جماز بنانے والے کا دیگروں کی آنبی طرال ہورہی تقی کہ اس سے اندلیشہ ہوتا تفاکہ مبا دا ملک میں کوئی انقلاب ہو جائے۔ دوس برکہ جایان سے سکست کھانے کے بعد روس نے بورا سنھالا بھی نہیں لیا تھا یس میوقع اسر انے وب مناسب محاکہ لمقان کے معالات اپنی دنی خواہش کے مطابق طے کرنے اور انے ولیوں کے قتل کوجس کے باعث تام اورب آسٹریا کا ہمررد بن گیا تھا، اڑا ای کی ایک

جونی پہلے کہ جیا تھاکہ ہرکہی بادشاہ کو اَسْریا کے معاطات میں دخل مذر بنے دوں گاگر

باد جوداس کے ۱۹ مرجولائی سمائے کو روس نے اپنی فوجوں کو بھے کیا۔ یہ دیکھ کر جرمنی نے ۱۳ مرجولائی کو روس کے المار جولائی کو روس کے المار کے المار جولائی کو روس کو اللہ میٹر بعنی بیام جنگ بھیجا اور کھا گست سمائے کو اشتما رجا کہ دوس کے مقابل بردیا یا مرجول کو اشتما رجا بہا افراد کر کے بہلی دیا یا مرجول برائی ہوا کہ اور جواب کا انتظامہ کر کے بہلی اگست کو بنیا علان جنگ کے فوائس مرحل کر دیا۔ برطانیہ نے اس اثنا بیں صلح قائم دکھنے کی سخت کو بنیا علان جنگ کے فوائس میں میں ہوا کہ المی الرائی میں شامل نہمیں ہوا اور مرفراتی سے علی ہوا کہ المی الرائی میں شامل نہمیں ہوا اور مرفراتی سے علی ہوا کہ اور میں اندر جب جرمنی نے دھمی دی اور قانون میں الاقوام کی یا بندی سے منہ موڈ اقور مطانیہ کو بہلی ہے بارے میں اندر نیہ ہوا ۔ تب برطانیہ نے فرائس اور جرمنی سے بوچھا کہ بلیجیم کی غیر جانبرادی اور عدم شرکت قائم دکھنا جا سے ہیں کہ نہیں ۔ فرائس نے جرمنی سے بوچھا کہ بلیجیم کی غیر جانبرادی اور عدم شرکت قائم دکھنا جا سے ہیں کہ نہیں ۔ فرائس نے جرمنی سے بوچھا کہ بلیجیم کی غیر جانبرادی اور عدم شرکت قائم دکھنا جا سے ہیں کہ نہیں ۔ فرائس نے جرمنی سے بوچھا کہ بلیجیم کی غیر جانبرادی اور عدم شرکت قائم دکھنا جا سے ہیں کہ نہیں ۔ فرائس نے جرمنی سے بوچھا کہ بلیجیم کی غیر جانبرادی اور عدم شرکت قائم دکھنا جا سے ہیں کہ نہیں ۔ فرائس نے دوستی کو بلیجیم کی غیر جانبرادی اور عدم شرکت قائم دکھنا جا سے ہیں کہ نہیں ۔ فرائس نے دوستی کو بلیک ک

جاب دیاکہ ہاں ، گرجرمنی نے ال دیا اور میکاکہ اس سوال کا جواب دینے میں ہمارا بھید کھلتاہے بلجم ج کم جرمنی کے مقالم کی اب ندر کھا تھا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے واسطے برطانبہ سے درگی درخواست کی اور بھی مناسب تھی تفات بلاسے من اگرهاہے کونی پیدا حایت کر موا کل کزمین سکتی جراغ زیر دا من کو برطانيه جوبهشه سے انصاف اور آزادی کا حامی اور و عدہ کاستیار ہے مرد برتیار ہوگیا ادراُس نے جرمنی کو الٹی میٹم بھیجا اور ہم اگست کو اطرائی کا اعلان کر دیا اور اُسی دن بغنی ہم آگستگو جرمن فوج بلجم میں داخل ہوگئی، گوملجم کوھائی دیا رہا۔ اب الشخص كے دل ميں ريسوالات بيدا ہوں گے كه:-(۱) اسر یا نے جورویا پر حلر کیا اُس کے اسلی اور سیجے سبب کیا ہیں۔ (۲) روس نے سرو یا کو کبوں مرد دی -(٣) جرمنی نے کیوں دخل دیا اور اسٹریاکو مدد کیوں دی۔ رمم) فرانس كبول روس كاشر بكب موا-(۵) ألى لو الى سے كيول الك را-(۲) برطانیہ نے کیول فرانس کے ساتھ دوستی کی ۔ (۵) برطانیہ نے کبون کیجیم کر حکر کرنے کو اوائی کی وجہ قرار دیا۔ ان سب كاجواب مختصر دينے كے لئے صرور ب كه ان سب ملكوں كے نا ریخي عالات اس جناعظیم سے پہلے کے بیان کیے جایس۔ ت عین ملطنت رو ماکی صرو داور پین دریا کے Rhine اور دریا ہے ڈینیوب Danube کے اور دریائے ڈینیوب کے اتر میں جمن یا ٹیو لونک Teutonic زنے کڑت سے بسے ہوے تھے۔ جن بیل سے بیون فرتے سلطنت روما سے لوٹے رہتے ستھے۔ اُن جُن فرقوں کے پورب میں اُس کے لوگ رہتے تھے جن کرم آج کی لیویا لیو دیک (Blavonik) کے این ایس

کے مقابری اور ہوا نے اور برطانے عظم کوجی کونفسٹ ہواؤ کک بنی عند اور برطانے عظم کوجی کونفسٹ ہواؤ کک بنی عقابری کا در سے اور د ہائے۔ طاقت کمنا جا ہے گئی وجہ جو بیان کی جا بیک گی، جرمن کے دومتوں سے وہ دہا ہے۔

النوب صدی عیوی می خارلین باد شاہ فرینکس میک میں ہوگا۔ ایک میرائی اور ہے کہ دون کے معرفی اور ہے کہ دون کی اسلانت دوا میں شال سے اپنی حکومت میں شال کر دیا۔ لیکن برسلانت دیادہ دون کا کم نا دہی اور ہے میں اس کے تین صفے ہوگئے۔ ایک حصنہ جوفر اس کملایا شارلین کے ایک چوٹ کو کا دور دو راحت دریائی جودیائی دریائی جودیائی دریائی جودیائی جوئی دیائی کے ایک بوت کے حصنہ میں آیا۔ بہلاور بوت نے بالا اور دوا کو شائل ہے دریائی جودیائی سے میرائی رہنے کا میں میں میں اسلان میں میں میں ہوگئی۔ الی دریائی حصر کی جون اور دوائی میں دوائی جوائی ہوگئی۔ الی دریائی حصر کے ایک ہوئی اس کر میائی سلامت میں میں ہودی ہوئی۔ الی برگزی اور میرائی حصر کی جون اور کی کا میں میں ہودی ہوئی۔ میں کہ کہا گا ہے اس کے میرائی سلامت کی خوائی اس دون کی دی کہا ہوئی میں دوائی ہوئی ہوئی کہا گا ہے اس میرائی کا ایک ہوئی اس دون کی دی کا میں میں ہودی میں دوائی خوائی کی اس دونی کی دی کے میں دون کی کہا ہوئی میں دوائی کوئی سے ہودی ہیں کہ اس دونی کی دی کہا ہوئی میں دوائی کی دی کہا تھر ہوئی یہ کہا کہا ہوئی کا کہا ہوئی کہا تھر کی کرائی کا میں دوائی کرائی کرائی کرنے کی دی کرائی کرائی کرنے کرائی کرائی

ز انه متوسطیں فرانس رفتہ رفتہ اتفاق کے باعث زیادہ طافقور ہو گیا ورجر منی کئی وجہوں سے اتفاق نه رکھ سکا اور کمز ور ہوگیا۔ بھر جرمنی کچھ وصد کے لئے جیت گیا اور اس نے کل درمیان اطانت ب قبصنہ کرایا لیکن فران نے اپنی حکومت بڑھاتے بڑھاتے اس درمیانی ساطنت میں جس تعرفر تنج ولنے والی تویں تقیس سب کواپنی حکومت میں شامل کرایا اور جرمنی سے اٹلی تعلی گیا۔ جرمنی زمانی تمرسط کی میلی صدوی میں پورب کی طوف بڑھا اور ملیو ( Slav ) فرقوں کو اُس نے فتح کرلیا ہمٹریا Je Prusia 1: 1-3,0150? Brandinburg Siorosis اورزانه طال کی لطنت کینی وسم مع میں اس اس می رزمین بی تھے جوجری نے ملیو عما کی فرفوں سے بین لی اور اب جرمنی حکومت اور دباؤیا لگ سندر کے تنارے فن ليندُ السيل كيا -جب يولينداور اويميا Bohamia كيليلطنون في زور كرواتو ورب كى طرف جرمنى كا برمنا أكسكيا، لكن سليو قوم كو دوسرى طرف نقصان بهو تخيا . كيونكه وسطايتها Estiste Hangarians U. J. Magyars july كرليا اور وسط يورب كے ميداني حصول ير قريب الركے قابض بو كئے

ذرقوں کو اپنی رعایا بنالیا۔ زانہ حال ہیں اور بہیں فرانس اور جرمنی کی ڈیمنی نے کچھ دوسرا مہلوا ختیار کیا ہے جب کو اٹھویں جادلس بادشاہ فرانس نے ساوس اع بیں الی پر حکمہ کیا۔ یہ ایسی ہم بھی کے جس نے فرانس کو اپنین سے اٹرادیا جواس وقت سبلی پر قالبض تھا۔ اٹمی پر حکمر کرنے کا نیتجہ سے مواکہ فرانس اور کھنت

اليبرك و ومسط عطمه لك ع إم وعان مورس دان تيري داي . آسريا كي آرج ويك کھ دت کے جرمنی ایوں کمنا جاہیے کرسلطنت روما کے مہنشا و سخب ہوتے رہے اور کھراُن کی خادیاں ایے شاہی فاندان میں ہو یُں کہ ان تعلقات سے نیدلین معامل فاندان میں ہو یُں کہ ان تعلقات سے نیدلین معامل Eustistos Il Bohamia Ling Naples of قِصنہ سے بچا ہوا تھا، یرب آن کے قبصنہ میں آگئے . فرانس اللی پر قابصِ ندرہ سکا اور لمباردی پر فانران سيرك وسع معمله كاقبصنه وكيا وبازع تين مورس ك قائر را - فإرس تجم Charles iles of chillen ille of the Babong willes 131 Elis Duke of Burgandy with Sis the bold ای ویدرلیندن nether land ورفدی ال اورج زان از ای و یکس آف بر گندی Dukes of Burgand اور تا ان فرانس يرطي آلي في وه عي آرا الى كاورت من آئی بوصاع میں جب جارات جم تخت سے وست بردار ہوا تو اس خاندان کے جرمنی علاقے اس کے بھائی و دی نیند Jarolinand کولے اور ان کے ساتھ شنتا وکا خطاب جی-ا فى لطنت اس كے بينے فلب دوم شا دام ين كے قبصنہ ميں آئى، ميكن اس فانون وسط حام ال كى دولۇن شاھيں تلى على راي اور فرانس اور اپين ميں جولوا ئياں سو كھوي اور سترهوي صداول ين بوين ده الله ين اسى يراني وتمني كابيلوكي بوت تعين، جوفرانس ا ورجر مني ين كي آني عي-یاں پر بھرانا جاہے کہ کہ Abeth الزینج کے وقت میں اکلتان اور اپین کے اہم جو سخت اڑا کیاں ہوئیں آن کا سبب ہی تھاکہ اسین کے قبضہ میں نیدلینڈر مع المعلم الماجس وزانه عال من اليند اوزيجيم كتي من الكتان نيدليندات بت کی واسط رکتا تفا اور فاص رفلیندر معمالی عجنبرد این ورب مع معالی می اتجارت کی غرض انگلتان اور فلینڈرز کے بڑے بڑے تہرول میں ہمیشہ روستی رہنی تھی۔ جو دھویں صدی میں تعبیرے اید ور و نے فرانس کے فلا ن مدنسعالة ترون ع وي عدناع لي اور يندوي صدى كاتوي وك Flanders vie 27 Charlesthe Bold 1/10, 01/22, 1921

عَالَيا رصوب لون تُهنشاه فرانس كے مقالم میں مددی نیولین بونا پارٹ كا فول مقاكر آركسي كرى طاقت رکھنے والے باد تاہ کے قبصنہ میں اینٹ ورب د مجمع معمل موز گویا آگلتان كے سريدایک بھوا ہواليتول ہے -اس كئے صرور تفاكرجب برطانيداور اسپين ميں جنگ ہونو برطانبير براسيندكرك كرنيدرلين زمين بغاوت بواور درج قوم كو ازادى عال كرنے ميں مددد نے انگلسان رحملہ کیا تھا جب سیبین کی قوت کھٹ کئی تو برطا نیر نے بھی اپنی السیسی برل دی۔ اں دفت فرانس کی طاقت الیبی برط کی کی خطرناک ہوگیا تھا۔ بیس برطانیہ اور فرانس کے اہم جینخت لڑا کہاں سرھویں اور اٹھا رھویں صدلوں کے آخر میں ہویک وہ زیادہ تراسی وض مولی تقیں کر مندرلین گرز فرانس کے قبصنہ میں نہ اَ جائے۔ مولهوي اورسترصوي صداوي بن فرانس نے با وجود مكيہ وہ دومن كيتھولك تھا، يرونط ندمب كاطر فدار موكر جرمني كي ندمبي الواليون مين دخل ديا اوروه درمياني سلطنت حبن كاذكر اوير بوحيكا ب اش كا يجم اورحصته عال كرليا يعض مقامات توفرينج زبان لولنے والے تق

اتی سیخصرصًا اکس ( Alsace ) فالص جرمنی تھے۔ جو دھویں لوئی نے سرھویصدی كيضف آخريس مهب مضبوط ادا ده كرليا تفاكه جوحدود قديم كال كي تقيس وبي نئ سلطنت فرانس کی صدود قائم کرے اور اغلیا و o دریائے داین ر عسم می کو فرانس کی مرحد وارد ینے بیں كامياب مي بوجاتا بشرطكيه دليم أن أرينج اور برطانيرنے اس كور دكانه ہوتا - جو دهوي لوني كو اس کوشش میں ناکا می ہوئی اور البین کی تخت تنینی کی جنگ جو پیش آئی اس کا نیتجہ یہ ہواکہ ابین کے جوجوعلاقے ألمي من تھے اورنيز نير دليندز برسب ايين سے كل كرا سطريا كے قبصنه سي طيا كئے۔ اس وقت سین کا دورس باد شا و تھا جو اسی چرد صوب بونی کا پناتھا۔ اس تاریخ سے آسر ایکا اقتداد المي من كالل طود يه بوكيا اوزيجيم كى طرف سے جس كواب اسطرين نيرانيدز محت كا ديكي المعامل المعالم المنايات ، مجمع عرص كے لئے برطاني كو اطبيان بوكيا -سنرهوں اورالمفارعوں صداوں میں اسریانے ترکوں کو ہنگری سے باہر کال کر دریائے دینیوب کے یار اُن کوہٹا دیا۔ ایک طرف ان نی فتوحات کے ذرایہ اور دور ری طرف المحار صدی کے آخر میں بولمینڈ

ر کمم ملک میں جو نے سے جو صقہ آسریا میں شامل ہوا ، ان دولوں وہموں سے سلیو ،
سلیو دیک ملک معم محملی جو محملی سنل کی دعایا کا بہت بڑا حصہ آسریا کی ماطنت میں شامل ہو گیا۔ اس وقت میں بوشیا ( مصد و مصلی سنلیشیا ( مصد و منافری ) سریا کا قریب کا گیا۔
عمد میں آسٹریا کا اقتدار جرمنی میں کم ہو گیا اور صوب سلیشیا ( مصن منافری ) سریا کے ہاتھ سے کا گیا۔
فرانس کے انقلاب کے بوجولڑ کیاں ہوئیں اُن میں فرانس نے تقوارے عرصہ کے واسطے دہ بات حال کر کی جوج دھویں لوئی کے منصوبہ میں رہتی تھی ۔ بینی بلجی ، المین داور دریائے داسطے دہ بات حال کر کی جوج دھویں لوئی کے منصوبہ میں رہتی تھی ۔ بینی بلجی ، المین داور دریائے داسطے دہ بات حال کر کی جوج دھویں لوئی کے منصوبہ میں رہتی تھی ۔ بینی بلجی ، المین داور دریائے کو سام کے دور دائنا کا نگریس کے فیصلہ کو ملانے والا ہے تو وہ جنگ یہ آ اور حسب ذیل جا دین کے ذوال کے بعد دائنا کا نگریس کے فیصلہ کو ملانے والا ہے تو وہ جنگ یہ آ اور حسب ذیل جا دین بلیاں فلور میں آئیں ۔

(الف) يرونياني برك برك جرمن تقيمنات إك. جن من درياك ( Rhine ) ك

صوبے تال تھے۔

رب بلجیم سطریا سے جی اکر سلطنت نیدر لینڈزیں ہالین ڈے طادیا گیا اکر فرانس کا تفالہ کرکئے۔
رجی سطریا کو لمبار ڈی وینٹیا ( مفتلن معن اسلی اسطیا ( مفتلہ کے اور دال میشیا ( مفتلہ میں اور دال میشیا ( مفتلہ میں اسلی دعایا آسٹریا سے مفتلہ میں اسلی دعایا آسٹریا سے کم ہوگئی۔ اور اٹیلین اور سلیو دنگ ( منسم ما تلا کھی مسلم میں فرقے میں اور مائس میں ٹرھ گئے۔

(ح) جرمنی مسرصوبوں یا ریاستوں کا مجموعہ قرار دیا گیا۔ نیپولین نے بلاعلم دارا دہ جرمنی کے حق میں بڑا فائرہ میونجا یا سٹ اسکی حابیت میں دھائی سوسے زیادہ تھیوئی چوٹی جرمن ریاسیں میست و نا بود ہوگئیں۔ اس طرح کر چھوٹی چھوٹی خود مختار یاستوں کم کھوٹی جوٹی جرمن ریاستوں مسلطنت بنا دی گئی۔ جوشہرا زا دی کے حقوق رکھتے تھے وہ بڑی ی مارسی سلطنت بنا دی گئی۔ جوشہرا زا دی کے حقوق رکھتے تھے وہ بڑی ی دیاستوں سلطن کردی گئیں۔ اور جن ریاستوں کا تعلق مرابی جاعتوں سے تھا دہ اُن سے کال کرعامہ رعایا ہے تعلق کردی گئیں۔ اور آسیاس کے صوبوں میں شامل کردی گئیں۔ یہ کام جو میپولین نے کہا تھا اُس کو دا کرنا کا نگریس نے بلا تغیرونیا ہی دہنے دیا اور اِس

مجوى طاقت نے حب زور كمرا تومتى بلطنت جرمنى قائم ہوگئى۔ ملطنت نبدرلبندر كے معلق دائنا كالمريس نے جو انتظام كيا تھا وہ اليمي طرح على ندسكادر مع داع میں ابن لجیم نے بغاوت کی جس کانتیجہ ہے ہواکہ بڑے بڑے اوشا بان بورب نے بیج میں برابيجيم كي خود منحا رمي اور آزادي كوتسليم كرليا بيلجيم كالبرل فرقه توبيسيندكرليتا كذبيجيم وفرانس شامل باد ٹنا وی حکومت میں رہے اور یا سے بڑے بڑے بڑے بادشا مان بورب ومر داروہیں کریے ریاست خودخار ادرارانی کے وقت سب سے المحدہ اور بے علی رہے گی اور فرانس اور برطانیے کی فوج بڑی اور بحرى نے إلىندىرد إودال كريفصالسايم رائيا بيلجيم كى بيطالت آخر جولاني سوا واع بك بيتورقائم رہی جب شاع میں فرانس اور جرمنی میں لڑائی چھری تو دونوں فرنتے نے برطانیہ کولیتین دلایا کہ اس لڑائی میں پیمجیم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رہے گا۔ اور بیہ و عدہ لیے راکبا گبلاس و قت سے لیکٹیے كياجاتا تفاكداكر دو إده جنگ بوني توجرمني كواس وعده بيمل كرنا د شواد بوجائے گا جنانجياس موجوده لطِ الى مِن و داندلشِه ليحيح ألم بت موا -

انیمویں صدی کے وسط میں آسٹر یا ور فرشیار مند مدسر کی بر رحمی بر رحمی

اسی ز ماندیں پرمشیاد مند در در امیں ۱۹ صدی کا ایک نها بت شهور ومعروف وزیر باتد بہر بسمارک نام اسمان شهرت برآ فتاب کی طرح جمکا رید وه فرزانه لورب تھاجس نے فائد المطنت جرمنی نالئ رید وزیر کمیر بے نظر کونرو دیٹیو (عمن تلمی معصد مصوری) تھا اور لبرل فائد المطنت جرمنی نالئ رید وزیر کمیر بے نظر کونرو دیٹیو (عمن تلمی معصد مصوری) تھا اور لبرل

خالات اور حکومت وستوری کاسخت و شمن مخار صرف و وخیال اس کے ذہن میں رہتے ہے۔ ایک که ملطنت خصی کا اقتدار بر قرار رہ اور پر شیا دھند مدم معاد کا جاہ و حبال بڑھتا رہے ۔ اس کا ارادہ نہایت مصنبوط اور ہمت نہایت بند کھی غفل کا نہایت تنیز اور تدبیر کا بڑا گاڑھا تھا، لیکن اینی نہایت مصنبوط اور ہمت نہایت بند کھی غفل کا نہایت تنیز اور تدبیر کا بڑا گاڑھا تھا، لیکن اینی تدبیروں پڑھل کرنے میں جائز یا ناجائز وسیلوں کی زیادہ پرواہ نہ کرنا تھا۔ اس نے دکھا کرج منی میں اسرا اور برد شیا دھند معمد کا وولوں کے لئے کافی جگر نہیں ہے ہے۔ اور برد شیا ہ بر ملکے نہیں ہے دو یا دست ہ

يس درمان سے مشر يكو شادنا جاہيے ہے أكود إنے كے واسطے فوج كى عزورت على اوراسي فوج متاكر فے كے لئے منرور بواكريو شاكى إلى الين كى موسى كے خلاف على كيا جائے - ہر حندكہ خالفت بت ہوئی گر بسارک نے اپنے مطلب بس کا میابی مال کرلی۔ ونا رک کے قصنہ میں دورچی خواشمند بسارك ببت زياده مقا. اس معالمه يرجر مني من اس و قت لوكون كوببت سركر مي مقي. بهارک نے اسٹر یاکو ترغیب دی کہ شر کیب ہوکر دولوں د نااک پرطر کریں ۔ جنامجے بی حلہ ہواا درہیہ دونون مقامات ونادک سے جداکر لیے گئے۔ اب نہایت جالاکی سے بہارک نے فتح کیے ہوے مقاآت کی ٹبائی یہ آ شریا سے جبگرا کیا۔ اس وقت یر دشیا کی فرج تیا رہمتی اور اس کے یا س برج لود بندوقس هين ادرمشورجزل مولكي ( عمل صلح الم فرج كاسرداد تفاع كو اكثر جرمن دياتين اس موقع يراسراك الكين ليكن يوشيا سريرنه بوليس اور الاماع بن سات مفته كيوصه یں اسریاکو بناہ ما مکنا یری اسریاکے ماتھ زی کابر اوکیاگیا . ونیشیاد منتعنا ائلی کودلاد یا کیا کیونکہ وہ پوشیا کا دوست تھا اورجمنی کے صدودسے اہر کال دیا گیا۔لیکن جو اس کے مقبوصات جرمنی میں تھے وہ چھنے نہیں گئے۔ اب دوشیانے ذیل کے مقامات شال کرکے Hanover, Hisse-Cassel, Hisse-nassan & Frankfort. ادر دوسرے سال بعنی علماع میں جنوبی جرمن ریا ستوں سے دوشی کے عہد و بیان کیے جن میں اسٹریا سے کھرو کا رنتھا۔ اب اسٹر یاکوکوئی جارہ ند ہا۔ بجزاس کے کہ وہ مشرقی اورب کی طوت توجکوے۔

اب فرانس كخرليني كى إدى أى بسمارك نے لوئى نيولين شهنشا ، فرانس كولورا بيو قوف بنایا ۔ اُس نے دیجھاکہ فرانس کو ہر وست یا کاطر فدار بنانے ہیں ہر وشیا کا فائدہ ہے اور خود شمنتا ہ فران سے ملاقا نیں کرکے اس کو اپنا مردگار بنالیا نیپولین کیا سمھاکر بردشاکی طاقت جس فدر بڑھے گی، اسى قدراً سريا كالدمقابل موكرانس كوكر وركردف كا-اس كيسوابسارك في اس كواميديلاني ادر وعدے کیے کریروشیا اورا سٹریا کی او آئی میں اگر فرانس وضل نہ دے تو اُس کومعا دصنہ میں نیا ملک لے گا جب پوشیا اور اسٹر ایس جنگ جیواکئی تو فرانس فاموش را بشمنشا وفرانس نے بیآمید با ندھی كجب أسطريا اوريوشيالطين لرت تفك جائيس كي تب بب نيج مين يروس كا اورمعاوضة مين درائي راین (عمنظم کا بایاں کنارہ لے لوں گا۔ فرانس کی بشمتی ہے آسٹریاا در پروشیا کی جنگ جلد ختم ہوگئی جب کے صلح نہیں ہوئی فرانس اپنا مطالبہ نہ کرسکا جب اس نے اینے معا وصلہ کامطالبہا تولیمارک نے یہ درخواست نها بت حقارت سے نامنظور کی ۔ پیلے شہنشاہ فرانس نے دریائے ( Rhine ) کے ایس کنارہ کا کچھ صدیا ہا۔ جب یہ نامنظور ہوا تب یجیم مانگا اور آخر بس لکسم رک کے خرید نے کی اجازت چاہی ، لیکن کوئی درخواست منظور نہ ہوئی ۔ نیپولین نے بیوتو فی سے انبی یه درخوات اور تجویزین کھر دیری تھیں۔ بہارک نے جوبی جرمن ریا ستوں کو آن تجویزوں سے اطلاع دے کر آن سے دوستی کے عہدو پیل کر لیے اور جب فرانس اور جرمنی میں عملیہ میں جائے ہوئی تو نیپولین کی نخریری درخواست بلجم لینے کی شتہ کرکے برطانیہ کوفرانس کے

من داء میں جارہ ای فرانس اور جرمنی میں ہوئی وہ اسل میں اُئی لؤ اُئی کا قدر تی نیچ بھی جوہ کا میں اُئی لؤ اُئی کا قدر تی نیچ بھی ۔ پروفیا نے جب آسٹریا پر فتح یائی تو اُنس کی طاقت بڑھنے گئی اور فرانس کو یہ دیکھ کرخوف میں ابوا ۔ گو نیپولین خود لؤ نا نہیں جا ہتا تھا ' گرانس کے درستوں میں ایک فریق تھا جو نیچال کرتا تھا کہ اگر فرانس کو فتح حال ہوئی تو نیپولین کے خاندان کی درستوں میں ایک فریق تھا جو نیچال کرتا تھا کہ اگر فرانس کو فتح حال ہوئی تو نیپولین کے خاندان کی زادہ صنبوطی ہوجا کے لیپارک خود زادہ کے واسطے فرانس کا شخت محفوظ ہوجا کے گا بسیارک خود زادہ کی جا ہتا تھا تاکہ شمالی جرمن صولوں کا جو مجموعہ بنا ہے وہ فراید دھنبوط ہوجا کے اور جنوبی جرمن راستوں سے جرمعا ہرے ہوئے ۔ ہیں دہ جاگ ہیں مدد کا رہوں ۔ نیپولین نے آسٹریا اور اٹلی سے راستوں سے جرمعا ہرے ہوئے ۔ ہیں دہ جاگ ہیں مدد کا رہوں ۔ نیپولین نے آسٹریا اور اٹلی سے راستوں سے جرمعا ہرے ہوئے ۔ ہیں وہ جاگ ہیں مدد کا رہوں ۔ نیپولین نے آسٹریا اور اٹلی سے دہ خوالی سے جرمعا ہرے ہوئے ۔

جريوشا برحله كرنا جائت تھے، دوستانہ عدو بيان كيے تاكر بردشا برحكه كرنے بيں مرد دي الكر بيارك نے کہا" توڑال ڈال میں یات یات" اور جیسے ہی فوج کو تیاریا یا، دن سے لڑائی چھٹے دی۔ اُس نے وہ دُسنگ اختیار کیا کہ سجھوں نے سی مجاکہ فرانس سینگ کرکے اوا اے بہارک نے ایک زش كى جن كا مقصد يه تحاكم بويان زول ن كالمحاسب كالمحاسب كالمعالي شراده إلى كالحت يم بنيهے ۔ وه خوب جانتا تفاكريہ بات فرانس كو ناكوارگذرے كى - اس سازش كانتيجه اس كى أميد کے خلا من ہوالینی اس تہزادے نے آئیدوار بننے سے دست برداری کی ، لیکن فرانس نے يه چا پاکه شاه پروشیاضا نت کرے که دو باره وه شهزاده شخت اسپین کاامید دار نه بنے گا۔ ابسارک جم رائی مول لینا حا ہما تھا یہ مجھ کے کشکا رومیرے استحال کیا تھادو بارہ خود بخود تھینس گیا، اس نے بیسوچاکہ ٹایدا بھی لڑائی مل جائے اس سے اسی تدبیر کر نا جاہیے کہ لڑائی لیتنی موجائے۔ فرینج مفیرنے جو گفتگو شاہ پر وشاہ ہو قت ملاقات صلا انت کے بارہ میں کی تفی اُس ملاقات کے حالات بسارک نے نون مرج لگاکرشہور کیے جس کا اثریہ ہو آلد پرد شیاسجھاکر سفیر نے ہما رہے إدتاه کی قرمین کی اور فرانس نے بیخیال کمیا کہ اوشاہ نے ہمارے سفیر کی تحقیر کی ۔ دونوں فریق لڑا کی ریل گئے۔ زمانہ حال میں جب موجودہ قیصر جرمنی اور لبیارک کے باہم ریخش ہوئی ادر لبیارک کو وزارت چیور نا پری توبسادک فخریه کهار تا نفاکس من بوتا تو فرانس سے جنگ منه بوتی جب ارائی چیری المران Baden, wartemberg, Bavaria المران ال جرمن ریانتوں سے مل کرلڑ ائی میں پردشیا کی مرد کا رہوکئیں اور فرانس کوشکست فاحش نصیب ہوئی۔ نيتجربيه بهواكه فرانس كى سلطنت كو زوال بهو تخيا اور فئى متحد سلطنت جرمنى وجود بس الى اور باوشاه يروشيا اسُ كا تهنتُاه كهلايا- فرانس كوتين ا رب روسية ما وان جنَّك ا داكرنا براا ورصوبحات آكسس e D'orge it! E m [ - 2 of alsace - Lorraine y 19 میں ۔ لیکن دولوں صوبے مہلے سے فرینج کے سانخو ہمدردی رکھتے تھے۔ اور کو سہم برس سے فرانسے جدا ہوکر جمنی کے قبصہ میں رہ لیکن برنتور فرانس کے ہدر دہیں جس کا سب بظاہر میعلوم ہوا ہے کر روشیا کاطر لقبہ حکومت اُن کو بیندنہیں ہے ۔ یہ دو لوں صوبے جرمنی نے فوجی اغ اصل کے لئے اپنے قبصنہ میں لیے تھے لیکن بموجب اس تفولہ کے کہ ہنوز حتیمت گرانست کہ

مکش بادگر النت' جب قوم ماننے دیکھ رہی ہے کہ نہا را ملک ہمارا دشمن د بائے بلیھا ہے ، کیو کراس کے دل میں طال نہ ہوگا اور غصتہ کی آگ نہ مجر کے گی۔ ہی دجہ ہے کہ سہ برس سے اب تک فرانس اور جرمن میں سخنت عداوت جلی آئی ہے اور اسی باعث فرانس اور جرمنی نے واصدی کے آخر میل بی ا بی فوجیں ہبت بڑھا دیں اور سامان بھی بہت جمع کیا۔ جرمنی کی اُمید کے خلاف فرانس نے تکریت کے بعد بہت طبینبھالإلیا مے ۱۸۰۶ بر برمنی میرفرانس کو دھکیاں دینے لگا۔ اس وقت اسانانک موقع تنهاكه وكوْرىيه مكلها تكتان اورشهنشاه روس دوكون كو دخل دنيا برا جونكه فرانس كمز ورتها أس كو بنواش ہوئی کرسی زبر دست با دشاہ سے دوستی دا مراد کاعب د بیان کرے جو صرورت کے وقت

چانج جب او او ماء میں روس نے جرمنی کے مقابلہ میں دوستانہ امدا دکا معاہدہ فرانس سے کمزا

عا ہا تو فرانس کو بے صد خوشی ہوئی۔

اب بیاں سے یورب سے جنب مشرق کا حال کھا جا اے جمال کرٹر کی کے مقا بلہ بیں رزگوننا ( Heryigovina) نے بغادت کرکے مشرقی سُلیکو کیڑازہ کیا جس کا نیتجہ به بواكريد إدرو إ ادر تركى مين لوالى مونى اور كيم الماع مين دوم وروس مين جنگ ظهوريس آئی۔ٹرکی کوسکست ہوئی اور مسمع کا میں کامیر کے ذریعہ روس اورٹر کی مسلح موکی تب برطانیہ نے دخل د إ آور روس کو مجبور کیاکہ بادشا ہوں کی بنجابیت میں بیجمدنا میشی کے۔ يرنيجا يت بركن بن من ماع بين بوكي بجس كاسر بنيج بريس ببارك تقال اس نيجا بين كاير فيصار بوا كرمرويا، ما نتلى نيگرو، رومانيه آزاد اورخود مخار لطنتين كروى كبين اور ملغاريه كوسيلف گورنمنط كا حق دے دیا گیا۔ اسٹر اپنے چ ککسی کی طرفداری نہیں کی تھی اس کئے اس کو سے برل ملاکہ بوسینیا اور ہزا گو ننا پر قبصنہ رکھ کران ریاسنوں کا انتظام کرے ادر سنجاق میرجرمر دیا ادر ما نبٹی نیگر دیے ورمیان پرانے سرویا کا ایک کمراہے، قالبن ہوجائے۔ اب اسطریاکو صنر ور ہواکہ دولاکھ فوج رکھ کراپنے ئے مقبوصاً ک کا نتظام کرے جس کی رعایا زیادہ ترنسل کے اعتبار سے سروین تھی۔ برلن کا تکریس بینی برلن کی نیجا بیت کے بعد اسطر یا اور روس میں شمنی ہو صلی اس وقت مک ببارک کے تعلقات جوغیر ملکوں کے ماتھ متھ، وہ اس اصول بر متھے کہ اسٹریا اور روس وولوں سے

دوستی رکھی جائے۔ اباس کو بیالازم آیاکہ ان میں سے ایک سے دوستی رکھے۔ جنانجہ اس نے اسر ایسے بیمارہ کیا رموع اع میں کراگر روس اسر ایر حکر کرے نوجرمنی اسر یا کا مددگار ہوگا۔ تعشره اع مي الملي تعبي مطريا كا شركب موكميا اور بون انخاد ثلافة قائم موكميا - بظام تعجب معلوم موناب كرالى افي د تمن م سريا كا شريك مو عبائ اللين اس وقت اس كو افي دوست فرانس كي طرف سے شبرا در رہی تھا، کیونکہ فرانس نے ٹیونس رقبصنہ کر بیا تھا۔ اس معاہدہ میں جوا سٹریا اور اُلی کے درمیان ہوا تھا کمزوری تھی کیو کہ جلعض مقابات مرایے ایسے تھے کہ جہاں الیلین زبان لولی جاتی لختی، أن كى طرف اللي بهت لا ليج كى نظرُ دالتا تعاله إسى طرح جزيره نمائے بلقان ميں بحراثير مائك ر Adriatic) کے کنا ، وں برا مٹریا اور اٹلی کے تعلقات ایک دورے کے خلاف بین اس وجسے کے تعجب نہیں کہ اُٹلی نے موجود ہ لڑائی میں سیجھا ہوکہ اسٹریا کا حلم سرویا پرجو کامحض زبردستی سے ہے اس نے میری علنحد کی اس لوائی سے میری برنا می کا باعث نہیں ہوگئی۔بسیارک برجا ہتا تفاکہ عما اسارک نے دوں سے ایک خفیہ معاہدہ عثارہ میں کیا کہ مطریا کے حلم کے وقت جرمنی - ピタンピットとびり

مشماع میں موجودہ تہنتاہ دلیم جرمنی کے تخت پر مبٹیے۔ گو میلبارک کے شاگر د تھاداس کا لیا تھا کہ میا قتوں کو سراہتے تھے ، لیکن سب پر جلد روشن ہو گیا کہ د و تخص جوالیہ صندی ہوں دہ سابھ سابھ کا مارہ نہیں کرسکتے سے مشاکر ہیں من وزیر عظم کو استعفاد بنا پر اادر جب وہ اپنے گھر بیٹھا توانی گؤرٹ کی کا دروا میوں پیجنت اعتراض کیا کہ تا تھا ۔ شہنشاہ دلیم کی پالیسی غیر ملکوں کے معاملات میں بسمارک کی ایسی مذبح ہے اس لیے اس نے ضیے جمد نامرکو جوروس ادر جرمنی کے باہم ہوا تھا تا زہ نہیں کیا۔ جس کا بیتی بر براکہ فرانس اور دوس آئیں میں مل گئے اور انھوں نے استحاد کل فر کے مقابل میں "تحاد جس کا بیتی ہوا کہ فرانس اور دوس آئیں میں مل گئے اور انتفوں نے استحاد کر کمز در ہوگیا توج منی نے وائنس کی طرف خصر اور تھا رہ کیا ۔ اس وقت فرانس کو روس کی دوشی کی قدر فرانس کی طرف خصر اور تھا رہ کی امان ترقع کی ۔ اس وقت فرانس کو روس کی دوشی کی قدر معلوم ہوئی۔ بیس بی انہی حدید اس کی اسابھ دیا۔ معلوم ہوئی۔ بیس بی انہی حدید اس کی اسابھ دیا۔ معلوم ہوئی۔ اور دوس کی دور میں کا سابھ دیا۔

معماع میں جو فیصلے اور انتظام برلن کی پنجابیت کے ذرائعہ ہوے تھے وہ تیس برس کا قائم رہے بین اعظم میں جب ٹرکی میں چکومت دستوری قائم ہوئی تو اسٹریا اور ملغار بیرکواندلیتیموا كراً ركى كے انتظام حكومت میں صلاح ہوگئ تو ترك اپنے دورا فتادہ صوبوں كو كيرا بنے قابو ميں لانا جامی گے۔ اس کئے آسٹریانے بوسینیا ورہرزگو نماکو اپنی فلم ومیں ملالیا اور بلغاریہ نے اپنی ازادی اورخود مختاری کا علان کر دیا۔ آسٹریا کے اس عمل سے سرویاکو نہایت عصبہ ایکونکہ توبینیا كى دعايا سروين قوم كى تفى ادرسروياكى جرارز وهى كىسى وقت وەسب قوم سروياكو ملاكرا كيب برامرويا بائے گاوہ میشہ کے لیے خواب وخیال ہوگئی۔ ایسے وقت میں دوس نے سرویا کی طرفداری کی۔ ليكن جب جرمني اسشر يا كي مرد بر يهيكا توروس كوبهث جانا بيرا - كيونكه وه اس وقت تك ما يان كي جنگ کے صدیے تھبیل کہ انتقا مرویانے اپنی سلطنت بڑھانے کے واسطے اپیل کی اور جا المرسنجان على موجائے آكر سرويا كي سرحدانشي نيگروسے ل جائے بيكن بيابت سرياكو تها بيت بالواد مخي-اس لئے اُس نے سنجاق ٹرکی کو دیدیا سے اسلام 11 واع میں جنگ بلقان ہوئی توسرویا نے سنجاق فتح کرلیا الكركي اورزياده ملك لے ليا اور يسى كاميا بى جوسرو ياكو حال موئى لورب كى اس جنگ غظيم كى نبياد ہے۔ اب اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ کیوں آسٹریا نے سردیا سے لڑائی شانی ہاسٹریا ہنگری، سروایی طاقت نوڑنا جا ہتاہے۔ دو دج سے ایک بیکر سٹر یا ہنگری میں ڈھائی کرور رعایاینی ارشی مردم شاری سے زیادہ سلیو ( Slav) قوم سے اور ان میں بجاس لاکھ سے زاده سروين بين جويه جا ستة بين كه بم سرويا كى حكومت بين اجائيل - اس بين تنك نهين كدسرويا ہمیشہ سٹریای دعایاکو اینا ہمدر دنیائے اورا سریاسے مخالفت کرانے کی کوشش کرا رہا ہے اوربيماز خين برابرجادي د اكرتي بي-آسريا انهي سا زشون كو بندكرنا جا بتاني - دوسري دج ار ایے حلہ کی بہت کرجرمتی کی بالبسی مشرقی معاملات میں جو کچھ بسمارک کے وقت میں تفی اس سے الکل مرا کئی ہے اوراب وہ ٹرکی کے ایشیائی علاقے لینے کی فکر میں رستا ہے - اس غرض سے ملطان دوم سے دوشی بڑھانے کے لئے جرمنی ہبت سرگری سے کوشش کرتا ہے اور اسی باعث ایشائے کو جیک اور وادی فرات میں بغداد ربلوے وغیرہ میں جرمنی کا رویبے لگانے کے لئے سلطان دوم کو مہت آبانیاں عال ہونی ہیں جے تکہ جزیرہ نائے بلقان میں ہوکر راستہ ہے اس کئے سرویا کی

طاقت بڑھ مانے سے اندلینہ ہے کہ وہ داستہ جرمن کو نہ ملے گا۔ اس کئے جرمنی اور اسٹر بانے ایس بی الفاق کرکے یہ تجویز کیا ہے کہ یہ دو یا کی طاقت واللہ کا کہ استہ کھلا رہنا جا ہیں اور یہ غرض حال کرنے کے لئے سرو یا کی طاقت واکر اس کو اینا مانتخت بنالینا جا ہتا ہے۔

نيه المكن تفاكه روس خاموشي سے سرو ياكو بإ ال كرا ديتا۔ روس به نهيں كرسكتا كر بڑے آدموں كو فل كرانے كے واسطے سازشيں كرائے إسازش كرنے والوں كو مرود بيكن جب اس نے یہ دیکھاکہ ولیوںدا سٹر ایک قتل ہے اسٹر اکو ایک جیلہ متا ہے کہ سرویا پر حملہ کرے اور آس کی خود نخیاد منادے تواس سے پھرد ہاند گیا اور اس نے سرو باکی طر فداری کی ۔ اول تو روس کے تعلقات جزرہ فا بلقان سے ہیں۔علاوہ اس کے روسی اور سروین قوم دولوں ایک نسل سے ہیں اور دولوں کاندیہ ایک ہے - اِن وجہوں سے روس اپنے کمز در تجا میوں کی مد دیرآ ا دہ ہوگیا۔ روس ہی نے بہلے مردیا كوسيلف كورنمنط كاحق دلا با تحقا اوربعد مبن خود خماري اور اگر روس من اعمر مين كمزور نه بوتاتو اس وقت بھی سرویاکو بغیرمد دوبے نہ رہتا۔ اسٹریا اور جرمنی نے اگریہ بھاکر سیلے کی طرح روساب بھی گمزورے اور ہم کو سرویا بر حکر کرنے دے گایا ہا دی گبدر بھیکی میں آکر ہے ۔ اب صروری معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ کے تعلقا ن جو فرانس اور جرمنی سے تیس ال گزشتہ ہے رہے ہی مخصرطور یر بیان کیے جائیں - اس مرت میں پہلے بندرہ برس نک فرانس اور برطانیہ ہیں لورے طور ہر دوستی نہ تھی. برکش کا قبصنہ مصر پر رہنے سے فرانس کو رہے تھا اور چند او آباد اوں کے تعلقا كىسب فراس اورېش مى جنگ كاندلىنە ر بارا تفا يىك ايرى بىرى دىرى سىمى كىسى كاندلىنە ر بارا تفا يىك ايرى كىسى كىسى مسملم نے فتوڈا پرجودریاک نیل کے ادر کے مصدین واقع سے قبصنہ کیا تھا تو اس وقت برئش کے ساتھ لڑائی کھن جانے کا اندلیشہ بہت زیادہ تھاکیونکہ اِنگر بزفتو ڈاکو اپنی جد اختیار کے اندر سیجھتے تھے۔ اس وقت لڑائی ہوتے ہو تے رہ کئی گر برشش ادرفر پنج میں دشمنی I Edward the peace maker Utilization! دوربنی وصلحت اندشی کی تولین جس قدر کی جائے کم ہے ، حندوں نے فراکس اور برطانیہ میں دوشی پیدا كركے مروّل كى وتمنى كى بنياد منادى جب كا بہت بڑا فاكرہ آج دونوں قوموں كو بھو بچے رہا ہے۔ سن الماع ميں شهنشاه ايد ورد فرانس تشريف لے محكے جس كانيتج بير بواكر سن اع من دونوں قوموں ميں

سمجھو المرکبا اور جر بنیاد فیا دلی آتی تھی اُس کا نصفیہ ہوگیا ۔ اُس و فت سے فرانس اور برطانیہ ہیں دوستی نتروع ہوئی جس کانتیجہ دوسرے ہی سال دکھائی دیا۔ بعنی فرانس نے برطانیہ کا قبصنہ مصر برتسلیم کرلیا ادر برطانیہ نے اُس کے بدلہ بین فرانس کوم اکو کے معاملات میں لیرے اختیا رات دیر ہے گ میں جاکر و ہاں کے سلطان کی آزادی اور خود ختا ری کا اعلان کر دیا۔ جو کہ جرمنی کے تعلقات تھے اِس وجسے لازم آیاکہ بورپ کی قوموں کی ایک کا نفرنس بینی نیجا بت بیٹھے جو اس معاملے کو سلھا دے جانج طرفداری کی اور آسٹر یانے جرمنی کو مدودی اور برٹش اور فرینچ میں دوستی زیادہ بڑھ کئی۔ اس سال جبکہ سرحاداس اردنگ دجولارد باردنگ بوکراب بهارے ویسرائے ہیں اسینظ بیٹرس برگ میں فیر تھے، اس وقت روس اور برطانیہ میں جمد نامہ کی غرض سے نامہ و بیام ہوے - نتیجہ یہ ہواکہ <del>عند اور ع</del> مِن شَهنتا ہ الله ورد کی سلح جوئی اور دور اندلینی اور برتش سفیر کی مربری سے اس می نامر پر و تخطیرو کے 13/03/20 = 10 - C- 13/20 - Convention 9. برطانیہ میں دوشی کا رشتہ مصنبوط ہوگیا س<del>را 19ع میں جب</del> مراکو کے معاملات بھرنا زہ ہوے اُس وقت جرمنج بنی جمانسنچر ( Panthar ) نامی ماحل مراقش ریجایک بدونج گیایش وقت برطانیر کے فرانس کی مدد کی اور آینی فوج بحری تیبار کی - نتیجه بیر مواکه جرمنی اور فرانسِ میں جنگ ہوتے موتے رہی برطانیہ نے جو دوستی فرانس سے بیدائی اُس کاکھے توسبب اور کھے تیجہ بیتھاکہ جرمنی کے۔ ما تھ برطانیہ کے تعلقات میں فرق آگیا تھا سنداع میں جب فرانس اور جرمنی کے اہم جا بھی گئ برطانيه ميں اکثر اشخاص جرمنی کے طرف ادیجے ۔ کو بعضے بہارک کی جنگ وحدل کی حکمت علی کوالیند کرتے تھے ۔جب فتح کے بعد جرمنی کی سلطنت مضبوط ہو گئی نو برطانیہ کو ہمدردی تھی اور برسول برطانیہ نے جرمنی کی دوستی کالوراخیال رکھا ۔ لیکن سم مراع میں جرمنی نے غیر ملکوں میں اپنی لوآ او یا تام کیں تو آس وقت أنگلتان كوبهارك كى حكمت على نالبندائى اوركسى فدر دشمنى بيدا بوكى - كيري بطانيم نے بخال کیا کہ اگر جرمنی نو آبادیاں قائم کرناچا ہتا ہے تو بنجال بچا نہیں ہے، س کئے جو جمار میں ا غض أن كا فيصله دوسًا منه بوكبا اور برطانليه في جرمني كوافر بقيه اور جنوبي ممندرون بين نوا اديان قائم

کرفے سے نہیں دو کا گؤ ، و اپنی ذبر دست فرج بحری سے دوک سکتا تھا۔ جولوگ جرمنی کو بیجا نے
عقے ، خوب واقعت سخفے کہ انگلتان کی سلطنت بحری کو جرمنی نها بہت جسد کی نظرے دیکھتا ہے ، او ر
خاصکر سے بھتنا ہے کہ جنوبی افر بقہ بیں ٹرانسوال اندا نگلتان کے باہم دشمنی ہونے سے جرمنی کی ہات وہاں قائم ہوجائے گی جب ڈاکٹر جیس کی ہم کو ناکا می ہوئی اور شمنشا ہ جرمنی نے پر سیڈ من کر وگر کو
میا مکیا دکا تا دجنوری سائے ہیں جیجا ترجانے والوں کو کھیجب نہیں ہوا۔ البتہ نے جانے والوں کو
حیرت ہوئی۔ اُسی دفت سے جرمنی کی طرف سے برطانیہ کھنگ گیا اور برطانیہ کو بیخیال بیدا ہوگیا کہ جرمنی کا دوست نہیں ہے۔
دلی ادادہ کھا درج اور وہ ہر گز آگلتان کا دوست نہیں ہے۔

الركر وكركوكسى غير لمك سے روطنے كا بھروسانہ ہوتا تو جنگ ٹرانسوال ثنا يدميش مذاتن-اگرائس وقت جرمنی دشمنی سے کام لینا جا ہتا تومکن نہ تھا کیونکہ اُس کی بحری طاقت کم بھی۔ اُس وقت ہے جو منی نے اپنی فوج بحری کو بڑھایا اور آگر برطانے بھی اپنی فرج بحری جرمنی کے مقابل فرما کا توجر منی کی بیری طاقت تام و نیا می سب سے زبروست ہوئی ہوتی۔ جب برطانیہ نے ویکھاکہ جمنی یں بیرتیا ریاں ہور ہی ہیں تو دوموجاکہ ایسی زبردست فرج بحری کی صرورت برمنی کو کیوں ہے۔ برطانيه جي نكه خود اليوب اور اس كى سلطنت اور سخارت ملول ملول على او نى ب اس كف أس كو سبت زیادہ جماز اور فوع بحری مکفنے کی صرورت ہے تاکہ اپنی مفاظت کرے ۔ جرمنی نے جونکہ تجارتی جہازوں کا بشرا بنایا تھا اور غیر ملکوں میں کمیں کہیں وہ او اِل بھی قا مرکز لی تقیب اس لئے اُس کو بھی یہ خوہش ہو نا جا ہیے تھی کہ سمندر رمیری طاقت مضبوط رہے ۔لیکن جس بڑی تعدا دے وہ جا آداد و جری بڑھا د اس سے اور کوئی غرض نہیں ای جاتی تھی بجز اس کے کہ برطانیہ کی طرح مرتکبی سمندر كالألك بن جاؤل اورجس طرح مشكى يرميرا مقالمه كوني نهيس كرمكتا ويسے ہى سمندر يريمي ميرا سامناکوئی نذکر یکے اور تیام ونیا میرے اشاروں پر چلے ۔جرمنی کی اس میمنی سے فرانس اور بطانیہ میں اور میں زیادہ دوستی ہولئ اور برطانیہ نے اپنی فوج بحری بڑھائی اور فرانس اور برطانیہ کے اہم خانه و الراز فران النه ماذ در إن المعان الم ہماز جرمن کے سندریں دکے گا۔ تین برس گذرے جب جرسی نے مرافش اوراک کے معالم میں فرانس کودهمی و ی تی تراسی معامرہ کے سبب برطانیہ نے جرمنی برظا ہرکر دیا تھاکہ فرانس کے بحری كناروں اور فرینیج لوا بادیوں كى حفاظت برطانيه بمقابلہ جرمنى كے كرے گا۔

ابجرمنی کے مقابل میں جوبرطانیہ نے اعلان جنگ کیا ہے وہ دوسب سے ہے۔اوّل آد یک انگلتان برمعابدہ فرانسے کرچیا تفاکر جرمن کے مقابل میں اس کو مرددے گا۔ برطانیہ کی قرت اس بن قائم رہتی تھی اور ذاتی فائرہ بھی سی میں تھاکہ وہ فرانس کی مددیر کھڑا ہوجائے اکد فرانس کابازو نہ لوٹ جائے۔ دوسرے بیک آگر برطانیہ برد کا وعدہ فرانس سے نہ کرچکا ہوتا تب مجبی اس کا فرعن تھا کہلجیم کی سلطنت کو ٹوٹنے نہ دے، نہ اُس کوکسی لڑائی سے سروکا راور واسطہ رکھنے دے ، گیونکہ برطانب ان با توں کا صنا من ہو چکا تھا۔ اس کے سواجب جرمنی نے بلا دخیاجیم سے لڑائی تھانی ادر بلجیم نے مدد کے لئے برطانیہ سے ایبل کی توبرطانیہ کے لئے شرم کی اِنجھی،اگراس ایبل کونظور زكرًا اجب جرمني نے إیناعه زور ایعنی بجیم کولڑ ائی میں بھینیا یا نواس نے بیٹھد کیا تھاکہ ہمانیا آدھا وعدہ اوراکریں کے بعنی جم کی سلطنت کوسلم الحبیں کے اور اس کو ٹوشنے نہ دیں گے ، لیکن اڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے اہیں، وہ بھر گئے کا جرمنی کا مطلب کیاہے اور نیزید کہ اُس کے وعال

اس کے افرار میں انکارہے اور ہال بین میں عهدم عديه ياكسي يا ل ين نهيس

اس میں تاک نہیں کہ بیجنا عظیم نہا برت افسوس کے لائق ہے اور جو تکلیفیں اور صیبتیں اس کے باعث لوگوں پر مٹر رہی ہیں اور الریس گی وہ بے شار ہیں، تب بھی تعبض موقعوں پر بے زتی کی ملے سے جنگ بہتر ہوتی ہے اور میر موقع برنش سلطنت کی اریخ بیں اسی قسم کا ہے۔ برطانیہ لے يتمجدليا ہے كرأس كا معاملة سجا ہے اور اسى سجانى كاليقين كركے اُس نے انصاف اور آزادى كى حات میں نلوارمیان سے نیجی ہے جو لیقینا اس وقت میان میں جائے گی جبکہ وو تشمنوں کو نلوار کے گھاٹ آتاردے گا اورانسانی تمذیب وترن کالیشت بناہ بن کر آسے جرمنی کے وحتیا نظام وسنم سے بجائے گا ور کم ور فوموں اور ملکوں کو اپنی اصلی حالت بر بجال کرا دے گا۔

برطانيه كى طرف سے دنير تام اتحادي فوموں كى طرف سے بہ جنگ حق بجانب ہے ، كيو مكم خولتیتن دار قوموں کے نز دیک ایسی لڑائی معض اوقات صروری ہوتی ہے اور تمام د نبائے صلح جو اورجنگج اہر دو فریق منفق ہی کہ اپنے حقوق کے استحقاق میں لو نا ادرجان کو خطرے میں دالنا نہایت فیاصنی کا کام ہے ادرجو تومیں ایسا نہیں کرتمیں وہ جلد نہایت ذلت کے درجے کو ہیو بی جاتی ہیں۔

> الرکی کی شرکت الر

اكتوبرسا الله كا خريس بعنى جبكه جنك شردع موس مين نبين كذر حكي تحمي أركى جرمنی کے دباؤسے اورائس کی مرد کے بحروسے یواس الوائی میں شریک ہوگیا،جس سے برطانیہ کوسخت انسوس ہوا۔ بورپ میں کوئی اِد شاہ ایسا نہیں ہے جس کا دا نت قسطنطنیہ پرنہ ہو صرف برطانیہ ایسا ہے جو اركى كى ملطنت كوضيح وسالم ركهناجا مهناب اور تهيشه اس كا دوست ادر خير خواه رباس ادركئي مرتب اس کو دوسرے باد شاہوں کے حمارے بچاچکا ہے۔ مثلاً جب موالی میں نیولین نے ملک شام ادرایٹائے کو چک پرقبصنہ کرنا جا ہا تو برطانیہ نے اپنی فوج بحری سے اس کو روک دیا، اسی طرح المعام میں برنش نے ٹرکی کاطر فدار ہوکر روس کے تقابلہ میں محص Crimian was می صدایا نفا اجس میں محاصرہ ساطولیل مصطرف مصلع کی بہت شہورے جس کا نتیج سے ہوا تقاکہ روس کے مقابلہ میں ٹرکی کی محافظت کردی گئی تھی۔ علادہ اس کے تام د نیا میں جس قدر ا بادی سلمانوں کی ہے بینی اٹھارہ کرور اتنی لاکھ اس کے نصف سے زیاد دینی و کرور باسٹھ لاکھ برطات کی حکومت کے مختلف حصوں میں سلمانوں کی مردم شادی ہے، تو بھنا جاہیے کر برطانیہ اسلام اور اسلامیوں کا حامی و مرد گار دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس سے چینٹر کرنا اور اُس سے وتمنی موالینا ڑکی کو مناسب نہ تفاکیونکہ اس کی دستمنی سے بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اور فرانس سے لڑنے مِن رُكَى اپنے إلى اللہ الله قوم كى ہمدردى كھو بليما جوڑكى كى مالى حالت درست كر ديتى ادر برطانيه سے جوعدا دِت برتی توگو یا ایسی قوم سے مخالفت کی جوٹر کی کو ہمیشہ آزاد اورخود مختار اور زبر دست سلطنت دکینا بسند کرتی ہے اور السلام اور اسلامیوں کی سب سے بڑی محافظ ہے جرمنی کا ساتھی ہوکرٹر کی نے گویا ایسی قوم کی شرکت کی ہے جو اس کی ایشیا نی سلطنت اور قسطنطنیہ میں اپنا زور اور دادُ قامُ كرنا جائتى ہے جرمنی نے جو بغداد ریلوے بنائی ہے دہ اسی غرض سے ہے کرعوات ، غرب ادرایتا کے کوچاسے

خلیج فارس تک ریل کی دا ہ پر مگر مگر اپنی اوآ بادیاں فائم کر دے اور اپنا قبصنہ جادے - اسی دیل کا ایک اور بغداد سے فلیج فارس تک صلا گریا ہے ۔ بیدیل ایک اور بغداد سے فلیج فارس تک صلا گریا ہے ۔ بیدیل بن گری تو ایک زبر دست فوجی طاقت رکھنے والی قوم، بعنی جرمنی کے قبصنہ میں اسیا داستہ آجائے گا جوہند وستان کی طوف سیدھا چلا آیا ہے ۔ بعنی وہی داستہ جس طرف سے سکندر اعظم نے دربائے ایک تک حکمہ کریا تھا ۔

کون کہاہے نہیں گر کی صحبت بیں اثر جل اُٹھا بنیبہ شررسے جو ہم اغوش ہوا

ٹرکی میں ایک فرنت اسا ہے جورہ جا ہتا ہے کہ غیر ملکوں کے ساتھ ٹرکی کی صلح اور ملک کے اندر
میں ایک اور رعایا میں نا راضی نہ پجھیلے اور برطانیہ سے بھرنے سرے سے دوستی ہوجائے
میں وا مان رہے اور رعایا میں نا راضی نہ پجھیلے اور برطانیہ سے بھرنے سرے سے دوستی ہوجائے
اس فریق کے سرگروہ کامل یا شاتھ اور صفرت امیرالمسلین محرطاں نیج بھی اسی فرنت میں ہیں۔
لیکن نہا بیت افسوس ہے کہ بیسب بندگان خدا جو اس میں نہایت دور اندلیشی اور عقالمندی کی
داہ یہ ہیں کے کرنہ ہیں سکتے کہو کہ فوج اور اُس کے سردار الور یا شاساہ وسفید کے مالک ہیں۔
اگر ٹرکی کی یا نسبی اب بھی برل جائے اور بطانیہ کے خلاف نہ ہوتو مکن ہے کہ برطانیہ ٹرکی کے
اور برقور اور دہ جائے ۔ برطانیہ اس وقت جو کچھ کر دیا ہے نوشی سے نمیں مجلہ نہا بیت افسوس
اور بجودی سے صفاظہ شنود اضرار می کے اصول پر کر دیا ہے اور اُس کا میاس کے نمیں ہے اور اُس کا میاس کے نمیں ہے اور اُس کا میاس کے نمیں اور نمیں سے نمیں مجلہ نہا ہیں۔
اور بجودی سے صفاظہ شنود اختیا دی کے اصول پر کر دیا ہے اور اُس کا میاس کے نمیں کے اور اُس کا میاس کے نمیں کے اور اُس کا میاس کے نمیں کے اور اُس کا میاس کے نمیں کہ نہا ہیں۔

کراسلام اوراسلا میوں کو نفقیان ہونجائے بلکہ اس کے کہ جرمنی کا اختیار اور قالو قسطنطنیہ بریزہ جمنے

انسے جو اس وقت ظاہر میں تو مددگارہ بھر وہی سلمانوں اوراسلام کوسخت نفقیان ہونجا نیوالا

ہے - اس لڑائی کی حالت میں بھی برطانیہ نے عرب اورعواق کے تمام متبرک مقامات اورنیز

بندر جدّہ کو حلہ سے محفوظ کہ کھا اور حصنور ولیسرائے بہادر نے اپنی نہا بت خرخوا ہسلم رعایا کی

خاطر اعلان کر دیا ہے کہ عرب کے نمام متبرک مقام اور نیز بندر جدّہ پر کوئی حکمہ نہ کیا جائے

اور ہندوستان کے حاجیوں کو جو اُن مقامات کو جائیں کوئی تحکمیت نہ ہو نجائی کی جائے اور برشش

گورنمنٹ کی مفارش سے فرائس اور روس نے بھی بھی و عدے کیے ہیں۔

حال میں جب ٹرکی ادرا گلی کے باہم جنگ تھی یا جب بلقان کی لڑائی میں ٹرکی مبلاتھا تو ہندوشان کے سات کرورمسلما نوں نے نہالیت فیاضی سے اپنے بھا یموں کی بینی ترکوں کی مرد كى تقى - يە بات نها بت يىندىدە تقى كيونكە أن لاا بيوں بىن قىل بىن اسلام كوخطرە ئىقا. اى طرح اس وقت ملمانان ہندنے نہا بت احما مندی اور ایا نداری ثابت کی کہ گوزمنٹ برطانے کاسافق دیا اورجان و مال سے خدمت کرنے کے لئے نیار ہو گئے۔ کیونکہ گوزنمنٹ برطانیہ نے اُن کو آزا دی اندہی اور مرسم کی) اور اعلیٰ تربیت و تعلیم اور اعلیٰ درجہ کے حقوق ملکی دے دکھے ہیں جودنیا بین سی بادشاه کی حکومت مین سلما نون کوحاصل نهیں ہیں۔ روس کی سلطنت میں جزر کما ن اورتا تاری سلمان آباد ہیں جن کی تعداد ( ۱۲۱۵ ۰۰۰۱) ایک کرور اکبیس لاکھ کیاس بزاد ہے، اتھوں نے روس کا ساتھ دیا ہے اور فرانس کی سلطنت میں جوا ابحر اگر وٹیونس وغیرہ کی مسلمان عالی ہےجس کی نغداد ایک کرور اٹھائیس لاکھ ہے اس نے فرانس کے ساتھ خیرخوا ہی اورجانا کی کا اخار کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلما نون کی قوم ایسی ہے جوانے حاکم دقت کی فرما نبر دار و اطاعت شعاراور وفادار وجاں نثارہے۔ ہندوستان کے تام سلمان ٹرکی وزیروں کی غلطی پرافسوں کیاکرتے ہیں جنیوں نے ٹرکی کو جنگ میں شر کیکرا دیا اور نہا بہت اخلاص رستیا نی سے اُن کو اکاه کرتے ہی کرے زہر دشمن بیان دوست بشکستی بهین که از که بریدی و اگه پیوستی

حنور ولیسرائے کے پاس جوسکر وں تا رسلما ون کی بلک جاعتوں نے جمیج کرانی فرخواہی

اور دفاداری کالیتین دلایا ہے آن سے بٹوت ملتا ہے کہ مسلما نوں کی قوم گور نمنٹ کی کمیسی خیر خواہ ہے۔
گورنمنٹ کو ایسی قوم سے کوئی اندلشہ نہیں ہوسکتا جن کے بیاں فقط ایک لفظ ایان کا ایسا ہے
جواحما نمندی ، فرض، دیا نتداری اور عفی ڈچا دوں کو شامل ہے، اور بیر آمید کی جاتی ہے کہ بیر
ایان ہرسلمان کے پاس ہے اور ہونا چاہیے -

## مختلف الاقوام رعا با کی طرف سے برطانیہ کی وسیع سلطنت کی خیرخوا ہی اور امرار

اس الوائي ميں جودنيا كى سب سے بڑى لوائى ہے،جس ميں دير عركر ور فوج ہے، سلطنت انگلشید کی تام دعایا انتها در صرکی نیم خواهی اور حان نثاری کرد هی ہے۔ ہندوستان سے جنوبی افر بقیرسے ، اسٹریلیا اور نیوزی لبنٹرسے مکہ دنیا کے اُس گوشہ سے جہاں نظاہر زبین کاسرا علوم او این کنیدا ر معمد معادم است فرون پر فرصین علی آتی این جومیدان جنگ میں برطانیہ یوا نین خارکر دہی ہیں سلطنت برطانیہ جس میں آفتا بھی نہیں دو با اس کے تام حصے آپس میں ل گئے ہیں ۔ گو یا جان ایک ہے اور قالب جداجدا ہیں۔ ہند وسان کی تام رعایا جوسے کر ورکے قریب ہے یک دل اور یک جان ہودہی ہے۔ را جاؤں اور اوالوں اوردعایا کے ہرفرفہ وجاعوت نے ماکے عام جلسوں میں یہ ظاہر کیا ہے بلکہ کورنمنٹ کو درخواہیں دی ہیں کہ ہماری جان اور مال گورنمنٹ کے لئے حاصر ہے۔ اسٹریلیانے دس ہزاد فوج دوبارہ وی ہے ادریہ وعدہ کیا ہے کہ ہر جدینہ جار ہزار فوج سے مردد سے گا۔ کینڈاکا وزیر اعظم سردابر ط بورڈن کہا ہے کہ علاوہ اس میں ہزار فوج کے جو م جیج چکے ہیں دس ہزار فوج روانگی کے اواسطادر تیاد ہے ادر بچاس ہزاد جونئی بھرتی کی گئی ہے دہ کی صرورت کے وقت بھیج دی جائے گی اور بھی کی كنيْ اور مددد على العبيرى صرورت موكى - مندوستان كے سب دا جا، مهارا جا اور نواب جن كى تعدادقرنب سات سوکے ہے کی دل ہو کر الطنت برطانیہ کے بچانے کے لیے ذاتی خدمتیں كرنے كے لئے اور اپنے ملك كى آمرنى دینے كے واسطے حاصر ہیں .میدان میں جانے كے ليے

حصنور وليسرائي بهادر نے حسب ذبل واليان رياست ستخب کيے ہيں۔ راجگان جود هيورا بيكانيرا كش كره ، جام بكر ، كولها يور ، د الم ميحين ( معنال الميالي ، سرير ناب سكه ، د إست بھو ال کے والی عمد ممارا حرکوج بہار کے بھائی اور جند تنہزادے مرسحنی کے طالب علمان میں Imperial Service troops 13 5 2 2 00 is it بھی گئی ہیں۔ نیجا ب اور بلوحیتان کے بعض رئیسوں نے ادر ہمارا حبر برکیائے سے سواروں کے رسالے دیے ہیں۔ لعبن والیان ماک نے درخواست کی ہے کہ ہم نی فرج بھرتی کر کے دیں گے جومیدان جنگ میں جائے۔ مها داحد ایوانے ایناخ زانداینی فوج اور جواہرات سب دینے کا وعدہ كياب اورمادا جرمبورنے كياس لاكھ دويي كورنمنٹ كو ديا ہے كر فوج كے كام آئے۔ ہاداج کو البارنے بہت بڑی رقم گورنمنط کے یاس جمع کرانے کا وعدہ کیا ہے اور کئی ہزار کھوڑے کھوڑ چڑھی فوج کے واسطے دینے کا افرار کیا ہے ۔ ہماراجہ ہلکمہ ، نظام حیدرا اورر اجرجام نگر لئے اپنی ریاستوں کے سب کھوڑے دینے کا وعدہ کہاہے۔ دربار منیال نے اپنی ریاست کی تام فوج گورنمنٹ کو دبیری ہے اور تین لاکھ رویہ اس غرض سے دیا ہے کہ گور کھوں اور برنش کے والسطے متین کنیں خریری جایئ . تبت کے ڈلائی ایم ا Dalai Lama ایک ہزارتبت کی فوج گورنمنٹ کو دی ہے ۔ اسی طرح ہندوتان کی تام جاعتیں ، نرہبی ، پولٹیکل ، سوتل اور ہندو ملمان، سکھ، بوہرے، خوجے، پارسی، عبیانی ان سب کی بے شمار جاعتوں نے حصنور وابسرائے اورلوکل گورمنٹوں کو تاروں اورخطوں کے ذرائعہ اطلاع دی ہے کہ ہم ہرقسم کی خدمت کرنے کوروہی ے اور اپنی ذات سے تیا ر میں - ممالاح کو المیار اور بگی صاحبہ کھویال کو طنطی المام کا میں المام کا المام کا الم كاخيال سب سے پہلے بيدا ہوا۔ دېلى ايوسى ايشن نے نيلڈ ہائيس جو بقان كى جنگ ميں بھیجا تھاوہ دینے کا وعدہ کیاہے اور کلکۃ کے بہت سے ڈاکٹروں کی جاعتوں نے میدان جنگ میں زجمیوں کی مرہم بنی کی خدمت اپنے ذمتہ لی ہے اور اینا مطب چھوڑ کے اہل کمیشن ہوکر گورنمنٹ کی طرف سے میدان جنگ میں کئے ہیں اس طرح ، ہری دیا ستوں نے جمال جمال المعنع مسال عموروبراك مادرك اره رباسنوں سے الیبی فوج کی مرد کی حسب میں موار اور بیدل سب تنفے اور وہ لورپ کو روانہ ہو گئی۔

گبگواد، بروده ادر مهاراح بحرت اورجواورب بیس تقے ادر بہندوستانی جاعت جوانگلتان میں تقع سبھوں نے ضرمت گذاری ادر خیرخواہی کا اظهار کیا ہے -

ہند وستان میں وار رلیف فنڈ کے نام سے بہت بڑا سر ماہ جمع ہوا ہے جس میں قام ملک سے جندہ کیا گیا ہے۔ اس کی تعداد ۲ را راج سندرواں تک ۲۲ م ۲۹ م ۲۰ مرد بیہے۔
اس کے علاوہ سوا چودہ لاکھ روبیہ اور ہے جو پر افتال کمٹیوں کے ہاتھ ہیں ہے ۔ تکلیف زدہ لوگوں کی مقامی امرا د کے لیے جو روبیہ تحلف صولوں اور ریا متوں کی ایجنسیوں میں جمع ہو چکا ہے اس کی تعداد ایک کرور بچا س لاکھ روبیہ ہے۔ یہ دلیف فنڈ ہندوستانی سیا ہموں کے خاندان اور مقتولین کے جہم اس کے سواا گلتان ہیں ہوت اور مقتولین کے جمہ اس کے سواا گلتان ہیں ہوت نام کا دور ہے اور ہی ہی دوش کے لیے ہے۔ اس کے سواا گلتان ہیں ہوت نام کا دور ہی ہی دوش کے لیے ہے۔ اس کے سواا گلتان ہیں ہوت دور ہی دور سے دو

سے فنڈ کھلے ہیںجن کیفصیل حسب ذیل ہے۔ Prince of wales fund, Queen Alexandra's fund, Lord Robert's Indian Soldiers' fund, Miss Mary's fund, Indian army provision fund. ان کے ذرائع مندوسانی اور برئش سا مہوں کو ہرقسم کے تھفے اور اً سائش کی چنریں طاڑے کے لیے بكاراً مرمیونجیتی رمتی میں اور زخمیوں كی مرہم بنی اور مقتولوں كی بیواؤں اور بچوں كی پروٹس ہونی ہے تحقیق کے بھیجنے کا سلسلہ برابرجاری ہے اور سیا رسیوں کی ذاتی آسائیش وآرام اور اُن کی بیو لیوں اور تجیل کو مدد ہو سے اس استال ہندوسانی میں استال میں استال میں جھر سوا سیال ہندوسانی زخمیوں کے علاج کی غرض سے کھولے گئے ہیں۔ ان ہسپتالوں کے علاوہ لیڈی إرد الصاحبہ كاستِتال خاص طور يرزخميوں كى خدمت كر ر ا ہے ۔ خود حضرت جا رہے بيجم اور اُن كى ملكم عظم مركم ادر ان کی ما در در بان جا جا کرزخمیوں کو دھیتی ہیں اور آن سے دلاسے کی نفتگو کر تی ہیں اور آن کی بها دری کی دادد یتی ہیں اور اُن سے او چھتی ہیں کرتم کو کوئی جیزا نے بال بچوں کے واستے بھیجامو تو تباوُ اور اُن کی فر مانش اسی وقت پوری کی جاتی ہے ۔ ماں باب اس سے زیادہ محبت اپنے بچں سے نہیں کرسکتے جو خود ہمارے بادشاہ اور اُن کی ملکہ اور اُن کی ما درجر بان ہمارے ہندوسانی ہاورسا ہوں کے ساخ کردہے ہیں۔

پر بجائے بسرایں ہمہ کرم نہ کند کر دست جو د تو با خاند ان آ دم کر د خدا وند تعالیٰ ایسے إد شاہ کا سایہ ہا دے سروں پر سالها سال قائم رکھے۔

> برننی کے ظلم وستم اور میلجیم کی تباہی دبرادی

جرمن کے جوروظلم جو بھی میں ہوے ہیں اکفوں نے تام دنیا میں بل میل دال دی ہے اورتام اوشا ہوں کو جرمنی کے فلاف کر ویاہے اور اس سے نفرت بید اکرا وی ہے۔ جس طرح مادر مطام وفره وحتى اورجكى قو مون في تديم زمانه بي لطنت دوماكو غارت و تباه کیا بھا اسی طرح جرمنوں نے لوٹ ارقتل و زنا اور آئش از و کی سے بیجیم کی سلطنت کی چېنوت و و فت اور ټه د يب و شانسکي کا اعلى نمونه کقي اير إدو تباه کر ديا ـ لو دين منص م كاكتب خانه جلا إكما - رئيس كاكر جاج فن تعمير كا اعلى نمونه تقا اسمار كميا كميا - عام رعايا جواراني والي د تقى أن كے كرجلائے كئے اور مكانات سار كيے گئے - أن كو بھا نياں ويكيس - أن كالل وا ساب لواگلاء عور توں اور بچوں پر سخت ظلم کیے گئے ۔ لوکیوں کی بده و دری کی گئی۔ دعا یا بر كروروں روبير كے ميكس لكائے كئے -جن جمازوں پرزخيوں كى مدد كا سامان تھا أن كو تاريندو ے اڑا یا گیا۔ جوشہراور قص غیرمحفوظ صالت میں تھے اُن پر گولے برسائے گئے۔ غرصارب ایسے کام کیے جن کی اجازت حالت جنگ میں قانون مین الاقوام نہیں دیا۔ اس بطرہ یے کہلے کی رعایاکو کڑے گئے اور اُن کو وطن اور بچوں سے چھڑا کے جومنی میجے دیا تاکہ وہاں کھیتوں میں کا م كري اونصل كائين. أن غانه برشس علاوطن لوگون كي تليفون پر دراعود كرا ا جا ہے جوابني يولون بجاں سے بھڑے ہوئے بگانہ مک میں جمال اُن کے دشمن بی دشمن نظراً تے ہیں ، بے یا رو مرد گار اوطن سے دور ا دوستوں اورعزیز ول سے جو کصیبت اٹھا رہے ہیں ۔ كيس رب نه مكال طرفه كارفانها تين ألث كي لبن قلب زيانه إوا

بلیم نے جرمن کے ظلم رسم کی تحقیقات کی غرض سے ایک مین مقرر کیا تھا، حس بیں بڑے لائق وزیرا دربڑے قابل جج اور بڑے قانون داں اشخاص شامل تھے۔ اس مبین کی رادر الله الله المراس الماعمين شايع بوئى ، معاوم بواكرجرمن كى فوج ايك كا وسرس كا نام سعه عام کود اض مونی - وال عرود و رودول کو است کی شام کود اض مونی - وال کے سب مزدورول کو الکرسب کے بتھا رجین لیے حالا کہ و ہا کسی نے مقاِ باہنیں کیا تھا۔ گیا رہ کسایوں کو ایک خندق میں آثار دیا، ول سب وده ای کئے۔ ۱، ۱۱ اور ۱۲ راکست سماع کوایک کا وُں میں جس کا ام ہے، ایک بورھے آدمی کے بازوریتین زخم لگائے ۔ بھراس کو اٹنا لٹکاکر بھالسی دیدی اور جلا دیا۔ كمس عور توں كى بے آبروئى كى اور جھو تے بچوں ير برعت كى - بہت أو ميوں كے إتحر ماوں اك كان كاف داك، جن كابيان كرتے كليجامنہ كو آ اسے - ايك زخمي ميا بن لجيم كا و إل الاجوبيجارة يد میں تھا۔ بجائے اس کے کہ اُس زخمی اور قیدی پر رحم کرتے اور اس کی خرہم ایٹی کرتے اُس کو بھائی دیری ۔ ایک دوسراسیا ہی جواس بیچارہ قیدی کی مرہم ٹی کر رہا تھا اُس کو کیڑکر اُر کے تھیے سے اُندھ دیااورگولی ماردی - آمور میں دوہرار مرد، عورتیں ، بچے قتل کیے گئے۔ تبصن حصوں میں مردول کی آ دهی با دی نبیت د نا بودکر دی کئی۔

بلجم کے بوکل مکسکی آبادی کا چھا حصتہ ہیں ، وطن سے آوارہ ہوکر علے گئے ہیں، جن میں سے با نیج لاکھ اوئی تو الینڈیں ہیں اور بانیج لاکھ فرانس اور انگلشان اسٹے میں جہاں اُن کی خبر گیری الجھی طرح ہوتی ہے ۔۔۔

ظلم جر من كالكها حال ہے بیتنوٹرا سا جس براس داونے ا بناكبھى مايہ دالا درست عبى جبوٹ كئے مك جبى ابنا جھوٹا درست عبى جبوٹ كئے مك جبى ابنا جھوٹا ا

اینے ہرخویش و بگانہ سے وہ ہمجور ہوا کون ساستیشہ دل ہے کر مذجو چور ہوا

یر دری شهنشا دجرمن میں جنوں نے جولائی سناع میں جب اپنی فوج چین کی ہم میجیجی

whoever falls into your hands is forfiet to you, just as 1000 years ago the huns underking Attila made a name for themselves which is still in tradition and story.

سین جوکوئی تھا دے انظریت و و تھا دا ہو جا۔ ایک ہزاد برس گذرے جس طرح او شاہ اُٹلانے
اپنی فوج برمن سے قبل و غادت گری کی تھی اور نام بداکیا تھا جواب تک دوا بتوں میں مشہور طیا
انہ اُس اُس کے تم بھی نام بداکر و سے صال میں اسی لڑائی کے جیٹر نے پر اسی شہنشاہ نے اپنی اپنیج میں
اُٹا ہے اُس کی خرمنی کو زمین بر جگہ نہ ملی قوا فتاب میں اُس کو د ہنے کے لئے جگہ س جا کے کہ کیا غدا
کی شان ہے کہ جو قوم یہ بلند بروازی کرتی تھی کہ اُفتاب میں جگہ ڈوھوٹ در ہی تھی اورع ش کے الله ورائر س کے مقبوضات
ور دہی تھی اُس کو یہ نیکیا و کھفا بڑا کرسلطنت بڑھا نا قو ایک طرف جس قدر اُس کے مقبوضات
عیر ملکوں میں سے اجن کا رقبہ سام سے کھوٹیسی ہے۔
عیر ملکوں میں سے اجن کا رقبہ سام سے کھوٹیسی ہے۔

- مرتبه کم حص رفعت سے ہمار ا ہو گیا کا تعاب اتنا ہواا د کیا کہ تا را ہو گیا

ورئي ها واء كو بقام سنى يجون حب مشران صاحب كا دوسر الكير ( جنگ لورب ير ) زيصدار اليه صاحب بهادر كلاوضلع جلسه عامين بواتو تخريري كوير أرضى سے بيلے موصوف نے زبان مالات جنگ نحقرًا مُنائے ،جو ۲۱ مارچ م<u>قاعم سے و رئی مقاعم</u> ک ربینی میلکیجر ے دورے کی کی افادری آے تھے،جودرج ذیل ہیں!-

ميرجلس اورحضرات انجمن!

آج سرا دور الكيرجنگ إرب يه جس شوق و ذوق اور قدر دانى سے آپ صاحبول مراہلالکیسا، اُس سے میرے دل کو بڑی تقویت ہو کجی ہے اور بیس نے اور جھی زیادہ محنت اور توجه کی ہے کہ آپ کو تازہ بتازہ او براور کجیب وا قعات جنگ سناوں۔ میں انشاء اللہ اس ولحبت دنون آف بنا الروس كا -كيونكرميرے إس ولجب وا قعات كاذخيره بهت ہے-بُوشِ ازسروسم بسے مُن دہ إست

دلم کنج گوبر، زبال از د باست

لیکن جس قدر زیاده ایم آب کی تفریح طبع کاخیال رکھتا ہوں اسی قدر سے لحاظ بھی رکھتا ہوں کہ صیمے اور سیجے حالات ساوں۔ میرامنشا یہ ہرگر نہیں ہے کہ آپ کو دھو کے میں رکھوں - بلکہ جروا قعات گذر ہے ہیں ایگزر رہے ہیں بے کم دکاست بیان کروں ہے

رانست می گویم و نیا دان مزمین دو جزار است

حرف ناراست سرددن روش اهرمن ست

اتحادى فوجول لى كاميابال

صاجو ا حال میں اتحادی فوج ل نے بہت نایاں کا میا بیاں ماسل کی ہیں ۔ انھوں نے مقام محدوس عوس کو بھالم اسریا کے جمد مینے کی لڑائی کے بعد فتح کرلیا۔ بیاں کے قلعہ کی فرج ایک لاکھ ستر ہزاد تھی جس میں جالیس ہزاد سیا ہی مارے گئے اور جو فوج آسٹریا کی گرفتار ہوئی اس کی تفصیل ہے ۔ 9 جنرل - 99 اسٹا ن افسر پجیس سو فوجی افسرا وربوا لاکھ سے زیادہ
سیا ہی ۔ ایک ہزارسے زیادہ تو بیں اور سامان رسد اور سامان جنگ وعیرہ ۔ گزشتہ ہفتہ میں خت لڑائی محمط ملحمہ پولیا میں دربیوں اور آسٹرین لشکروں کے باہم ہوئی جس میں مہم ہزاراً سٹرین ہلاک اورزمجی ہوے اور ۲۱ ہزار گرفتار ہو ہے۔

رشن کامیا بی نشیل اور 60 کالفالا پر

جزل فرنیج کی کامیابی

جزل فرینج کو بمقالم جرمن کے السس میں کا میابی ہوئی جرمن کو اس شکست میں اُبرانقصان ہوا ۔ جرمنوں سے بین مرام وا بس گئے۔ ہوا ۔ جرمنوں سے بین مرام وا بس گئے۔ اسی طرح برنش اور فرینج قوموں کو درہ دا نیال برکا میابی ہوئی ۔ دولوں طرف فوجیں بہرت انجی حالت بین انرکیس متی دہ فوجیں کہلی لولی جزیرہ نما بین اُتر پُری ہیں اور چند مقا ما شد انتخوں نے فتح کر لیے ہیں۔

الش اورجرس كى فوجو مى كننے لاك درى ہو يې

۱۵۱۱ بریل سے کہ برش فوج میں جالیس فی صدا دوئی ہلاک اور الرائی کے لئے ناکارہ ہوے ہیں اور ساٹھ فی صدی انہی زخمیوں میں سے بھر الرائی کے قابل ہو گئے جرم فوج ہیں بہت زیادہ ہلاک اور ساٹھ فی صدی انہی زخمیوں میں سے بھر الرائی کے قابل ہو گئے جرم فوج ہیں بہت زیادہ ہلاک اور انجی کے سرکاری طور برمعلوم ہوا ہے کہ جرمن کا نقصان کا رماری مطابعہ کے سرواکہ کا اور زخمی ہوے منجل اُن کے ہم ۹۹ افسر ہلاک ہوے جن میں سام جزل ہیں ۔ اُن کے سواجرمن کے بیاد اور زخمی زیادہ تراجھے نہیں ہوے اور جرم کے اُن کی برواہ زیادہ نہ کی بخلاف اس کے برنش داکٹر دن نے اور تبار داری کرنے والی عور تول کے میں میں اس قدر بیاد داری کرنے والی عور تول کے میں میں اس قدر بیاد خوالی عور تول کے میں میں اس قدر بیاد چیکے نہیں ہوئے تھے۔

## German Blockade

مرایدیل مائی کوج بفتہ ختم ہوتا ہے اس میں صرف دو جہا زجمن نے غرق کیے۔ حالانکہ ۲۲ مراجیاز برطانیہ کے آئے اور کئے ۔ جو بہفتہ ۲۸ را پریل کے ختم ہوتا ہے ، اس میں جرمن نے ایک جہاز تو اور کئے اور کئے ۔ جو بہفتہ برا بریل کے ختم ہوتا ہے ۔ حالانکہ اس بفتہ بیں ایک جہاز ڈوبوئے اور گرفتا دیے ۔ حالانکہ اس بفتہ بیں اس مجاز برطانیہ کے آئے اور گئے جب کے کرمن علی محالی کو چیم بفتوں میں ۲۱ وہ آئی وقت یک جرمن نے صرف ۲۲ جہاز غرق کیے تھے ۔ حالانکہ اُن چیم بفتوں میں ۲۱ وہ جہاز برطانیہ سے آئے اور گئے ۔

برنش نے جرمن کی آ مرورفت کا راستہ جو بند کیا ہے اُس کا اثریہ ہے کہ جرمن گواایک۔
فاص دقبہ کے اندر بند ہوگیا ہے ۔ کہیں سے اُس کورسد یا سامان جنگ نہیں ہو نیج سکتا ہے ۔
امریکہ سے رسد اور سامان جنگ برطانیہ اور اُس کے صلیفوں کو ہوئچتا ہے ۔ جرمن کہتا ہے کہ تم
مرکورں کیوں نہیں دیتے ۔ امریکہ جواب دیتا ہے کہ بختم کو بھی رسد اور سامان جنگ دینے کو
مرحود ہیں تم معص مناع ول کیوں نہیں لیتے ۔ برلش کی طرح تم بھی سمندروں پرقبصنہ کرو۔ ہم تم کو

جرمنون كأعمل فالون بين الأقوام كيضلات

جرمن نے اتھی عال میں دوزیار تیاں اور کس بعنی جو کھی ظلم وستم کرنا آتا ہے اُس ہم اوراصافہ كيا۔ ابك توبيكرزمر داركس اپنے مورجوں، كولوں اور كولبوں مل الھى جب سے برنش قوم كو نقصان ہو کیا. و مگیں اکھوں کو ہبت نقصان ہو کیاتی ہے اور تھیلیٹرے کو بھی۔ کنیڈا کی فوج کو بہت نفضان ہو تخا ۔ لیکن اب برکش نے بھی اُس کی تدبیر کرلی ہے کہ منہ اور ناک ایک نقاب سے بندکر لیتے ہیں اور کچھ دو انجھی ہننعال کرتے ہیں جس سے کیس کا اثر نہیں ہوتا۔ سیج پر تھیے توریکی وری کی علامت ہے کہ جرمن اسی حرکتیں کر تاہے۔ یہ قانون حرب کے خلاف ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھیانا ہوگیا ہے۔جیسے کوئی ہیلوان کچیڑجائے اور اُس سے کچھ بن نیڑے، نو کاف كها تا ہے - حالانكر جانتا ہے ككا في سے كھرند ہوگا اور يہ آوا كستى كے بھى خلات ہے - دوسرے یکر اس نے اس غلط خیال پر کرجرس قیدیوں کے ساتھ برٹش بڑا سلوک کر رہے ہیں، جا لیس برنش افسروں کو کور رکھا ہے اور اُن کو قید میں وال رکھا ہے اور اُن سے بہت برا سلوک رہا ہے، طالانکہ برنش کا سلوک جرمن قبیداوں کے ساتھ بہت انجھاہے۔ اُن کو اچھاکھا ناکٹرا دیا جاتا ہے، اُن وکھیل نافے اور تفریح کے داسطے وقت دیا جاتا ہے اور جرمن زبان کی کتا بیں بڑھنے کی غرض سے دی جاتی ہیں اور کوئی محنت اُن سے نہیں لی جاتی ہے اور یہ سلوک اُس حالت یں کیا جاتا ہے کہ رٹش فوج بحری کا ایک ساہی بھی جرمن نے آج کے نہیں بچایا ہے حالاکہ برنش نے ایک ہزادسے زیادہ ور می ہوے جرمنوں کو ایسے موقعوں یر بچایا ہے کہ اپنے آپ کو بر عظروں میں دال دیا اور برنش کا یہ ملوک ان جرمن میا بیوں کے ما تھ ہے، جفول نے ا نے بادناہ یا اپنے سردادوں کے حکمت بہت کام قانون جنگ کے خلاف کیے ہیں۔ ين اليي صورت من بركن افسرول الصيرا سلوك كرنا اوران كوقيد مي ركف نها بت بيجاب. صاجو ۔ میں پیکوں گاکرجن بارگوں میں برنش افسردں کو قبید کیا ہے اُن کی زمیب وزیزیت ادر رونق وآرائش ہوگئ ہے، کیونکہ جن مکانوں میں ایسے معزز فہمان رکھے جائیں، جیسے کر برنش

فرجی افسر ہیں ، اُس مکان کی رہے شمت ، اُس مکان کے خوشالفیب! صاجو - کل اخبار میں دیکھنے ہیں آیک روس کے قیدنوں کے ساتھ جمن مبرت براسکوک كرد إب . دوس نے بي وحكى دى ہے كہ م بھى متھا رے قيد اوں سے وسيا ہى برا ساوك كريس تحصياتم ہارے قید بوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ سیج یو چھیے تو روس اگرا بیاکرے، تو اُس کوحق بیونج تا ہے اور برلینے یواس کوکوئی الزام نہیں دے سکتا ہے ۔ لم إلى ظلم يركحه ظلم بس شا لم ينس کون غار سگرے مجرم خانۂ زنبور کا تکہے کہ امریکہ کے سفیری کومشش سے اب جرامن کی طرف سے برنش افسروں بیختیاں کم رب نوازخال رسالدار اسفارت افهان الي تحيي « جرمن نے جس طرح ترکی کو دھو کا دیا ، اُسی طرح ایر ان کی رعایا کو بھی دھو کا دینا جا ہتا تھا، گر ناكام ر با - ايستخف داكثر پيوكن مدني ويد مرك اي قالينون ادر رنگون كي تجاري فهان میں اتا تھا وہ جرمن کانسِل مقرر ہوگیا۔ اس نے لکچردینا شروع کیے کہ میں سلمان ہوگیا ہوں اور ستهنشاه جرمنی مع عام رعایا کے سلمان تعید ہوگیا ہے۔ یہ داکٹر اپنے بازویر تعویذ باند حقاتھا جس ب کلم تہا دت لکھا ہوا تھا۔ کئی جگہ لوگوں نے بہت شوق سے اُس کا استقبال کرنا جا ہا، گرو قیخص کچھ خوف اور کچر جھے کے سے وقت پر نہ ہوئیا۔ انٹر اس کا بھید کھل گیا اور ایران کے عالموں اور جبدو نے اعلان کر دیاکہ سیخص فریب دیا ہے۔ کوئی اس کی باتوں میں نذا کے۔ ایران محصلمان شیعہ رب رنش کے خیز داہ ہیں، کیونکہ برنش کی بدولت قاطار خاندان کے باد شاہ شخت ایران ب حکمال ہیں ہے صاحبان ذی نتان - میں نے اس میمی کامضمون اس غرض سے وصل کیا کہ آر ہیا ل مجی کسی دقت جرمن دغیرہ کاکوئی جا سوس آئے ، تو ہمارے سلمان بھائیوں کوخبر دارر ہنا صروری ہے۔ يهاں کے سلمان ہو شاکر اورعقلن ہیں کسی فریب ہیں نہ آئینگے اور حس طرح ہند وُول کی خیرخواہی اورجاں نثاری کا کا مل لیتین کورنمنٹ کو ہے، اسی طرح سلمانوں کی خیر نتواہی کا نقش کورنمنگے

صاحبان والاشان ۔ نہینہ ڈریر ہو نہینے سے صلح کی خبرسی نہ کسی اخبار میں بڑھنے میں آتی ہے گووہ اعتبار کے لائق نہیں ہے ، تاہم .ع تانہ با شرحیز کے مردم بگوید چیز ہا

انہ با خد طبی کے مردم کو یہ جیز ہا مجھ تو ہے جین غلط بھی نہیں کہ سکتے۔

کبھی پرخر ہوتی ہے کہ ٹرکی اتحادی قوں سے علنی وصلے کر ناچا ہتا ہے کبھی پرکہ ہگری ہسٹریا
سے الگ ہوکر آکادی سلاطین سے صلح کا خواہشمندہے کبھی جرمن کی طرنسے خرہوتی ہے کہ اگر
بیلجی واپس دیدیں، تواہل بلجیم لڑائی بیں شرکی نے ہوں گے۔ یہ گفتگو غیر ادشا ہوں کے سفیدل
کی معرفت ہوتی دہی۔ لیکن ہخادی سلاطین کا ادا دہ صان خطا ہر ہو چکا ہے کہ وہ تنقل صلح جا ہے
ہیں بینی جب بک جرمن کی فوجی طاقت مسمع معرف کو باللہ میں بینی جب بک جرمن کی فوجی طاقت مسمع مطرح نہیں کرسکتے۔
میں بینی جب بک جرمن کی فوجی طاقت مسمند مقالم نہیں کرسکتے۔

را مان جنگ

صاحبو۔ جو سامان جنگ شمیر سرا اواع میں برٹن فوج میں تھا اُس کے مقابلہ میں اب انسی تا زیادہ ہے اور برطانیہ اپنے حلیفوں کو یعنی فرانس اور روس کو سامان جنگ سے بڑی مرد ہونچار لا ہے۔ پہلے برٹنل امدادی فوج صرف جھے ڈونز ن جھی جاتی تھی۔ اب اُس سے جھے گنی زیادہ میدان جنگ میں ہے۔ جَاعظيم پر دوسرالکيمر رتحرین) بلجم پرجمنی کاحلیر

امر ارج مصاعب مرس اعمد کے اورب کے نما مجارت معرکے میں، جوجاعظیم الم واقات والات مروم ب، جوفاص فاص اورا بم واقعات وحالات روناہوے ان کوز بائی تقریر میں بیان کرنے کے بعد، مشران صاحب نے حسب ویل تخریی کیج پڑھکو سایا۔ ناظرین اگر گذشتہ ہرسہ لکجروں کے ساتھ اس لکجرکو ملاحظہ فر ایس توجنگ عظیم کی کمل اریخ ادر مااک متحارمین کی سیاست ملکی برعبور حاصل ہوسکتا ہے۔

جبجمنی نے فرانس کے مقابلہ میں اعلان جنگ کیا تواس کے لئے فرانس بیطر کرنے کے دوراستے تھے۔ ایک داستہ تو وہ تھا جدم فرانس کے بدت قلع سرحد کی حفاظت کی غرض سے بنے ہوئے تھے۔ دور اوہ راسنہ تھا جرحرسے جانا برمن قوم کے لئے تعاہدہ کیے خلان تھا لین بلجی کی طرف سے لیکن جرمنی نے اپنے جہد کو توڑا اور جو کچھ ضانت کی تھی اُس کا بھی کچھ لحاظ نرکیا ادر اس دورے راستہ سے اپنی فوجیں لے گیا۔ جرمن نے جب مجھی فرانس مرحلہ کیا ہے تو كايك اور برت تيزي سے اور برت برى سے برى فوج سے كيا ہے - جنانجير اس وقت بھى بي كيا كربيرس كى جابنب لا كهون نوج مجيجي اور فرانس كو مجيم وقت نه ديكه وه ايني فوج جمع كرايايك انی فاظت کی کوئی تربیر کرتا - فران یا کلی کے کی فوٹ سے معاقب کی کی تربیر کرتا - فران یا کلی کے کی فوٹ سے ادرائسم برک کی سرحد کی طرف جرمنی نبیلے سے ہوشم کا سامان سال جماع آنا رہا تھا۔ رسد کا سامان کھوروں کی گھاس، استیال میں مرہم بٹی کا سامان اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار زخمیوں اور بیاروں کے واسط بستراييب كجه جنك سع تجه مفت يبله مرحدينيا ديفاء غرضكه جرمنى برطرح سجنك

واسطے تیار تھا۔ کسس اور بن مصنعه می معدد مصر کی محدد کی طرف ایسے مفہوطالعے اور مورجے فرانس نے بناد کھے تھے کہ جب تک ہفتوں بکہ بہینوں تک اُن کا محاصرہ با قاعدہ نہ کی خوات اور اُس کو اُن منک شکلات کا سا منا تھا جہ جا بیوں کو پورٹ آر تھر فرح کرنے میں بیٹن آئیں۔ دو سرا دا ستہ فرانس برحکہ کرنے کا لکسم برگ اور کیجے کی طرف سے تھا۔ لیکن جرمنی نے کئی مرتبہ اس بات کی ضا نمت کی تھی کہ سی لڑائی میں ان دونواں ملکوں سے کوئی تعلی اور داسطہ نہ رکھے گا۔ تعلی اور داسطہ نہ رکھے گا۔

ككسم برك كخصرار تجي حالات

مسر برگ ایک چوتی می ریاست ہے جوفرانس ، جرمنی اوز بلجیم کے درمیان داقع ہے۔ اس کا رقبہ ایک ہزادمربع میں سے کم ادرا اوی دھائی لا کھ سے چھ زیادہ ہے۔ یا یوں مجنا جا سے کہ اس کا 5, Bradford GNTIII & - NorthamptonCountry, ے بت کرے - قدیم ز انہ یں اس تقام یہ معندہ کا میرین افرینے اور دیج کا قبصنہ ، وقتا فوقتا رہااور بیا روں کو تراش کراس کثرت سے قلعے تصیلیں بنائی کی تھیں اور قلعوں برتومیں چڑھاکر آن کوا بیامضبوط کیاگیا تھاکہ واصدی کے وسطیں بیمجاجا تا تھاکجل الطار ت نعینی جرالم ( ralter کے موادور اکوئی تقام ایا مقبوط نہیں ہے جس کا فتح کرا ہخت مشکل ہو۔ چبکہ کیسی کو خبر نہ تھی کسی وقت جرمنی کی طارقت ایسی برمد حائے کی کہ و ہمام اور پ کو دھی دے گا اورا نے عهدو بیان کے خلا ن عل کر کے لئسم برگ برحلہ کرے گا، اس کے عہدیامہ لندن کے مطابق جو علامات میں ہوا اس شہر کے مضبوط قلعے اور شہرینا ہ اوضیلیں سب توڑ واکر گرادی کیس اور اُن کی جگہ ہر نہایت خشنا باغ لگادیے گئے جوالواع واقعام کے بھول دار بودوں اورموه دار درختوں سے اسلها رہے تخفے اور کو ٹروشنیم کی طرح باغوں میں ہنریں جاری تقیس اوروه مقام المتربه بشت كانمونه بنا موالخلجال صبح شام بزارون دميون كا از دحام رباكرتا تقاجن مين ال جرمنی بھی نمایت کترت سے نال تھے جوسیر و تفریح کی غرص سے وہاں جاتے اور سنو کلٹری نظاره کرنے ادرا سمان برتفق کی بها رد کھاکرنے تھے عجیب برکیف منظرتھا ہے

نرائح بسطلس زنگاری فلک تھنڈی اوا میں سنرہ کو بی کی وہ لیک وه ججو منا درخون کا کیولوں کی دہ ہماک بربرک گل یہ قطرہ تبنیم کی وہ جھلک مولول كربربر تحرار في تق تعالي على كي سدكل فروش تف وه سرق منفق کی ادهم جرخ پر بها د وه بارور درخت وه کلش وه سنره زار تبنم کے وہ گلوں یہ کمر بائے آبدار مجھولوں سے سب تھرا ہوا دا مان کوہسار انے کھلے ہوے تھے کلوں کی میم کے آئے تھے مردم درہ تھو کے نیم کے یر دیاست بهت وصر سے سلح ادر امن کی حالت میں دہی ہے اور اور کا بنایت بربز خطّے - اس دیاست کی حاکم کرا ندوج ندرادید یا رائین طاحس میں عوام کے قائم مقام اور نیزامرا

دون تا ال سخفے نها بت عمر کی سے آئین و قوانین کی یا بندی کے ساتھ لاکومت کرتی گفتی مربول میں نها میت عمر قعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ باشندے نها بت مرفرطال تھے۔ جا بجاعدالتین قائم تین کی مربول میں نہا میت عمر قعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ باشند سے خلاکو البتہ اسی فوج نہ تھی جو تشمن کے خلر کو رک کے الکسم برگ صدیوں کک یورپ کی جنگاہ و رزمگاہ رہا۔ اس کی سرحد برحلوں برجلے ہوتے رہے کے الکسم برگ صدیوں کی جنگاہ و رزمگاہ رہا۔ اس کی سرحد برحلوں برجلے ہوتے رہے کے الکسم برگ صدیوں کے بچھے فرانس اور بروشیا من مدود برحل بیں جنگ ہوتے ہوتے ہوتے رہی و تربوت یا منافران ہوتے ہوتے میں وقت بادشا ہان یورپ نے اس کی حفاظت کر کے اس کو بجالیا۔ ایک عہد نام میں وقت بادی ایک عہد نام میں وقت برقاد یا گارکسم برگ میں کو اور شاہان یورپ سے بیز دمہ لیاکہ بوقت جنگ و ہوگئی۔ کا در شاہان یورپ سے بیز دمہ لیاکہ بوقت جنگ و ہوگئی۔ عبد کا در شاہان یورپ سے بیز دمہ لیاکہ بوقت جنگ و ہوگئی۔ طا منبوار نہ ہوگئی۔

بہلجیم کے تصرار بھی حالات جوننی کو بلجیم کی داہ سے بھی حکمر نے میں دہی تسکلیں تعین سے ایک جھوٹا ساملک ہے جواں صدیوں سے جھاڑکے ادر قطیعے ہوتے رہے - بہاں تک کہ دہ سرزین مزغوں کی بالی تجھی جاتی ہ

اوراس کے لئے وج معقول ہے۔ ہیاں نرمبی اور قومی الرائبار کترت سے ہوتی رہیں کمیتھولک سین اور یر وسننے بالیٹ کی زہری الرا کیاں تھی ہویں۔ ہیس میولین نے واٹر لوئیس سکست کھائی۔ ہیس سے چوال برنت جزل نے بقالمہ فراس کے جاک Blanhaim وغرہ یں نتح مال کر کے ڈ لوک آف مارل برا کا خطاب مال کیا جب نبیولین کے مقابلہ میں لڑا کیوں کا خاتمہ ہوگیا تب ورب کے بادشاروں نے جا اکربیلجیم میں امن وا مان ہو۔ ایک عمد نامرات ماع میں کھا کیاجس کی روسے اس ملک کی خود فحاری قائم ہوئی۔ اس جمدنا سرکی تخدیر مصر ملے میں ہوئی اور برطانیہ فران اور ریونسیااس کے فریق ہوے اور اپاکہ کوئی باوشا ہلجیم برحلہ نرکرے ۔ نرکوئی اس مے مقابل میں ہم تھیجے اور کوئی بادشاہ اپنی فوج اس ملک کے راستہ سے نہ کالے ۔ اس صابات اور ذماری

كى تجديد إدفا بول كى طرف سے كى مرتبہ بونى دہى -

جب اوشا ہوں کی طرف سے بلیجیم میں امن وا مان رکھنے کی بوں زمہ داری ہوئی ڈملک میں نہایت ترقی اور مرفہ طالی ہوئی ۔ نے نے کا راضانے جاری ہوے اور بڑے بڑے تہر مثل انیٹورپ و معصمت ملم اور کیج کے جمال نخارت وصنعت کے کا رفانے قائم ہوے عالم وجودین کے -بندر مصطلط اینورے دنیایں بہت ری تجارت کا ہ موگیا۔ قصبول اور فهرول بي آباديان برطف لكين - بيلس ماعدمسه B جودارالسلطنت تفاده بیرس کا نموند بنی فردوس کا نموند بن گیا اور اس کی سیر کا ہوں اور خوشنا منظروں اور صنعت کے كارخانون في بزارون ساح عارون طرف سے لينج ليے - لودين منعص می اويا اکسفورد كا مقابل تھا جہاں علم وہنر کامرکز تھا۔ بورب کے ادفا ہوں کی ناہ میں بلجیے کے افتدے و مصیبیں بھول کئے جو اُن پر گذری تھیں۔ کمیں کمیں تصبول اور گا دُں میں ایکاظام وستم کی نشا نیاں لوگوں کو كبهي دكھائي ديجاتي تقيس. جليے بعض الات حرب جونبيولين کی فوج جھوار کئي تھی۔ يدانے ستول جوسا ہو كاوٹ اركے وقت لوگ اپنى حفاظت كى غرض سے انتعال كرتے ستھے ليكن اب يہ چزيمون تاریخی یا دگاریں اور تیانی نا درجیزیں مجھی جاتی تقیں بیلجیم کے باشندے دوست نواز ،محبت رمولے اور کفایت شعاد تخفے اوراطمنیان کے سانفرزندگی بسرکرتے تھے۔ اُن کی کاشت میں ترقی تھی اوردوا کارا ان کڑت سے تھا اور گھروں میں آناج کے ذخیرے بھرے ہوے تھے۔ اُن کے بال بچے

بہت بیخو فی کی حالت میں ہرورش باتے تھے ۔سب آوک کبول کئے تھے کہ ہمارے ال باب کو کہی حلہ آور فوج نے قتل کمیا تھا یا ہماری عور توں کی ہردہ دری کی تھی۔ تام دنیا کے ساج آتے تھے اور آن کے ماک کے سمندر کے کنارے محصل کا کھی میں اور آن کے ماک کے سمندر کے کنارے محصل کا کھی میں مراح ہی کے کرلطون ماٹھا۔ تر تھی وی میں مراح ہی کہ کرلطون ماٹھا۔ تر تھی

وغیرہ میں سیروسیاحت کرکے لطف اٹھانے تھے۔ مشہنشاہ برمن نے اپنے عمدو بیان کے خلاف کسم برگ اور بلجیم پر حکوکر دیا، کیو مکہ اس داسترسے فرانس به نوج محصینے میں اسانی تھی۔ کو نی شخص خیال نہلیں رسکتا تھا کہ نیکیے ہیں کا مقابلہ كرسكے كا يہلجيم كا رقبہ جرننى كے المحوي حصر سے بى كرب - أس كى فوج كمز در تفى ادراس فدر بھى درتنى كرتين برعة النيوري، يبج اور اموركي حفاظت الجفي طرح كرسكه. ان حالات يزفظوالم بوع جرمن کے فوجی افسر بلکہ بورب کے مرتران الطنت خواب میں میں مجھی خیال نہیں کرتے تھے کہ بلجیم جرمنی کا مقابلہ کرسکے کا وہ کھے علاوہ کھے عرصہ سے بیجیم میں جرمنی کا اثر بہت زیا وہ تھیلا ہوا تھا۔ انیٹوری کے تجارتی معاملات سب جرمنی کے إنھریں کقے۔ مالی معاملات میں ، کا رخالوں میں، نجارتی اساب لک سے باہر جمیع بس جرمن کا اثر نہایت غالب تھا۔ جرمنی میں جواگ بہت زآدہ سا بهایند جوش دوگی محبت رفحف والے تنے وہ اس دقت کا انتظار کر رہے تھے کرکب ملجمیز خود مجود جرمنی کیلطنت میں امائے گا بجیسے درخت سے میوہ یک کرنین کے دامن می گرفر تا ہے۔ بعضوں نے دورپ کے نقشے بنا کے تھے اور اُن مِن کچنم کا سُرخ رنگ شل جرمنی کے رکھاتھا میں ماریں كه پابلېم سلطنت جرمن میں نتامل موگیا۔

اِنْدُون کایتہ نِنَان دیدیا ہِ جِرِمن کی فرجی خدمت کے لائق تھے جیبے السس معمد میں کے اور جنوں کے اور جنوں سے جرمنی کے خلا ن اپنے خیالات خلا ہر کیے تھے۔ یہ سب گرفتار کر لیے گئے۔

جب جرمن فرج ، جواکی سیجر ( حصور کسک ) کی کمان میں تھی درک کوٹرا کے بل کے بار ہونجی تو ایک وزیر معطم صوب کس نام موٹر برسوار سٹرک پر داہ دوک کوٹرا ہوگیا - اس نے ہا تھ میں اس عمد نامہ کی نقل تھی ، جس کے دوسے کسم برگ کی از دی اور خود مختاری کی ضا نت باد شاہان یورپ نے کی تھی ۔ یہ نقل اس وزیر نے جرمن کے سرداد فرج کو دکھائی جس نے یہ جواب داکر ہم کو اس عمد نامہ کا حال معلوم ہے تبکن ہم کو جو حکم ملاہ ہے، ہم اس کن تمیل کر دہے ہیں اور کر س کے ۔ خودگر انگر ٹی جینی ملکسم برگ موٹر پرسوا کہ اس کے بو نیج گئیں اور سرداد فوج سے کماکہ ہا دے اور آ ب نے باہم جو عمد و بیان ہوا ہے اس کے فلا ف آ یہ کی طرف سے نہونا چاہیے ہے۔

> دست و فا در کم عهد کن تا نه شوی عهد<sup>شک</sup>ن جهد کن

یکن اس میج نے جواب دیا کہ آپ تھنڈے کھنڈے اپنے گر جائیے۔ اسی تنام کو جرمن سے مفر فرکسے میں اسے بیٹر کے در پر اعظم کی طرف سے مقا جس میں ہے جو برس کے در پر اعظم کی طرف سے مقا جس میں ہے جو برسی ہے میں ہو کچھ کر دہی ہے وہ دہمن کے طور پر نہیں کر دہی ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ دیلوں کا سلسلہ جو جرمن دیلوں سے ملا ہوا ہے اس کی محافظت کرے اگر وانس حلم ذکر نے یا کے ذرا دیر ہیں جرمن فوج تمام شہر میں جیل گئی۔ جا بجا سرحدوں برفوج کے دستے متعین کر دیے گئے اور گھروں ، کھینوں ، مید الون اور جنگلوں ہیں جرمن ہی جرمن نظر آبانے گئے ۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہوگیا ۔ گھیت اُباط دیے گئے ۔ مکانات مسادکر دیے گئے ۔ فوا سوس جھ گڑ فنا دکر لیا گیا ۔ غور منکہ فوج کا قبضہ کیا تھا گو یا دیووں کا قبضہ پرسان پر تھا ، فوج سے سے دی سے سب لوگ کھا گھر خاک کر دیا ۔ فوا سوس جھ گڑ فنا دکر لیا گیا ۔ غور کا قبضہ کیا تھا گو یا دیووں کا قبضہ پرسان پر تھا ،

د و سرے دن دنی تین آگست بروز دوست نیجرمن سفیر نے بیلجیم کو ایک الٹی میٹم ر بینی پیام آخری بھیجاجس کامضمون برتھاکہ بلجیما نے ملک میں جرمنی او اچ کومرور کا داستہ نے جس کے برا میں بیلجیم ادر اُس کے مفیوضات بینی ساب علاقے بحال اور برقرار رہیں گے ورنہ انکار کی طالت میں لیجم کے ساتھ دشمن کے طور پر بڑا وکیا جائے گا۔ اس الٹی میٹم کا جواب بارہ گفتہ کے اندر مانگاگیا۔ اباد شاہ بلجمے نے شاہ برطانیہ سے ابلی کر بیلجیمی آزادی کو برفرار کھنے یں مددلیجیے حس کے جواب میں برطانیہ نے جرمن کو اطلاع دی کرچیج سے جو ہارا جدویان ب اس کو در اکرنے کے لئے ہم تیار ہیں اور اُس کی مردکرنے ہیں اگر تلواد کا کام بڑے گا تو در بغ نركر بن محد جب بارہ الهند گزر كئے اور شا و بلجيم نے جرمن كے مطالبات كو قبول نمكيا تبجمن کی فرج بلجیم کی سرصد کے اندرکھس ٹری ۔ تب اسرایڈ ورڈ کاسچین Dir Edward مندلگ در إفت كياكر آياج من أو بمنظ بلجيري و المعالم المعالى المعالى و المعالى المعال جواب بر للكه" نميں۔ ہادى فوج سرطاكے بارجائي سے ادر مجبورًا ہم كو بيلجيم كے داستہ سے جانا پراکیونکسب سے سان اور قریب کا را سنہ فرانس جانے کے واسطے جا ہے ہیں اکوہاں میو نختے ہی دن میں حلیکر دیں اور فرانس کے مقابلہ میں کوئی نایاں فتح مال کریں "جرین کو اندلینہ تھاکہ اگر دور کے راستہ سے فوج فرانس پرجا کے تی تودیر کے سبب دوس کوموقع لے گا کر اپنی بے شار فوج جرمنی کی سرحد تک میو کیا دے ۔ بس نما بہت تیزی سے کام کرنا جا ہیے۔ جس کے شاق جرمن بہت زیادہ ہیں۔ برطانیہ کے سفیر نے بھایا کہ بلجیم پر حکمر کرنے کے نتیجے بہت افسوس کے قابل موں کے اور اب بھی بازا ناچا سے کیکن جرمنی کے وزیر خارج نے جِابِ دیاکہ اب کچھ نہیں ہوسکتا۔ ناچار برٹش مفیرائسی نتام جرمنی کے محکمہ خارجہ میں گیا اکالٹی ٹیم بیش کرے۔ اس کامضمون بر تفاکہ دارت کے بارہ بجے کے اندر جرمن کی طرف سے بیضانت بو اُجاہیے کہ فوج اب آگے نہ بڑھے گی اوزیجیم پر حکر کرنے سے بازرہے گی درندرٹش گورنمنٹ تیار سے کرا بنا وعدہ بوراکرے اور خود جرمنی نے کہاہے کہ لیجیم کی سلطنت کو بحال اور خود مختار

جرمن وزیرنے جواب دیاکہ ہاری سلامتی ہی میں ہے کہ ہاری فوج بیجیم سے گذرائے۔ برٹش سفیرنے جھا یاکہ ہیں کے نیتجے بہت افوس کے لائق ہوں گئے ۔ع۔ جرا کا رے کنہ عافل کہ اِ زام یہ پیٹیا تی

گرفتنا اصراربرطانیہ کی طرف سے ہوتاگیا جرمن کی طرف سے جواب میں انکارتھا۔ نا جاربرٹن سفیر نے جرمن کے وزیر عظم سے الاقات کی۔ اس نے ایک داستان چیٹر دی کہ ایک آراسے کا غذکے بزرے کے بچھے برطانیہ ایک ہمجنس قوم بینی جرمن سے اوا نا جا ہتا ہے ادرہم برطانیہ ورتی کے سواکوئی اور برتا کو ہنیں کرنا جا ہتے ہیں۔ برطانیہ کویا اِس وقت یہ کر را جا کہ کہ ایک فخص کوج دو حلہ اور وں میں گھرا ہوا ہے ہیںے سے اکر مارنا جا ہتا ہے۔ اس لیے برطانیہ اُن سفیر نے جواب ویا کہ برطانیہ اُن مسئی اور موت کا معالم ہے کہ وہ اپنا و عدہ اور اگریں اور تیلیم کی خود مخاری قائم رکھنے کے مزید کی اور موت کا معالم ہے کہ وہ اپنا و عدہ اور اگریں اور تیلیم کی خود مخاری قائم رکھنے کے واسطے انہتائی کوسٹسٹس کریں ور نہ ایندہ برطانیہ کا اعتبار جا تا ہے اور کوئی اُس کے دعدہ کو معبر نہ بہتیں ہے کہ آگ بر معتبر نہ بہتی گا ۔ غرض کر جب برائش مفیر نے و کھا کہ جٹ کا نیتجہ اس کے سوا بھر ہمیں ہے کہ آگ بر معتبر نہ بہتی گا ۔ غرض کر جب برائش مفیر نے و کھا کہ بحث کا نیتجہ اس کے سوا بھر ہمیں ہے کہ آگ بر معتبر نہ الموائے تو اُس نے خاریش اختیار کی اور اپنے واسطے پروانہ را ہمادی طلب کیا۔

ورے دن جرمن فوج کو، جوموٹر کا دول برسوار کا کا انتظا کر دہی ہی اہکم طاکم ایک دم ہے گئے بڑے دن جرمن فوج کو، جوموٹر کا دول برسوار کا کا انتظا کر دہی ہی اہلے ہوئے اور کا کا سے ایر گھتے ہوئے فرانس کی جا نب بڑھ مے فوج بیجہ بھی کوسخت مقا بلہ ہیں نہ کے گاکیو کہ اُس کے انسروں لئے بیٹن دہ اس کے یعنی دلایا تھا کہ بچیم کے باشن رے دوستا نہ طریق برہادا استقبال کرنیگے لیکن وہ اسس کے برخان نوزا مقابلہ برتیا رہو گئے اور بیشتر اس کے کہرمن ہوٹر کائیں جن کی تعداد تین ہزار کہی جائی برخان نوزا مقابلہ برتیا رہو گئے اور بیشتر اس کے کہرمن ہوٹر کائیں جن کی تعداد تین ہزار کہی جائی ہوئی اور میں اس کے میرس د صدم ملک کے سب بل توٹر دیے اور ہوگئے وریا ہوئی ویشن آیا یہ بیمی کے سب با شندے ایسے ہرگا و ں اور ہوگئے جوان ایک ہوئی کے میں اور ہوگئے جوان کا میں میں جس قدر اا تفاقیا تھیں سب بھول گئے اور اس سے بھی ذیا دہ ہوگئے عوان کا میک دول دیک جان ہوگر جنگ برآ اور ہوگئے عوان کا میری ۔

يبك تهريج بيج بن يوا جدهر سے جرمن كالتكر جار إلى اور صرور مواكه إتو دة تمر اليج دے کرك ليا جائے يا فتح كيا جائے ۔ يہ تعام يحيم كا بتكوم margham الله على الله الله الله الله الله الله الله جاتا ہے اور بہت مشہور اور بیرفضا شہر ہے جس میں نہایت و محق اور دلحیت منظر ہیں اور ایک المخي مقام جي ہے۔ اِنندے نها بت آزاد مزاج ہي صنعت وحرفت كامركز ہما حون تولیں کے داھالنے والے جالیس ہزار کاریکہ میں بیاں سے رانفل بن کراکٹر ملکوں میں جاتے ہن اور ایری تو بین بلجیم کے واسطے و هالی جاتی ہیں . لوہے کے کا رخا نوں میں ریل کے انجن اور موٹر کا دوغیرہ بنتے ہیں عمدہ اور لفنیس سرکاری عارتیں ، گرجے اور مررسے ہیں جانی فیل المونى ع بن ہوے ہیں کہ دیجنے والے شی ش کرتے ہیں۔ انیٹوری ( Antwork) ے دورے درجری لیج نها یت مضبوط اورمحفوظ مقام ہے ۔ شہر کے گردائیس میل کے محیط میں ارد قلعے نمایت مضبوط میں جودریائے میوس کے داہنے اور ایک میں کنارے یو واقع میں ادر ان يرتويس چوهي موني مي - يملے اس مقام وسي الم يساع بيس جا اس دي بولي و لي التي الله والي التي التي التي الت e-is of - to U & il Charles the Bold, Duke of Burgundy واصدی کے شروع کے اس کا حال دہلی کی طرح ر اِ بختلف قوموں نے کم سے کم دس و فعہ اس کو نتح کیا اور سردفعہ اِ شندے قتل کیے گئے اور مال واساب لو ماگیا اور عمار تیں گرائی گین جزلین ( مصمع ) بیاں کے ارحو قلوں کا محافظ تھا جس تے ، فرج کثیر جی کے ان کو حب صنبوط کر لیا تھا۔ شخص اورب میں بطور عالم ریا صنیات سے نزدریا دورمعرو ف ومشهور بحما اور فوجی مررسه بس پروفیسر اور شخن تفایشبندا وجرمن کا خیال تفاکشیف سیسالاری کے لئے موزوں نہ ہوگا ، گراس عجب وغریب خص نے تا بت کرد اِکمالال يرضن والاميدان جنك مي على درجه كاجنرل بوسكتا - -ہم اگست نسکل کے دن جرمن فوج لیج کی طرف بڑھی ۔ اس وقت عجیب بارونق اور عالیتا ن مظر نظر کے سامنے تھا۔ جرمن فوج آہتہ آہتہ دریا ہے میوں و عدس الحراث المعتم على آتى تفى اور بي شارتولول اور موثر كارلول كوساته ليه آتى تفى سب سايى سبز وهاتى زرن برق دردیاں بینے ہوئے نقے جوسب نئی تہ درزادرعدہ فیٹن کی تقیں۔ ہرسا ہی کے ہتھا ر

قصبہ وسی د عدن ۷) جاکہ بیج میں پڑتا تھا اس کئے جرمن نے بہلے اُس یقہد کرنا جا یا بیلجیم اور جرمن سواروں میں ڈر بھٹر زبولی کیکن بلجیم سواروں کو سیجھے ہٹمنا پڑا یمیر طارسو بید ل بلجیم کی فوج کے جرمن کی فوج کئیر کے مقابلہ میں آگئے اور دیل سے بل کی دو محراتی وُدُی اور تقب وی کو بچانے کے لئے آ مادہ ہو گئے ۔ گو نہایت بھا دری سے مقابلہ کیا لیکن تشمت نے دوی اوران کو کہنج کی طرف سیجھے ہٹنا پڑا ہے

تجربت بے فائدہ است الدکر کچ کر دیر بخت حلراً ور دن جامور اس راکہ برگر دید زیں

جرمن نے ہی کا بدرہت سخت نیا یعنی برگو ما شرکو داوار کے برا برکھڑاکر کے گوئی ما دی۔
بہت آدمی جو سیا ہی نہ مخطانہ ور دی ہوئے بھے گوان کے پاس ہتھیار دکھائی وسے یا ہتھیار
ہولے کا شبہ تھا وہ سب مثل کر دیے گئے تصبہ دسی جلاکر خاک سیاہ کر دیا گیا۔ جب جسن نوج
ہیںے دسی میں واطل ہوئی تھی اُس وقت قصبہ دسی بہت ہرا بھراد کھائی و تیا تھا۔ جندگھنٹوں میں
داکھ کا ڈھیر ہوگیا۔ جوامیر کھے وہ فقیر ہوگئے ، بہتے اپنے ماں باپ کے لئے جاتے ہوئے
کے مایس اپنے بچوں کو ڈھوڑھنی بھرتی تھیں۔ میٹیر بھے الینڈ کی سرحد کی طرف جلے گئے کہ
دار حاکم پناہ لیس اوہ و بال کے باشندوں کی دھم کی کر بھر وساکر کے گذا داکر ہیں۔

بلجیم کی فوج بھر لیج کی طرف ہے آئی اور اویں جوچیز ماہے آئی اُس کو ہدا و کردیا۔ مثلا بل، سرجم ادیل کی سرکیں اور دیل کی گاٹریاں وعنے واٹاکہ وہ دخمن کے اِنتہائی گاڑوں کے گاٹوں جلادیے تاکہ و ہاں جرمن کو بناہ نہ لیے جب جرمن کی فوج آئی تو آمید کے خلاف اُنھوں نے دیکھاکہ ہمسے سخت نفرت دھایا ہے بلجیم کو ہے اور قدم قدم پر ہما دامقا بلہ کیا جا ہے۔ تب جرمن نے مکانات جلانا ترمع کیے اور گولوں گوگو لیاں ماریں اور ہم طرح کی

وحتًا مرحكيس كين وان الرايول من جرمن كانقصان بمقالمة بلجيم ببت زياده موا، ليكن جرمني كي فوج ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھی۔ اگر کئی سواس میں سے مارے تھی گئے تو کیا کمی بوسکتی تھی۔ انھوں نے در اے میوں کے یا راتر اچا واور بیوں کا بل باندھا۔ ادھرسے بلجیم کے قلعوں سے فیر ہونے شروع ہو گئے اورآگ برسنے لکی مجولہ انداز ایسے تھیک ست ! ندھ انتانے لگاتے سے کم برراب تيرقصنا يوطرح ايناكام رًا تعا- ايسے فدر انداز تخفے كرجس حكيده إنده كرنتا ندلكاتے نظے وہیں لگتا تھا اور مجی خطانہ کر اتھا۔ بہاں کے کہا جوج من نے باندھا تھا اسے مکرے اڑادیے، لیکن تب بھی جرمن نے مجھے ہدانہ کی اور بل کو چھوڑ کر دریائے میوس میں کنتیاں دال دیں اوراً نافانادر اکوکتیوں میں عبور کر سے جرمن نے ہوائی جہاز وں کے ذریعہ لیج برگردا وری کی اور رہ کے دقت لیج کی طرف بڑھتے ہوئے قلعوں کے قریب کھلے میدالوں میں ہوننج گئے کہ کیا کی مجن سے روشنی ہوئی جس سے نام میدان جگا اٹھا اور تام فوج جرمن یا کویا بجلی جگ کئی جلوں ہے سے تو اوں کی اِڑھ میڈنے لگی اور گراب کامینہ برسنے لگا۔ تولوں کی وہ گرج تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوہ اتش فتال معط گیاہے اور زمین زلزلہ میں آگئی ہے۔ فوج جرمن اس روشنی کے باعث بوجیلی كيظرة أن يركري، حيكا جونديس آلكي اوربيه ويحدكر كربعاتنے كى دا ہد مقابله كي طاقت مكى كي اورس طرح ما فار ذرى ف ون مين ماكر كهرا جائے إين اسى طرح فوج جرمن كعبراكمي اورس كے صرطرمینگ سائے بھاک کلا-ہزاروں جرمن ہلاک اورزخمی ہوے - تام مبدان میں لافنیں کھے كَيْس اوركنتوں كے نشتے لگ كئے اور زمين خون سے رنگين بوكى - اس دستہ فوج میں سے ایک جرمن على اپنے نشاكركو وايس نه عاسكا جندسا بى جو زندہ بچے وہ قيدكر ليے كئے ۔

گیا شور آآسسان بریں قیامت وہاں آک نمودار متی زمیں آن کے نوں سے بوئی الدزار بناآسساں آک ترآسسال کیا فرج جرمن لنے رن سے زاد

موکے دونوں کشکر جوسرگرم کیس بکیو کمر کموں میں کہ بیکارتھی ہوے کشتہ جنگ وراں بیشار ہواجمع تو یوں کا ایسا دھواں رہی جب نہ تا بسکون وفرار

سیابی گریزاں ہویس اسطرح کا ندھی میں برگ فزا نجر طح کیا بلجیم نے تعالف کو بیست ہوئی جرمنی کو ممل سے د د سرے دن سنی دراکست کوجمن کی فوج نے قلعوں پر گولے برسائے۔ نٹانے بہت میک تھے لین حیونی و بوں کے باعث اثر بہت کم ہوا۔ تبجر من بہت اُرا اللے کے آگے بڑھے اور جا اک قلعوں یر دھا واکر بر بین بلجیم کی بری تو یوں نے گرا ب بینہ برسایا جرمن اورا کے بڑھے تب مشین گنوں سے ان پر فیر کیے گئے . اس پر مجمی جرمن نرکے اور مورجوں کی طرف برصتے ملے گئے جوقلوں کے درمیان کھے۔ اوھران کاآنا تفاکہ بلجیم کی پیدل فوج سکینیں احقمیں لے کر مورجوں سے امرکو دیڑی اور تھن سے لوہے كامز وتعي دُمن كو حكما ديا موت كابازاركرم مونے لكا جرمن فوج كے ياؤں اكو كئے إور نهايت ابتری کی حالت میں سی تھے مئے جرمن کے سردار فوج نے سم م کھنٹے کی ملت مانکی کہ اپنے مردے دفن کریں لیکن بلخ مرکے جزل نے یاسوج کر کر ملت لینے میں وشمن کا فائدہ ہے اور ذ اده مجارى ويس لا نے كے واسطے وصت ما بنا ب ملت كى درخواست ناننظوركى يتب جرمن سوار ول كى الك تحيو فى جاعت ،جن من دوا فسر اور حيد سا بهى تخفى المرز ول كيبين ی اس اداده سے تکلے کرجز لیمین ( مسمعه ) کو الاک کرس اور انگریزی زبان میں ووں کو سلام کرتے ہوئے جمیم کے صدر مقام پر ہمویج کر کہنے گئے کہ ہم برنش افسر ہیں جو لیج کو بچانے کے واسطے آئے ہیں اور جزل مین اسم محمده که) سے منا جا ہتے ہیں لیکن الدینا (Marohand) نے اُن برشیر کے اپنے ماتھیوں کو آواز دی جمن سوار بھاگ کوے ہوے ایکن کچیم کے فوجی افسروں نے اُن کا بیجیا کیا اور بند وقیس سرکر کے اُن ب کوہلاک کر دیا۔

ہ اگرت کو جرمن کی فوج کنیرنے بیدبوں کا بل باندھکر دریا کے میوس مسلک کو عبور کرلیا۔ بل ایسے موقع پر باندھا گیا جو بالدیڈ کی سرصدسے قریب تھا ادر و ہال بالمبیلیم کے قلعوں کے گو لیے مہویج نہیں سکتے تھے۔ جرمن اب اپنی بڑی تو بیں ، جو تحاصرہ کے کام کی تقیس ، لے آئے۔ اُن کے ہوائی جہا زوں نے بلجیم کے ہوائی جہا زوں نے غلبہ مال کرلیا

اور بلجی فلوں کے آئی گنبدوں پر بم کے گو لے گرانے گئے اور فوج جرمن نے دھاووں پردھانے كرفي فراوع كيد كوبيلي توين اكربرا دبي تقيل اور حله آور ول كو بحالا كى طرح بجو في دايي تغیر لین جومن کھ پردان کرتے تھے اور آگے برصتے ملے آتے تھے یہ کتے ہوے تامزرهم بإنه كشم از سركوبت

نامردى ومردى فدمے فاصلدادد

بض وقوں برجن فروں نے وہی کی وجا ایوں نے مصور توں برجن فروں کے وہی کی وجا ایوں نے ك وقت كل محاليني يركوان سامون كى لا تون كى لينت لكا دي اور اس وفضيل قرار

وے کر اس کے بھے زرادم نے لیا اور پھرا کے برھے۔ لیجے ا شندوں نے بیجا اکر ان کے تہر کی عمدہ عارتیں اور خوشنا مرکیں سبسار زوما میں اکفول نے اپنے جزل لیس مصصص کے درجواست کی کرجر من کو یہ ترعیب دوکہ

شركوسار ندكري - الربانجيم كى أيك كالفرنس بيني حس بين بلجيم كے مول حكام اور فوجي افسراور جرمن كا ايك قائم مقام سب شركك تقع بحرمن كا مطالبه بهت ساده لفظول بين تحاليعني يركه ترمع قلعوں کے ہم کو فورا دیدو۔ جزل مین نے سول حکام کے دیاؤسے جومن کواجازت دیری

كفريج يقبنه كولواوراس يركوك زيرماد اب رب قلع دوسب يح وسالم تنفي اس ك جزل ليمين نے اداد و كياكر قلعوں كو آخر و قت كب بجانا جاہيے ليكن جرمن نے جواب دياكر جائے

ب مطالبي منظور كر وورىز كچه مجى نه ان يحربهم وكد انكاركى حالت ميں شهر برگولا برسايا جائے۔

ائنی دات آ کھ ہجے سے تہریج پر گولا برسنے لگا بہجیم کی فرج نے اپنے افسر ول کے حکم کے مطابق ہتھیاد اکھ دیے اور شہر کی دعایا میں سے جس کے یاس ہتھیاد تقے سب کو حکم دیاکہ ہتھیاد والے اور

جانح جب جرمنی کی فوج شهر میں آئی توکسی نے مقابلہ رہ کیا۔ جمنى ين اس فيح ك برى وتى ماني كى - قيمر يدس نے ابنى دعايا بين اس فيح كافرة

سنتركرديا-فهر ليج توجوال كرديا كياليكن قلے اب تك سخت مقالم كرتے رہے ۔جرين في شهر كے ائ ديوں يں سے سترہ أنخاص بطيد صاب كر قادر كے جن من شريع كا ، لاك إدرى بحى تخاادرأن سے كماكراً مهارى فوج كوكسى نے كچھ نقصان بيونجا يا قرق د مرداد يو-

اس کے بعد ال جرمن نے اپنی حفاظت کا انتظام کیا۔ ہرعمدہ موقع پر آدیم رنگا دیں۔مورجے بائے كے . اكر بندى كردى كى - فرج ير فرج جرمن كى ائل كى اور لوكوں كے كھروں من صى كى - جو ا ساب جا ہا وہ لے لیا۔ اگر کسی نے مقالمہ کیا تو اس کا کھر فورًا جلادیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یج والے کردیے کے بعد قلع سخت مقابلہ کرتے رہے ۔ لیکن تحرب کا دحزل کمین وب مجماعاً کاربنے میدانی فوج کے قلعے کب ک مقابلہ کرستے ہیں۔ جرمن بڑے republication لا سے جن کاکولا اتنی دورسے نشانہ مار استحاکہ وہاں کے قلعوں کے کولے میرو بچ نہیں سکتے تھے۔ الیے معونی انوں نے روس کے مقابلہ میں انتعال کے تخے اور بری کا میانی کے ساتھ جرتنی نے جایاں کی لڑائی کے بعد کرے ( جمیسم کا کارفانہیں بڑے زردت معرف معرف من طورر تادراے تقربی کا قطر ما ایج کا تھا۔ اوھ تو ان تولی سی مارٹری اُدھر ہوائی جمازوں کے ذرایعہ بم کے کو کے قلعوں پر برسائے گئے۔ اس کے مواكولون كا دهوان ابساسخت تيراور للخ تقاكه ابل قلعه اس سے بے ہوش ہوے جا تے تھے، . اس برطرہ یک رسداور سامان جنگ کی مجی کمی تھی۔ ان وجھوں سے اہل قلعہ عاجر آ کے بیتج برہوا كراك كے بعداك قلعہ فتح ہوكيا۔ سيك مجما كيا تقاكر بلجيم كے قلع ايك دن سے زادہ مقالمہ نے کولیں کے میکن قلعوں کے مہادروں نے بندرہ دن کسدہ سخت مقابلہ کیا کہ جرمن کے دنت منے کردے اور ہزاد دل آدی الک کر ویعجس سے دہمن کے چھکے جوٹ کئے اور کو اہل جرمنی كے فتح إلى لين يه وليى اى فتح على جوا معنع مع الكور فرج سے بمقا لم لون داس ا Lioni Das الانتهاكي إن ين ما الله المحت مردن ين الا بهادر در کی جاعت ورہ تھر ماہ لی مرحقی کرجب نتے کے بعد فوج کا نقصان شارکیا تو آئی۔ (One such victory more & Soil site 1) is 1000 (عسماسه سه ليني يرك اكر مجه ايك اين نتج ادامال بوتوين كبير كان دبول كا-جزلين كاحال ايك جرمن افرنے خودجيتم ديد لكھا ہے، ييني يركم جب قلعمكا ميكزين جرمن فوج نے اڑاد يا تو قلعه ميں جرمن سيائي د افل ہوے و تھے كيا ہيں كرجزل ليمن ایٹوں بھروں کے دھیریں بڑا ہوا ہے۔ اس کا چرہ کالایز کیاہے ۔ سے دیجھ کر اس کے انہے

كاكران جزل كى عزت كروئيه مركباب - صل من جزل ليمين مرائي تقالبكة سيون تقاجب أش كو روش آیا تب اُس نے اُس جرمن افسر کے سامنے کوار میش کی ایکن جرمن افسرنے قبول کرنے سے Military honour has not been & Listil Violated by your sword, keep it. ينى يركراب كى لموادف سا ساند اعزاز من كه فرق نهيس الحدد أاس الني المي المي أس وقت أك جزل لين كوضبط د إلى العالكين ان الفاظ كوس كرأس كي المحول من السويم آف-

واس کے دیدن نے تہ ہے کہ ہادری کے صلی میں مصمل کو میادری کے صلی ا عن تخبشی جواس سے مہلے صرف ایک ادر تبہر کو صل ہوئی تقی -

برنش افواج كى روانكى اور نولون مي فنرودكاه

اب برطانيه كى امدادى فوج كاحال كهاجا اب جوانگلتان سے دوانہ موكر بندرلولون می اتری وہیں فرنیج نے اس کا استقبال کیا اور وہیں سے فوج میدان جنگ کو روانہ ہوئی۔ حب بولون میں داخل ہوگئ تب برنش بیاب کو اس کی خبر ہوئی ۔ خود فوج کو معلوم نہ تھاکہ مم کماں ماتے ہیں ۔جب دیل برموار ہوئی نو انجن علانے والوں کو آگئی دیمقی کہ آخری منزل کمال ہوگی اورجب Southampton سے جمازیر سواد ہوئی تو اس وقت سے کما ن ہواکہ فرانس کو جارہے ہیں۔" اہم یہ معیک خبرنہ تھی کس مقام پر اتریں گئے۔ دوائلی کے وقت کسی الگرزی بافرنیج اخبار نے ایک لفظ بھی نرکھا تھا اور سجول نے مصلحة خاموتی اختیاری تھی۔ بولون میں بویج کریمن نے تفاکہ فوج کے استقبال کے لئے جوانتظام ہوے تھے وہ پوشیدہ رہتے جب فی فرانس میں آگئی تب بھی جھیانے کی صرورت اِ تی ندرہی -یون دو کافن اور کھا اول کا کی جن کے دو کافن اور کھا اول سے دور دور کو کر اگئے تھے اور سرکوں پریے اِندھے ہوے کھرے تھے اور اُن کودھے کم نوہ وی بلندرتے تھے۔ ہرساہی نہایت کرڈیل جوان معلیم ہوتا تھا۔ ہرخص کے جبرہ بردھو کے الرعقاكيو كمه اسكات لينديس ببت زياده طبنا ليراها ولوس مي خشى اور جيرون يوسكراب كلى

اوردا ہے ایس تعجب سے ان کھی کھڑنے والے مردول اورعور توں کو دیکھتے جاتے تھے جولون کے گھاٹ پرجمع تھے اور کمارہ بریانی کی موجوں اور جہازوں پر نہا برت خوشی سے نظر ڈولیے تھے۔ جہاں فوج کا کمیب تھا وہ ایک نہا بت پرفضا مقام تفرح گاہ خاص و عام تھا میدانوں میں خیصے لگائے گئے تھے جہاں سے بہاڑ ہوں کا نہا بت خوشنا منظر دکھائی و تیا تھا جن پرسبرگھاں کا فرش نمردی جھا ہوا تھا اور آسان نیکلوں شامبانہ تانے ہوے تھا سمندر کی طرف سے صاف اور شھنڈی ہوا تھا اور انہاڑ ہوں کے آبشا دول کی آواز بی دور کے نغموں کی طرح خوش آئید معلوم ہونی تھیں ہے

کشیده بر سربرکو بسا دے نمردگوں بساطے مغزادے برجامہزہ از خاکش دمیدہ درخ خوباں بیششخط کشیدہ غبارش آب ورنگ جیرہ گل گیا ہش دلہ بائے زلف سنبل عبارش آب ورنگ جیرہ گل

یمام ہوناتھاکہ نوج میدان جنگ کو نہیں جارہی ہے بلکوئی بڑی ہوئی کا جلہ ہے جس میں شرک ہونے کے داسطے لوگ قصبوں اور شہر وں سے کا مڈر بڑے ہیں اور اس شا ہرادادر دلجیب مقام میں جمع ہوگئے ہیں۔ تام شہر اولون حو شنا جھنڈ اور سے آرا ستہ تھا اور جا بجا برطانیہ ، فرانس مقام میں جمع ہوگئے ہیں۔ تام شہر اولون حو شنا جھنڈ اور سے آرا ستہ تھا اور جا بجا برطانیہ ، فرانس اور جب بلجیم کے میدان میں جانے کے لئے اور جب کے نشان اور جھنڈ سے امرار ہے تھے ۔ فرینج فوج جب بلجیم کے میدان میں جانے کے لئے تیا رہوائی قومیا ہوں کی بہنیں ، ایس اور بیویاں آئیں جن کی انگھوں ہیں فخریہ جوش اور حُد ای گئی تی میں آرائست کو بلجیم کی طرف دوانہ ہوئی اور دس دوز کے سے ارائست کو بلجیم کی طرف دوانہ ہوئی اور دس دوز کے ہوئی ۔ برگھوں ہیں اس کو فال نیک سمجھنا جا ہے جس و قت می طرح دوانہ ہوئی تو حضرت جا درج بنج کی افر مان شاہی مدھ کا طہمہ مقطعت میں گئی جسب و بل بھا۔

"you are leaving home for the safety and honour of my Empire. Belgium, which

Country we are pledged to defend, has been attacked, and Firance is about to be invaded by the same powerful foe. I have implicit confidence in you, my soldiers. Duty is your watchwood and I know your duty will be notly done. I shall follow your every movement with the deepest interest, and mark with eager satisfaction your daily progress. Indeed, your welfare will never be absent from my thoughts. I pray god to bless you and guard you and bring you back victorious."

في ح كادل برها يا اور اس مين قوى جش كى آك بعر كا دى -

بيلجيم سي امرادي فوج كرديم مي ونجني إعتران ورجواب

النابلجم اور اکثر ان کے دوست انگر نروغیرہ بیموال کرتے میں کرکیوں برطا نیہ اور فرانسے انی فرصی سائی جم میں نجھیج دیں کہ وہ دریا کے میوس پرجرمن کو روکیں اور اُن کوعبور نہ کرنے دیں اور بلم کی تاہی جالدادی فرصین ہو تھنے سے سملے ہوئی وہ نہوتی - اس کا جواب برے کہ وانس مل بڑے بڑے وجی سرداروں کولینین تھاکہ اگر بیلجیم کی سرحد کو جنگ کا صدر مقام بٹایاجا کے کا توبیلجیم اور فرانس ہمیشہ کے لئے یا مال ہوجائیں کے جرمن کا مقصورتو یہ تھاکہ جس قدرجلد ہوسکے بیرس میں ہو بخ جائے اور فرانس کی طاقت بالکل توڑ دے ، مینیتر اس کے کہ روس اپنے دوست فرنس ک مددوے سکے اور فرانس کا ارادہ یہ تھاکہ جرمن کے حکہ کو روکے اور کھر جواب بیں جرمن کے علاقول نے حلکرے ین اع اع فرانس نے دوخیال اپنے ذہن می فقش کر رکھے تھے ۔ ایک می کہ اکس وری - E L & maine) } ( Alosce Lorraine) ای دم سے فران نے اپنی فرمیں اور بی مرصد یہ جمع کیں بینی بلفور ف ر Belfort اس لانجى ( Languey ) تك اور دوسراخيال يه تحاكمسى حال بين ايني فوجين جا بحا تقيير فہونے دے بکہ ایک فکرجمع رکھے تاکہ طاقت کم نہوجائے منعماع یں جو تکتیں زانس بقابلج من کے کھائیں وہ اس دج سے تقیل کہ فوج کے کمرے علی وعلی ہوتعوں پر تھے جرس نے ہر فوج یوغلبہ چال کر لیا۔ آگر فرانس کی کوشش یہ رہوتی کہ بیلجیم اور فرانس کے سب علا قول کو طرسے محفوظ رکھے تو اُس کو صروری مقاربیلفورف ا Belfort اے نا موریک اورنامور سے دریائے میں کے کنارے کنارے لیج تک اپنی فرصیں قائم کرتا۔ اگر اس لین کودہ اپنے قبضیمیں رکھا توجرمن کے لئے ناعمی ہوجا تاکہ وہ بلجم پر حکرر سے لیکن برطریق اِ ختیار کرنے ذر زانس کی فرصیں دوحصوں مراقعیم ہوجا تیں جن میں انے ہراکے حصہ برجر من جب جا ہنا غلبہ كرلتيا فرانس نے جو يہ تجويز سوچي تھی كرا بنی فوصيل تقيم نہ ہونے دے يہ بمي اعلیٰ درج كے نقطان سے فالی ناتھی۔ سب بہنے تو رِنقصان تفاکر بلجیم میں جرمن بہت کثرت سے بعرا تے۔

دوسرانقصان میتفاکداگرجمنی اپنی فوجین سمندر کے کنارے کے لیے اُئے تو وہاں سے تھے شاکی فراس کے ان طقوں میں جما لصنعت و حرفت کے کارخانے ہیں یا جماں کا نیب کھودی حالی ہر کھس ٹرے یاجب ما ہے اُن کو غارت کرے ۔ فرینیج جزلوں کو بیسب معلوم تفالیکن وہ مجود عقے كو فوجوں كو دوط و فالنسيم نهيں كريكتے تھے اور اس بات كى سخت عنر ورت تھى. فرانس منوب سمحنا تعاكه جنن عرصة كالمرامن فوج كوروك رب كا اور ابني فوجول كوجا بجالقيم نهوف ديكا ائی قدرا جھاہے: کیوکہ برطانیہ نے سمندر کی طرون جرمنی کی راہ دوک دی تھی اور فرانس کو ہم دوانہ کردی تھی کوشکی کی لڑائی میں مرودے ادھ اورب کی طرف سے روس اینا مری والشکر جرمنی کے مقابل لاد ہا تھا، جوالیسے ساز وسامان سے آر ہا تھا کہ جرمنی کو آس کا مفالم دشوارتھا۔ روس کوجایان کی اوانی سے سبق مال ہوجی کا کھا اور اس نے اپنی فوج نے برے ہے آرات کر لی بھی اور جنگ کے طریقوں میں بہت کچھ اصلاح کی تھی اور اب اس کی فوج دنیا مين ايك مهايت زېږدست ساز د سان سي آراسته اورننداد بين نهايت کټيږ جمي جاتي تقي أس نے جایان سے سلح ہوجانے کے بعد اس اِت کی تھیفات کی کہ کیوں اُس کی فرج نے جایان کے مقابلہ میں تعتیں کھا بیں اور ولت اٹھائی۔ اُس نے بڑے بڑے بڑے جزاوں کو عمدوں سے علی ہکیا اور فوج کے تھیکہ دارول کوجھوں نے اسبی قومی اور ملی صیبت کے وقت اپازاتی فائدہ بجاطور یہ مال کیا تھا، بے دیمی سے سنرائیں دیں اواع سے دوس کی کومشش فاص طوریہ رہی کہ جرمنی ادر آسر یا کے مقابر میں اپنی سلطنت کی حفاظت کرے۔ لیں فرانس نے دوس اوربرطانيه كى فوجوں كى آ مركا خيال كركے اپنى فوجوں كى فقل وتركت بچويز كى تقى اور اس كيے اس إلى المامان والنوال والمامان والنوال والمامان والنوال والمامان والنوال والمامان والنوال والمامان والنوال والما كجرمن كي فوج زياده نعداد سے مقابله يرائے كى -فرانس يافيين ركھتا تھاكہ ان دونوں صواول كى دعايا جارے سائفردوستان برتاؤكر نے اور جرمن كى حكومت سے كل جانے كو تيا رہے۔ اس نے یہ تجزیری تھی کہ بری فوج صوب لورین arraine کی میں رہے اور جو ٹی فوج برس کو أوّى عرف دوكے دہے۔ فوج كے چند دستے بلجيم كى مردير دہيں - بيدل سياه كے دستے الود ( namur ) کی وز را میں اور در یا نے میوں کے یار برس کو آنے نہ دیں ۔ سواد دل کے

رمائے بیجی کے درمیانی حصد کے بیو بیج کر جرمن کے سواروں کو بیچیے ہٹا دیں اور آ مردرفت کے رامنوں پرا مادی فوجوں کو جو علاقوں سے آئی تھیں تعینات کردیا جائے۔

استوں پرا مادی فوجوں کو جو علاقوں سے آئی تھیں تعینات کردیا جائے۔

البیج برحکہ کرنے کے بعد جس کا ذکر ہوجیجا ہے ، شہنشا ہ جرمن نے ملکہ ہالینڈ کے واسیطے در اور زانس پر فوج جانے کے واسیطے راہ دیدے قابیلی بیلی بیاری کی الطنت ماہ دیدے قابیلی بیلی کے ساتھ نہا بت اچھا سلوک کیا جائے گا اور اُس کی سلطنت کال دہ تواد رہے گی اور اُس کی سلطنت کال دہ تواد رہے گی ۔ نا ہ بیلجم لے انکار کیا اور کہاکہ فوانس ابرطانیہ اور روس ہماری ، دیم ہماری اور ہم کو تباہی اور ہماکہ دنیا میں نام دہ جائے۔

جوا نمر دان نه پیچیند از سخن رو همی میدان همی چوگان همی گو

رعابات بیلجیم کو اول تو جرمن سے وقیسے ہی نفرت تھی۔ اس برط ہ یک ہرگا ہوں اور ہرفصیہ سے جرمن کے ظلم استم کی خبر س ارہی تھیں ان سے وہاں کے باشندوں کو اور بجی عفتہ بیدا ہوا اور تمام قوم یکدل ہو کر اپنے ملک کو بچانے کے لئے تیا رہوگئ۔ شاہ بلجیم جونہا یت سادہ مزاج اور بہا در ہیں اس موقع برمیشوا بنے اور بادشاہی کی شان وشوکت چھور کر بغیر بی جلوس اور ہما ہوں کے در باا ختیار کیا ہے اس کے اپنے لئے کے ساتھ ساتھ رہ کورسب کی ہمت بڑھائی اور اسی طرح د بناا ختیار کیا جس طرح معمولی سیاہی د کارتے ہیں۔

جب بلجیم الشکر مقابلہ کرنے کا تو ایس ملک کے کار می المیابی سے ہوے الشکر کے المی المیابی کے بیابی کے بیابی کی بہاری میں بہاری میں معلوم ہوگیا کہ اعلی درجہ کی بہادری ، جا نیا نیا دی اور قومی جنس بہرسب بیکا دہیں ، جبکہ مقابلہ میں ایسی فوج کتے ہوج قوا عدواں ، زبردست اور جدید اللحی جنگ سے آ داستہ ہو۔ بلجیم کی فوج ایک لاکھ تھی جو میدان جنگ میں کام دے ملتی تھی اور اس بنراز فلوں کی فوج میں نے سرے سے ترتیب دی جا رہی کام دے ملتی تھی اور اس بنراز فلوں کی فوج میں کی گئی۔ میں نے سرے سے ترتیب دی جا رہی ایک کا فی طور پر تیا دی زانہ حال میں بھی نہیں کی گئی۔ میں نے سرے سے ترتیب دی جا دو ساکیا جا تا بہلجیم ان حقوق پر بھروساکر استا جو جمد ناموں کے ۔

محتی اور جرمن کے مقابمیہ کی تا بہیں لاسکی تھی ۔

ارن بلجیم فرانس اور برطانیہ کی مرد پر بھروسا کیے ہو سے تھے ورف یہ جا ہتے ہی کھراوروں

کورد کے رہیں جب کہ کراتھائی فوصیں بہونیج جا اُس وزائس کی سیاہ کی فقل دیم کت بہت آ ہتہ رہی جب سے جرمن کو موقع ملکر اپنے منٹار دلی کے مطابق اُس نے جیا یا مارا اور بلجیم کی فوجوں کی طرف جس سے جرمن کو موقع ملکر اپنے منٹار دلی کے مطابق اُس نے فیا یا مارا اور بلجیم کی مختی اُس کے مطابق اُس کی وج آ مور پر بھی دیر میں بہونجی اور تعداد میں کھی کہ برطانیہ کی فوج میدان جنگ میں کی ہے اُس کی ایک وجہ بھی تھی کہ برطانیہ کی فوج میدان جنگ میں کی ہے جب برائے کی فوج میدان جنگ میں کی ہے جب برائے کی فوج میدان جنگ میں دو ہے تھی تھی کہ برطانیہ کی فوج میدان جنگ میں وجہ تھی کہ برطانیہ کی فوج میدان جنگ میں کو ہے تو در ہیں اور کھی اگر صرورت ہوتو نا نموز جدی میں میں میں اور انٹیو رہ کے خوصہ کمی ہوئی نے در ہیں اور کھی اگر صرورت ہوتو نا نموز جدیم میں اور انٹیو رہ کے خوصہ کمی ہوئی نے در ہیں اور کھی اگر صرورت ہوتو نا نموز جدیم میں اور انٹیو رہ کے خوصہ کی میں ہوئی نا نموز جدیم میں میں اور کھی اگر صرورت ہوتو نا نموز جدیم میں میں اور انٹیو رہ ب

الموں میں بناہ لیں۔
جہر من کا لئکر بلجم میں داخل ہوا اُن کو امید تھی کہ ہم کو گذر نے کے واسطے داہ مل جائے گی اور نیا یہ ہم کے جہر من کا لئکر بلجم میں داخل ہوا اُن کو اید کھی کر ہمت تعجب ہواکہ بہاں کے باشندوں کو ہم سے تعلقہ اور جو حیز جس کے باتھ بڑی ہے ہُن کو وہ بطور تھیا۔
اور شر کے جارے مقابلہ میں کا میں لا تاہے ۔ اُنھوں نے اُس کی تدبیری جرمن کی السی یہ دہی ہو جائج کے جارے مقابلہ میں کا میں لا تاہے ۔ اُنھوں نے اُس کی تدبیری جرمن کی السی یہ دہ ہو جائج کے جارے مقابلہ میں کا میں لا تاہے ۔ اُنھوں نے اُس کی تدبیری جرمن کی ایسی ہو تھی ہوئے کی ہوئے کہا ہو جائے ہوئے کہا ہو جائے ہوئے کہا تھا کہ وہ میں ہے وہ ہر کر ہر گزیر ہر گزیر ہر گزیر سے ختی سے عمل میں جب کہ والس اور جرمنی میں جنگ ہوئی تھی جرمنی نے اس عمل عمل میں جائے ہوئی تھی جرمنی نے اس عمل عمل کی جو ہمذب تو موں میں صالے جگا ہے بیاں کیا جائے ہے بیاں میں جرمن کو اس لڑائی میں جب کی کی میں بیان کیا جائے ہے بیاں میں جائے ہے۔ اُن نہ یا دیموں کا مفصل طال پہلے کیجے میں بیان کیا جائے ہے بیاں میں جرمن کی اس نے اُن نہ یا دیموں کا مفصل طال پہلے کیجے میں بیان کیا جائے ہے۔ اُن نہ یا دیموں کا مفصل طال پہلے کیجے میں بیان کیا جائے ہے۔ اُن نہ یا دیموں کا مفصل طال پہلے کیجے میں بیان کیا جائے ہے۔ اُن نہ یا دیموں کا مفصل طال پہلے کیجے میں بیان کیا جائے ہے۔ اُن نہ یا دیموں کا مفصل طال پہلے کیجے میں بیان کیا جائے کیا ہے۔ اُن نہ یا دیموں کا مفصل طال پہلے کیجے میں بیان کیا جائے کیا ہے۔ اُن نہ یا دیموں کا مفصل طال پہلے کیجے میں بیان کیا جائے گئے۔

تفصیل کی صرورت نہیں جرف اس قدر کہنا کا فی ہے کہ خود ایک جرمن نامہ نگار نے جرمن کے ظلم وستم كى شادت دى ہے جس كوكا فى بوت كمناجا ہے۔ اس نے سركارى طور يرمفيروں كے فوجي مصاحبا ل کے ساتھ بلجیم کے اُس حصہ کا سفر کیا جو جر من فوج کے قبصنہ میں تھا۔ دہ لکھتا ہے کہ میں نے دو گاؤں J. Herve 22 2 ) S. V. Ev; Estos Viby Battice 101 Herve بالنج سومکانات تھے آن میں سے صرف انسیں باقی رہ گئے ہیں۔ ہر مگہ لانٹوں کے انبار لگے ہوے یں اور جلا مندآتی ہے گر جاکی عمارت این روزے کا دمیرہے ۔جو سکانات سمار ہونے سے بیچے ہوے ہیں وہ ایسے ہی جن پر یہ نولس کے ہوئے ہیں" ہم کونہ مارو۔ ہم تھا رے دشمن نہیں ہیں۔ ہاری جان چھورد ہم ہے گنا ہ ہیں نیے ہیں حال کیج کے نام را ہ دیکھنے میں آیا ہے ۔غرضکہ ہرمن ورمن طارد سترے میعلوم ہوتا تھاکہ موت کے فرشتے زمین براترا نے ہم جنھوں نے لوٹ مار کا بازاد کرم کو باہے۔ نر کھ ال کو چھوڈ کتے ہیں نور آوں کو نمر دوں کو . یا میکر کوئی ویا تھیلی ہوتی ہے جس نے گاؤں کے كاؤں اور تعب كے قصے صاف كرد ہے ہىں ۔ يا وحتى فرقے مك مركفس أيم ہي جانبان كے خون کے بیاسے ہیں اور لوٹنا مار ناکھونکنا اُن کا کام ہے جن سے نہ عبا دت گاہنے کیس زکسی کا کھو-جرمن كار مال تصب دى سے گزر كرمقام مستور م من كا يكي كا جمندا اول بال يو المرار لا تحاجر من نے اس کوگرادیا موسیلی کے خوات رفیصنہ کر لیا اور داکی نہ سے دس مزار فرانگ یے اورنیز ماعم مع کرے تقام رحلہ کردیا۔ وال کی نشنل بنیات دو ملبئن فرانک تعنی ای بزار و نتیجین لیے گویا ورے طور پر داکو وں کا کام کیاجس کی اجا زت جنگ میں ہرگر: نہیں ہے ۔ ۱۲ کہت کو عام روم ارج من مواد برسط اورا دهر علیم کے نیزہ برداروں نے مقالد كيا ، ليكن جرمن تين كن أي آك برداشت نه كريك اور تحقيم بث أكي - دوكري صبح جرمن نے پھر حلہ کیا لیکن بلجیم کی فوج نے وہ آگ برسانی کرج من کچے دور تک بہا ہو گئے ۔ اُس وقت رُجُون Ainffe القرائين من Dragoon نادائين منظريا سخت اوالی موئی جرمن فوج بھے مادی کئی اور اس کے ۱۰ اسا ہی ارے گئے اور ۱۰ اگرفتار ہوے۔ اسی طرح کئی موقعوں پر تھونی تھوٹی لڑائیاں دولوں فرلق میں ہوئیں ہجن میں بلیم کوکامیابی ہوئی اور جرمن کا نفضان زیادہ ہوا۔ بھی تو سرچین گئیں تمجی کھوڑے ، تبھی رسد کا سامان المان جمیے

بنادیخ ہ را گست، جن ساہ بہت کئے تعدادیں بلیجہ کے دسط کی طوف بڑھی۔ سوادوں کے رسالے

اللہ کے تھے اور ان کی آڈیس بیدل ساہ کی آئی تی ۔ دوسرے دن تقام میموں سے گولا برسایا۔

کی رحہ کہ بنایت تیزی سے بھیا گئی اور تقام میموں سے محدل پر بڑے زورسے گولا برسایا۔
جرمن کے بوائی جماز گردادری کرتے تھے اور بلیجہ کی فوج جمال جمال تھی اُس کی تعمیل حکم کا پڑگولا

ازداذوں کو بنادیت تھے جس کے باعث نشانہ بہت تھیک لگنا تھا۔ بلیجہ کی ساہ بردشت نہ کرکی

ازداذوں کو بنادیت تھے جس کے باعث نشانہ بہت تھیک لگنا تھا۔ بلیجہ کی ساہ بردشت نہ کرکی

ازداذوں کو بنادیت تھے جس کے باعث نشانہ بہت تھیک لگنا تھا۔ بلیجہ کی ساہ بردشت نہ کرکی

ازدازوں کو بنادیت تھے جس کے باعث نشانہ بہت تھیک لگنا تھا۔ بلیجہ کی ساہ بردشت نہ ہاں کہا کہا تھا۔

ازدریا گذرہ بوگئی۔ تب جمن بواروں نے ان پر جملہ کرکے اُس کو ہلاکر نا شروع کیا۔ و ہاں سے اپنج میل پردلی تھی، وہاں حکم اسے بانچ میل پردلی تھی، وہاں حکم معلی کہا گئا گا۔

ازدرہوکر برلس ماھ در مسام کے گئے۔ وہاں کیجیم فوج کی تکست و تباہی اور تمام دعایا کی ہلاکت

جبج من ساہ دارالطنت بلیم کی طرف آرمی تھی و ہاں کے برگو ماطرنے اِ تندول کو ہات کی کراڑائی سے بازد ہیں ادر بالکل ظاموس مہیں ورند برلس پر مفت میں تباہی آ جائے گی۔ ، ہر راکست کو

جب برگوما سطر موٹر بربھوار ہوگر جرمن سبدسالار کے یاس کیا وائس نے برگو ما سفرسے یو تھاکرتم اپنا تہر بنیاری خرط کے ہارے سپر دکرنے کو تیار ہویا نہیں۔ اس نے جواب دیاکہ سوائی سے کہ میں اس کوسلم کول كونى دوسرا جاره نهيس ب- تبسيه سالار في بركوا شرسه كهاكم تم ذمه دار بو كوني شخص بارى فواج سے بری طرح میش نہ آئے ورنہ تم کو سنرادی جائے تی اور تھ اداخا نماں اور اہل وطن عبر سن خیز مصیب میں بتلا ہوجا لینگے آج ہاری فوج برکس میں داخل ہوئی ۔ اس کے بعد فوج جرمن جالیس ہزاد اجس میں سواد اور بیادے دونوں تھے تمایت زرق برق سزدھانی در دیاں کینے ہوئے اج بجاتی اور فوی کیت کاتی ہوتی داخل ہوئی۔ آمرے سیلے دورے تولی کی سلامی کی آواز آئی پیر بنیڈ کی سُریلی آواز سانی دی اور ہراول نہا بت جلوس سے نتخبندی کے گئے ہیں جور آ کے بڑھا۔ اہل بھیم کی اُمید کے خلا ف ہر جرمن سا ہی نہا بت تا زہ دم عمرہ اور نے برق دم ہتھیار لگائے سا ہانہ تان سے آڑتا چلاآتا تھا۔ گو یا پرٹیرکرنے جار اسے . تہرکے ! شندے اُن کو دکھ کر عَنْ عَبْل رف ملك جب نشكر جمن دار الطفنة من دافل موا تواس فعره مقالت فوجي صرورت كے ا ہے قبصنہ میں کر کیجا وراشی برگو ماٹر کو تنہر کے عمولی انتظام کے واسطے مقرد کیا۔ لیکن اپنی طرف سے اکے سول گورنرائس پرافسرکر دیا۔ اس کے بعد شہرسے اسی لاکھ یونڈیعنی ۱۲ کرور روسیے جنگ کاخر ہے طلب كيا - برگوما شرنے بيرجواب دياكه شهر كاسب فرنانه اندان يلوري بينج ديا گيا ہے اس باعث بيرمطالبه ادا نہیں کیاجا سکتا۔ بسلس میں جرمن ساہ داخل ہو اے تک اس جنگ غظیم کا ایک درجہ ختم ہوا ہے۔ اس کے آگے لڑائی نے دور از آگ بولا۔ اس و قت بک لڑائی بیجیم کی مرصدوں کے اندرمحد و و تھی ا در فوجیں بھی دولوں طرف بہت زیادہ نہ تھیں -آ کے جولڑا نیاں ہوئیں وہ فرائن اور برطانیہ کے شکوظیم اورجرمن کی سے اوکٹری، پہلے بلجیم کی سرحد ریا در بعد ہیں فرانس کی سرزمین یہ ہویس -

الت مان الم ALSACE في المان الم

جب فرانس نے اپنی سیاہ بجیم کی مددیجہ بی اُس کے ساتھ ساتھ کر ملکھ کے مقامسے ، (جمال فرانس ، جرمنی اور سرئز رلینڈ لینوں کی سرحدیں لمتی ہیں) ایک برگداسس میں بھیج دیا جس نے وہاں بود نجتے ہی ملم مفلم علی کے بدنیفنہ کر لیا اور جزل جفر نے ، جو کل لشکر فرانس کا قائد اظامینی کانڈران جیف تھا ایہ شہار دیاکہ ہم ہم ہرس کے اس موقع کا انتظار نہا بت افسوس کے ساتھ کرتے رہے کہ تھا دے ملک بن آئیں۔ اب ہم سب کو نہایت خوشی ہونا جا ہیے کہ ہم نے آج اپنے دُن جرمن سے بدلرلیا ادر تم کو جرمن کی ظالمانہ صادر سے سنجات ادر آزادی ملی ہے۔ س کی عمر دراز ہو

اور فرانس كو فتح نصيب مو-ار من اعتراص كياما ما ب كرجب الجيم من فرج تجييخ كى التدميز ورت هي توكيون السريج علد كما أورساه كا براحصه الطرف سيجمل يطركرن كرجيج ديا كما -برا حتجر بكا دجرون ادر شهور مربروں کی دائے ہے کہ جزل حفرنے جو کھے کیا اُس وقت بھی مناسب تھا۔ فوجی صرورتیں اور ما مصلحیں دونوں ای کی قصفی تفیس کہ آئے۔ اول یا کہ جو کہ آئے۔ اول یا کہ جو کہ آئے۔ اور اور این کے اِ فندے جرمن کی حکومت کو بیند مذکرتے تھے، اس کے لقین تقاکہ وہ فرانس کی رعایا بنا بیند کرنے دورے بیکر انصوبوں کی طرف سے سیدهاداسند فرانس میکھس ٹینے کا ہومن کو مال تھا اس لیے مناسب تقاکہ دولون صولوں کی رعایا کوجرمن کے خلاف انجفار ذیا جائے اکہ اس طرف ہے جن کا حلہ بالکل ڈک جائے۔ تیسری وجہ مینفی کہ جا لیس برس سے نمام مہذب دنیا جرمنی کو آواب جنگ رب اور شیوه طعن وصرب کا اُساد مجور می کقی - جایان، طرکی، یونان وغیره جرمنی ہی سے سیرسالا د بل بلاكر ابنی فوج ل وفن جنگ عمواتے تھے اور فرانس عماع کی تکست کے باعث عام نظروں میں کمزور وحقیر مجماعا تا تھا۔ البتہ زبانہ طال میں بقان کی بعض عبسائی ریاستوں نے بیرس کوفن حب كامركز نسليم كرليا تقا بس جزل جفر ف مناسب عجاكه Alsace يرقبضة كركي اين لورى قت کا اظهار کردیا جائے اور جرمن کوعام نظرول میں کم وقعت کر دیا جائے اور جو کتیں سے مداغیں کھائی تھیں ان کی او فرنیج قوم کے دلوں سے بھول جائے اور ملک کی تام رعایا جھے لے کہ انتظا یں فوج کے سردار دل نے بیر بری طی کی تھی کہ جرمن کے حلوں کو نقط روکتے رہے بلکہ خود جرمن میں حكركر ديناجا مي تقاادر اس صورت مين فرنيج كو كاميا بي صرور بوجاتي -

کارد یاجا ہے تھا ادر اس صورت ہیں در بیجا ہوگا ہیا بی صرور ہوبات کے کھا در اس صورت ہیں در بیجا ہوگا کہ مستحک ادر ملک ملک کا کہ جمن کی مجرمن کو مصد عصار ادر ملک میں فرنیج کے دولوں مقالی دیا۔ با دجود یکہ جمن مورجے بنائے ہوئے تھے ادر تعداد میں بھی فرنیج مقام برابر خفے ، لیکن فرینج نے دولوں مقالیات کوفرنیج مقام برابر خفے ، لیکن فرینج نے دولوں مقالیات کوفرنیج مقام

معدم الماليك كالمون برع اور تمام بوتے بوتے اس ميں داخل بوكے - أن كى آ مرثيان کے باشندوں نے نہایت خوشی ظاہر کی لیکن دورے دن جرمن نے بڑی جاعت سے دوطرف سے فرینج پر حلم کیا اور سیاہ کی آمرورفت کی داہ بندکر نا جا ہی ۔ اس کئے فرینج کے سرداد فوج نے بی کھی کہ وایس مائے ۔ یہ کھی تا بت ہواکہ جرمن کی فوج آکسس میں بہت نہ اِد کھی جب ساہ والیں آئی قوجزل جفر کی رائے ہوئی کہ انجھی آک توصر دے تھا یا مارا ہے لیکن اب السس یو المجيجي جائے تاكم جرمن كے لئے السس اور لورين كى طرب حكركر نامشكل بوجائے - جزل بو، وسعة یں جنگ فرالنہ اور جرمنی میں شر کیا۔ وجیا تھا اُس کو یہ نہم سپر دہوئی ۔ شروع میں فرینیج کو کا میا بی Mulhansen 1912 25 Ept Altkirk 191 Thame - 35,001; بھی قبصنہ کرلیا اور جرمن بہت برحواسی کے ساتھ یچھے ہے گئے۔ اُن کی مہم تو یس فرینج نے تھیں لیں جرمن نے مجبور ہوکر اسٹر اکو اپنی مدد برطاب کیا۔ فرینج قوم نے اس فتح بر نہا بیت خوشی منائی۔ الراس برك وسلم معلم في تقويسكي يرواك على على المني كيراريخ وعم كالتان کے طور پر ٹریا ہوا تھا وہ آتا ر ڈوالا گیا۔ کئی اور مقامات برجن کا ذکر طول سے خالی نہیں ہے، فرنایج کو كامياني نفيب وى خصوصًا وادى عطمسعه على يندره موج من كر فتاركيد اور باره تويس جرمن كى تىيىن لىن ادرا كى دى دە يىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى دىياكىيى دىيا الىلى ئىلى دىيا بىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى کئ الیں ہوتی ہیں) نتیجر بے اکر آکس کے اور کے حصہ سے جمن نہایت بروای سے ہٹ گئے اور بهت سامان رسداور سامان جنگ جھوڑ کئے۔

خاطت میں صروت ہوگیا اور اُس کے آنے کا یہ اثر ہواکہ جرمن بیرس کا محاصرہ مذکر سکے جرمن کی نتی جوارت معامدے میں ہوئی اُس کی خرجب برلن مناعظم اور آسٹریا میں بیونجی تو دونوں جسگہ بڑی خوشی منائی گئی۔

## يرس برحر من كاحله ورحبًا الموروشال راواس

جرمنی کو سخطاع کے دا قعات اد منے کہ بیرس کے فتح ہو نے سے کو افر انس براورا غلبہ ہوگیا تقالهندائس كو أميد تقى كراب بھى برس كو فتح كرلينے سے دہى اڑ ہو كا۔ اسى خيال سے اُس نے يہ تجويز موجی تقی کر بیلجیم سے بہت تیری سے گذر کر بیرس برج طائی کرنا جا ہیے۔ فرانس نے سنے ماع کے بعد و کرور یو ناخرج کر کے اپنی سرحدوں یو قلعے بناکر اپنے ملک کی نحافظت جرمنی کے مفابل میں کردی تھی۔ فرانس کی دری سرحد کی طرف سے حلہ ہونے کا خوف زیادہ تھا اور شالی سرحد کی طرف سے کم تھا۔ کیونکہ تمالى رەرىبىلىم دا قع تفاجس كى يولىسى ( Weutrality ) كىنى عالىي كى دفير جانبادى بحالت جنگ، کی صانت، فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے کی کھی۔ چوبکہ بجیم کی طرف سے حار کا خوب کے تھا اور قلعوں کے بنانے میں روبیہ کا خرج زیادہ تھا اس کئے شمال کی طرف کی سرحد میرفرانس زیادہ شیوی ادر حفاظت نزار سکا جرمنی خوب جانتا تھاکہ اگر اور کی طرف مینی بلجیم کی طرف سے فرانس پر حکر کیا جائے گا توفرانس اس کوردک نه سکے کا اور جمن کی فوج بڑھتی ہوئی بیرس تک ہیو پنج جا کے گئی ۔ کہنچ اور انور بر قبضہ کرنا جومن کے واسطے صرور تھا کیونکہ بغیراس کے بلجیم سے زانس اک جوریل کی لائن کئی ہے آس! کچر اختیار جرمن کا نہیں ہو سکتا تھا ہرمن زادہ جلدی اس وجرسے کر رہا تھاکہ بیٹیز اس کے کد روس مددکو ہویجے زانس بفلیمال کرلے۔

نا آبود کی طرح محفوظ حکری اور جا بحاسفبوط قلعے تھے بجیس ہزاد فوج نا مور میں تھی جس کا سر دار مبر لیکل تھا۔ اُس کا بیان ہے کہ ۲۸ ، ۲۸ ، تو لوں نے ہما ہے قلعوں کو تو ٹر دیا۔ اس قدر دادن تو بور کی ماریقی کہ جو کچھ قلعوں کی ٹوٹ بھیوٹ ہوتی تھی اُس کی مرست ہم لوگ ہمیں کرستے تھے۔ دادن تو بور کی ماریقی کہ جو کچھ قلعوں کی ٹوٹ بھیوٹ ہوتی تھی اُس کی مرست ہم لوگ ہمیں کرستے تھے۔ دو آگ برداشت کی جو اُن پر برس دہی تھی اور کوئی جواب نہ دے سے۔ بس گھنٹے تک الزاج ہے مراب نہ دے سے۔ اُنوکار جس نے ٹوٹ بھوٹی بھوٹی تھوٹی اور کوئی جواب نہ دے آنوکار جس نے ٹوٹ بھوٹی بھوٹی بھوٹی تھوٹی ہوتی تو کا مراب ہوتی کوئی جو کھوٹی ہوتی کوئی جو اُن بر برس دہی تھی اور کوئی جواب نہ دے آنوکار

اس کے بدہ من کی فرج نے تہر شال دا برحمل کیا ۔ یہ وہ تہر تھا جس کے داشہ سے بنولین مارجوں صافحاء کو گذوا کھا۔ اس وقت کے کا دخانے ہیں اس میں اس تہریں ہیں ہیں اس تہریں کے عصد میں اس تہریں ہیں وقت کی اس بہت کرت سے تھے۔ الم اگرت سے اللہ والے کو فرق کیا کھا۔ اس مقام میں داخل ہوے اور اسنے آب کو برٹش سوار کہکر دریائے سیم بر رہ معتملہ میں کہ کو فرق کے فرق کے لیکن فریخ افسر نے اس کو ہوا اس لیا اور دوا دوا دی گورے کے لیکن فریخ افسر نے اس کو ہوا اس لیا اور دوا دوا دوا کے لیکن فریخ اس برسی نے قال دار پورش دوا دی اور مادکو نکال دیا۔ دوسر سے دن برسی نے قال دار پورش کی ۔ ۱۲ اگری کا دوسر کی سابو المجز اگری کو گئی اور مورک اور مهم اگست کو سخت مربح میں ہوئی ۔ ایک طرف بروشن کی ۔ ۱۲ اگری کا معمولہ میں جو تو ہیں جرس نے دکار کھی تھیں اُن کے جرس کا فرق کے بیا اور در یا کے سیم برسی کو فریخ کیا اور در یا کے سیم برسی کو فریخ کیا اور در یا کے سیم برسی کو میں کی میاہ کی سابو اس کی سابو کی اور در یا کے سیم برسی کو دوا تھی کی سابو نے دائیں کی سابو کی کی سابو کی سابو کی سابو کو دوا کی سیم برسی کو دوا کے کہ برمن کے قصنہ میں آئی کی سابو کی سابو کو سیم کی سابو کی سابو کی سابو کی سابو کی سابو کو دوا کے کہ برمن کے قصنہ میں آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کو در یا کے برمن کے قصنہ میں آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کو در یا کے برمن کے قصنہ میں آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کو در یا کے سیم برسی آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کی سابو کو در یا کے سیم برسی آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کو در یا کے سیم برسی آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کی سابو کی سابو کو در یا کے سیم برسی آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کو دو گوری کے کے سیم برسی آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کی سابو کو در یا کے سیم برسی آئی کی طرف مقال سے برطا نہ کی سابو کی سابو کی کو در کیا کے سیم برطا نہ کی سیم کی کو در کیا کے دو کر کے کے دو کر کی کے دو کر کے دو کر کی کو در کی کے دو کی کے دو کر کے کی کو در کیا کی کو در کیا کے دو کر کی کو در کی کے

موبائے (عوسم علی اور Cande) اور Cande کے درمیان تی ۔ آتن ( درمی کی کوال میں برطانیہ کی فوج نظام راجیا کام کر دری تھی ۔ انس برقب دکھنے کا کام برٹس فوج کے سرد کیا گیا ہوت جس سے سرجان فر نئے کو بہت ولئی تھی ۔ کیو نکہ انس ایک ایسا مقام اتفاکہ اس کے آس یا س بہت بڑی فتو جات اور کامیا بیاں برٹس نے انحاد ہویں صدی کے شروع میں جاس کی تھیں ۔ انس سے تین یا کری فتو جات اور کامیا بیاں برٹس نے انحاد ہویں صدی کے شروع میں جاس کو لیے انسان کے فاصل برجنوب کی طوف مال میں جانوی اور بڑی نایاں نتے جاس کی تھی ۔ آئی طوح واٹر لور حصار معلی کا مقام بھی وہاں سے قریب برلس ( حام کر مدین حرک ) کی داہ میں ہے جہاں ڈوک ولینگئن نے سے برئی فتح نو لین کے مقا برمیں یا تی تھی ۔ س

بخقيق معلوم بواتهاكه ايك لا كدجر من برنش فرج كى طرف برمدر بي بي- ٢٢ راكست كوبرنش مواروں کا رسالہ اُٹر کی طرف بڑھا اور دا ٹر اوسے ایک گولے کے فاصلے یہ بہو نجا تھاکہ وہاں اولانس ( الدوني اوروني المساملة) اوروني المساملة على المساملة على المساملة المسام ہوگیاکہ الواد اور کھورے کے کرتب بی جرمن فردًا فردًا برنش کا مقابانہ میں کرسکتے - طباللہ المعام Sir Philip داد فوج نے معیک کماکہ ہادے اوی دشمن کی فوج یں ایسے کھتے ہیں جیسے جاتو بادائ کاغذ کوکا تا طلاحاتا ہے سرحان فرنیج نے سی ہزادسا ہ اول کے لئے کالی۔ اور آگست ساعم انوار کے دن مقام انس پربش فوجس جمع ہوئیں بتیرے بیرجرمن مقابلہ برآنے اور نہایت کا حصتہ بیاڑ ہیں میں **کا کا جونب کی طون بڑا لیا اور بواد وں کے دیالے** نے اپنی جگر ہے درک جؤب كى طرف أرخ كيا- الحدالكد فرنيح ساه فى مرحد كادے كادے كارے وانا خرع كيا اور بيدره لا كھ جون فتح کی وشی میں بھرے ہوئے ان کا بچھاکرتے آتے تھے۔ الیبی صورت میں اسی ہزاد برنش ساہ اس برد ريلے كوكية كردوكي تى كھى - مانس كے آس ياس جرمن كولد اندازوں كو بظاہر بڑى كا ميانى ہوئى -تو یوں کی الوائی میں برش ساہ جرمن کے مقابلہ ہیں ویسے ہی ناکام دہی جیسے کہ الربیج می افور میں رہے تھے۔ برنش کے بڑے تجربہ کار اور جنگ آز ما افسروں کا قول تھاکہ ٹرانسوال کی جنگ میں جو گخت سے تحت مقابلہ رِنْنَ كِوْمَام طُمِي المصموم اوردرا أعلى الربيرا المياوة على المعرول كي الحكوي عيزنه عقا

جواں وقت مقام مانس پر انگرنیر وں کومیش آئے جرمن تو پوں کی آواز دُنا دُن کسی ہولنا کے تھی کہ کلیجے دہلتے تھے اور برن یر روئیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھاکہ ایک گرم ہوا کا طوفان ہے حس کے ما کھ آگ برس دی ہے اور بجلی کی چک اور بادل کی گرج سا کھ سا کھ سا کھ ہے اور جمال گراب گرنے تھے و ہاں بھونچال آجاتا تفا۔ ایسے وقت میں تو لوں کی پرشور آوا زسے کا ن ہرے ہوے جانے تھے اور فیرکے صدمے اور دھاکے سے زمین بل رہی تھی اور انگریزی سیاہ کے جا روں طرف گولوں اور گولیوں اورگراب كامينه برس دا مخفا- برنش سا بهون كابرصال تقاكندرد الحفي نهيس كعبرات سخفي اورنها يشقالاالور اطمنیان کی حالت میں بخندہ بیٹیا نی بر بجث کر رہے تھے کہ فلاں امریکن مہلوان نے جو فلاں انگرز کے مقا بہت اپنی حان بچا تی اُس کی وجہ نامر دی گفی یا مجھر اور۔ سیاہ ازگر نبری گوموت کے منہ میں گفی، گراں کو نها بيت مفارت سے دلميتي تفي اور اپنے افسروں پر لور الجفروسا رکھتی تھی کہ وہ ہمارے کے سب کچھ کررہے ہیں جوانانی طاقت سے مکن ہے۔ جرمن نے بیخیال کیا تھاکہ مورجوں میں کوئی سیاہی بچا نہ ہوگا۔ لیکن انگریز وں نے جنگ ٹرا نسوال میں سیسبق سکھا تفاکہ مورجے ایسے بنائے تھے کہ بڑی تو یوں کے گراب سے اُن کوزیادہ نفضان نہ بہونچے۔ جرمن سیجھ کرکہ برکش سیا ہی سب مردہ یا زخمی ہوں گے موردوں رقبصنہ کرنے کے لئے بڑھے جب زیادہ قریب آگئے تب انگریزوں نے تودیں سے اُن کی خرلی اور جا روں طرف لائیں بھیادیں لیکن جرمن نے بہت فوج آ کے برهائی جواً نرطی کی طرح برصتی علی آئی اورسی چیزسے ندر کی ۔

غ صنکہ انس کی اور ای آخر تک اس کا میابی کے ساتھ قائم ند دہی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ بہری کو فرانس کی فوج دریا کے درمیان ہے قبضہ نہ دکھ سکی اور یہ بات انگر نری افواج کے ضلاف پڑی جب جرمن فوج دریا کے درمیان ہا ہے۔ قبضہ نہ دکھ سکی اور یہ بات انگر نری افواج کے ضلاف پڑی جب جرمن فوج دریا کے حیمبر کی داہ سے آگے بڑمی تو فرین جا ساہ جوب کی طوف والیں سٹی ۔ اگر انگر یزی سیاہ و کی سے ہمٹ نہاتی توجرمن فوج اس کے والین باز و پر حکہ کرتی اور زیادہ نفضان ہو کیائی اس کے انگریزوں نے مناسب سبھا کرزین کی مرحد برد ایس آجائیں اور انگرین میں دہیں جمال فرینج سیاہ ہوئی کروالیں آگئی تھی اگر و بینچ کے مقام ثال دور یو جھی لیا ہوتا تب بھی برٹش کی صالت نمایت نازک اور خط ناک ہوتی کیونکہ مانس کو جرمن کے واحد کی دون طرف سے گھیر لیا تھا۔

---

# جناعظيم يرتبيرالكجر

## سروياك طلع لين زيردس يشمل شرايق المركوا ماده بوا

فر بھے ور برنس کے موکے بقابلہ جمن دورے تجرین ذکر ہو جے ہیں۔ اُن کھیورکر آسریا اورسرویا کی جنگ کا بیان کیا جا کا ہے۔ جب آ طریا نے سرویا کے مقابدی اعلان جنگ کیا افت رویای حالت لبقان کی سب ریا ستوں کی طرح نهایت ابتر بعد بسی تقی نیز انه خالی تھا۔ رعایا لاتے وانت تعك حلى تتى - جانس لا كورعايا بلغان كى جنك ين ايناخون آب بار ال كى طرح مها حكى تقي اور حان کے ساتھ ال ووولت بھی ٹارکھی تھی . اس کے سواآ طریا کی بالسی کے اعث اسبی سازشوں کا زمانة آكيا تقاكر رويكو ايك درجين زنتا تقاء أركى كے مقابر مي سرويا تفك جيكا تفاكر دوسرى لا انى اتحادی فرجوں کے اہم جرہوئی اس میں دہی میں طاقت کا خاتمہ ہوگیا ۔ مرویا ایک صدی ہے آٹ یاکو اینادشن کورا ہے جن فے روین قرم کی اپنی رعایا کو غلامی کی صالت میں رکھا ہے اس وجہ سے رویا معشداً سراے درا دا اور اس مع نفرت کر تا دا ہے اور موجب اس تقولہ کے کہ ازاں مار ہم اے داعى زند - كد ترسدس دا كمو بربناك يرجا بها دا بهاكم الشرايكو تباه وبرا وكرد عديجب الشرايي طنے وال کا علان ہواتو سرویا یہ محاکداب سرا خاتہ ہوا جا جاہے لمذائس کا ہرمردوعورت، پروج ان انی عان و ال سے تیار ہوگیاکسی طرح سرویاکو فتح مصل ہو۔

دوس قرواً کو بیدے اطلاع دی تھی کسی ذکعی بہانہ اور چیاے سا واع میں اشرا مزور ویا سے اوالی تھانے کا اور جو دھی دوس نے کوشش کی تھی کہ اپنی بڑی و بحری فوج کو ہمایت ملرترتب دے اور اس کوفوب درست کے تاکہ جب موقع میش آے تومرد یا کوفوج سے مدد دے سے کیونکہ اس وقت اس نامہ ویلم سے کام نہیں کل مکتا تھا جو مفروں کے ذراجیدوس

ردیاکو اور اور اور اور اور اور اور اور این الم الماری کے دولاکھ مو ہزار سابی لایا تھا گراس فوج یں تو اور افسروں کی کمی تقی اور اور سے طور مرتب بھی ناتھی ۔ اُس وقت سے ریاست سرویا کی اور ی توجب رہی کہ ساہ کی اراسگی میں جو کمی ہے اُس کی کمیل کی جائے۔ سرویا کویے اُمی کھی کہ مانٹی نیگرو والیس ہزار فوج سے ، جو جنگ آ ذمورہ مبادروں کی ہے ، مرد دے گا ۔ اُس وقت جوساہ سرویا میدان جنگ میں لانے والا تھا اُس کی تعداد دولا کھ ساتھ ہزار کھی جس میں جالیس ہزاد سرحدی کا مرد ادر منسی ہزاؤلوں

كى ساە تاس بىكتى تىنى گوياكل فوج كى تعدادتىن لاكھرىبىي ہزار بېكتى كىنى -

فراس جوزت تهنشاه آسرا كى سلطنت من كم سے كم ايك كروردعا إسروين ل كى سے اور أن من سے بہت براحقہ ایسا ہے جواس بات کامنتظر سے کسی مناسب موقع برانے آپ کوامرا ك حكوت سے آزادكرے يس مرويات محماك انثى نيگرواور سروياكى فوج ل كرجب أسطر إيوخكركي تواس مل میں تدرمروین میں وہ سب دوستا نبرتا وسے میشی آئیں گے اور ہارے شریک بوكراً سرياس مقابكري كے -ا سريكوبلغاريه سے اميد تفي كه وہ جاراشر كب بوكا، نيكن بلغاريكا خزانه ادرميكزين سب جنگ بلقان مي خالي بوجيانفا اورتين سونويس اور بهت كتبرنعداد مي دافعل وغیرہ سبھیں گئے تھے اور جونومیں اِ تی تقیں وہ کٹرت استعال سے سکا دہو کئی تقیں ۔ بلغاریہ کوب خون بھی تھاکہ آگر میں نے آسٹر یکو مرددی توسرد یا بھیم کی طرف سے اور رومانیہ اُٹر کی طب سے مجھ پر حلکریں کے اور میں دو دسمنوں کے در میان کھوجا وں گا۔ دو مانیہ کے پاس مبت فراخ انداور با بنح لا كوساه نها يت اعلى در صبى ادر أس في جناك بلقان مب جب سي صلح كرائي تقى تب سے بلقان میں بولیس کی دو بی اختیار کی تھی بعنی اعلان کر دیا تھا کہ بلقان کی سلح میں آگریسی راستے فلل دالا نومي أس سے اوا وں كا اور أس كوسنرا دوں كا- مبغاربيكوسرو يا اور بيزان سے سخت عدادت منی گر اس وقت سرویاسے بدلرنہ لے سکا کیونکہ رومانیہ مدد کا معاہدہ سرویا اور این ان دوانوں سے كر كيا تما يس لمغارب كولازم أيكه فأموس رہے اور موقع كا أتظار كرے - بكغارب نے وقتًا فو تتًا اری اری سے روس، سرویا ، او نان، آسٹریا، اللی اورٹرکی سے دوستی کا افهار کیا ہے لیکن سے سیانی کا بر اور کیا جیسے کوئی ناکتخداعورت شادی کے لئے بہت مردوں سے مجت کا اظار کے تونتے ہے ہوتا ہے کہ ایسی ہر جائی کا شوہر بناکو ٹی تھی بیندنہیں کرتا ع۔

#### كراين عجوزع وس بزار داما دست

يهى حال بعينه بغاريه كارموا -

اہل روما نیے جو کرنسل اور زبان اور غرمب کے اعتبار سے تبن میں لہذااُن کو جرمن فوم فےفرت ادرسلیو قوم سے محبت ہے۔ ہی بنا پر اُن کو آٹر یا سے بھی ہدر دی نہیں ہے کیونکہ سنگری میں . سالا کھ رومانین توم کی آبادی ہے جن کے ساتھ آسٹریا کا ہرتا وہبت سخت ہے۔ اس کے علاوہ بلقان میں ما کا کھیلا ہوا ، ایک فرقہ ہے بنام نمادد معمالاً کی میں میں جو فانہ بروشی اور غار گری میشہ ہیں اور سے دو مانین سل سے میں اور آسٹر یا کی گورنمنٹ اُن کو این بناہ اور حایت میں رکھتی ہے۔ اس لیے جب بھی روہانیہ نے کو نی صلاح کا مسار لبقان میں چیٹر لا آسٹریا نے خفیہ اورعلانیہ دونوں طرح اُس کی فیات کی سیج بات یہ ہے کہ ترکوں کی لطنت میں جو مقد و نیہ نے ترقی نہیں کی اور تدن میں اور فوموں سے یکھیے د اس کاالزام ترکی پر ہرگز نمیں سے بلکہ اطریانے اپنے جاموس نہایت کڑت سے جا کا بلقان میں مقرد كر ركھے تھے اور وہ لوگ اس كام يمقور كيے جانے تھے جن كانا مراعال برلني كے باعث ساہ ہوتا كفنا. بیان کک کر ایج مثل شہور ہوگی اس بھان کے جلی خانوں کو دیکھیو تو اعلیٰ درجہ کے برمعاش اور بدا فعال لوگ طیس کے جواسطریا کے جا سوس میں اس ساریا کی یالبین سو برس سے ہیں دہی ہے کہ بزراجہ ایسے جاسوسوں کے بلقان کی ریاستوں میں اہم نفرت بید اکر دی جائے جس سے اسر ایکو اسانی ہوکہ وہ جیکے چکے بقان میں اندری اندر وقل بدار تاجائے اور دریائے Adriatic کا شرقی کارہ Avlona So \_ be for & Salonika by Stortgean sea E Sor isi in the مانٹی نیگرواورسرویا را ومیں حائل تھے لہذا بیضروری بھاکہ لودی بازارکے وادی کو قبصنہ میں لاکرمانٹی نگروکوسرویا سے الگ کردیا جائے لکین لودی با زار جنگ بلقان میں سرویا کے قبضہ میں آجیا تھا، لهذاآ طریانے صروری مجھاک سرویاسے اوائی کا جیلہ دھونٹر مکرلودی بازاتھین کے ۔یہ یونٹیکل ادادہ اسرا کے حق میں بہت تباہی کا سبب ابت ہوا جبکہ اس نے سرویا کے مقابل میں ہم بیجی۔ جب آسریا نے سردیا پرہم بھیجی توجا روں طرف سے نش ممند کی گھیر لینے کا ارادہ کہا۔ دلینو نے دریاے ڈینیوب Danube بلگرنے نو دیک عبور کرنا جا اور تیسری لیٹن نے اتر علی کا من من ایک اور ای کا اور و کای لین Visigrad کا دار تا کا اور و کای لین Visigrad کا ون

بڑھی اس ادا دہ سے کہ لودی با ذار برطکہ کر کے مانٹی نیگر وکوسر ویا سے الگ کردے ۔ سے تجویز الل میں مہت ابھی تھی گریتن بانوں کا لحاظ رکھنا جا جیے تھا، وہ نہیں رکھا گیا ۔

(الف) ہرکر سرویا کی قوم نہا بیت نیزی کے سائھ نقل دحرکت کرستی ہے ۔

(ب دریا ہے دینیو ل وعود کرنے کی شکلات ۔

(ج) مانٹی نیگر و کا جو ابی حملہ لودی با زار میں ۔

(ج) مانٹی نیگر و کا جو ابی حملہ لودی با زار میں ۔

جب کی اسر یا کی فرص استه استه استه استه استان در یا سید عمد کلا اور دنیوب علی می مردیا نے ہایت تیری عمد کلا اور دنیوب علی کے ساتھ کرتی رہیں، مردیا نے ہایت تیری سے ساہ کو وکت دی اور جنوبی دستہ ساہ کو دیا سے سفام ش ( مکن کمک ) یہ بہو نجادیا اور ابغادیہ کی سے باہ کو وکت دی اور ابغادیہ کی سیاہ کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ انٹی طون سے ابنی مرصد کی طوف کی سیاہ کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ انٹی فرج کا ایک دستہ معملات کی آرٹر یا کو دو کئے کی غرض سے بھیج دیا اور ایک فرد سے ابنی فرج کا ایک دستہ معملات کی آرٹر یا کو دو کئی دی ایک فرد کی خوا سے بھیج دیا اور ایک ذرید سے فرج کا دستہ آتر کی طوف دو انہ کیا جس نے کم محمود میں کرا گروہ کی دی ایک مردیا کی فرد میں دو انہ کی دی ایک دہ سردیا کی اسروا کی اسروا کی میں اور دی کی کرا کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے اپنے بازد کی طرف سے سیاہ دو انہ کرے مقابلہ کے داستے کیا ہے میں سے میں میں میں کروں سے کہا کہ کروں سے سیاہ کروں سے کہا کہ کروں سے کہا کہ کروں سے کروں

رویانے اپنے دارالسلطنت کو جیوارکنش کی طرف دالیں جانے کا دھوکا آسریا کو یا اورال میں انتہ جیرے گوشہ کی طرف جیلے میاں میں ہلاسلمد کا سے دور می فوج آکر شریک ہوگئی۔ آسریا کی فوج در کیائے ڈینیوب اور سیو کو عبور کرنے میں نہا بیت بخت کوشٹش کئی دوز ک کرتی دہی گررویا کے گاڈد نے اور دور مری فوجوں نے جو کئی حگرسے آکر جمع ہوگئی تقبیب ابیاسخت مقابلہ کیا کہ آسرین سیاہ دریاؤں کو عبور نہ کوسکی۔ آسٹریانے جا اکر اسر دیا پر بورب کی طرف سے ٹبری سیاہ سے لئے آسرین سیاہ دریاؤں کو عبور نہ کوسکی۔ آسٹریان ورج کی گھات میں کھنیں سکتے کہ ہلاک ہو گئے اور نجا تین ہوئے جارسوآ دمیوں کے صرف بجیسی زنرہ سمجے جو کرفتا دہوگئے۔

اس لڑائی کے بدر اسٹرین فوج نے ور ادر ۱۰ راکست کو دریائے مصنعاد کے یاد اُر ناچا اجور ویائی مغربی سرحدہ بلین عبور نہ کرسکے۔ ۱۱ راکست کو آسٹرین فوج نے دفلوں اور فولوں

اس وقت سرویا کی امدادی فوجیں نہایت تیزی سے آگیس دینیزی ایسی تھی کہ اگر کسی نے جنگ بلقان می مردین فرج کی گردا دری مه دیجی بونو ده لقین نکرے گا، یا، مرا، ۱۹ اگست کویه وجبی اس كرت سے جمع بوكئيں كر اگر بازوسے آئٹرين سياه حكركرے تو اُس كوروك ديں آ مطريانے جلے بيجلے کیے اس غرض سے کرمروین حلم آوروں کی صفیں توڑ دے ۔ گریہ کوٹ ش بے نا کرہ تا بت ہوئی ادرمرویا کی فوج کو اپنی جگہسے ہماً نہ سکی ۔ ۱۸ راکست کو تبیہ سے میر بید معلوم ہواکہ آسٹریا کی سیاہ نے حکم کرنا موقوت كرديا - اس كا نفضان زياده مواا ورسروياكي سياه جو تحلي روك رهي تفلي اس كا بال بكا نهرسكي اورج دو دين ساہ کے بینی ہم اور و تمبرے اُ کے ہوے نظے مددکور آسے ۔ واراکست کو آسٹر اِکی طرف سے حلے ہونے الکل بند ہو گئے - آمٹر ایک دوملیٹنول م اور سوا نمبر کی حالت مہت مالیسی کی ہوگئی اور دائینیں جو دوسرى جگر مفيسى بونى تقيس أن سے مرد سلنے كى ائميد كھر باتى ند دسى ـ سامنے اور سيلوكى طرف مائري فنج كے سرديا كى فوج تھى جس كرتىكست ہوئى تھى ادر يچھے دريا تھا جو پاياب نہ تھا اور دريا كو عبوركر كے ايسے لمک سے جانا تھا، جہاں کے باشندوں کی حالت می تھی کراگرچہ دشمن نہ تھے تا ہم کھلے بندوں باغی تھے۔ (تا يدبوسينا سے مراد ہوگی) اسي صورت من طرين فوج كا بطن كيا بفاكر يا تنكست كھاكر بحياكن تھا!ب متحض کو اپنی فکرٹری اورجس کے جدهرسینگ سائے بھاک کھڑا ہوا۔ ندسٹرکیس تھیس نہ گاؤں نہ کھیت۔ توسیم لینا جا ہیے کہ ادھ توسر ویا نے تعاقب کرکے وشمن کی ساہ کو ہلاک کیا ، اُدھ فاقدکشی سے ہزادوں مرکئے۔

٢١، ٢١ الست تينول دن سروين ساه نے تعافب كيا اور آسٹرين فوج سے جو بجے تھے أن كوريك Drina المراع المعلاد المنظر الم المنظر الكراك الكوس بزاد آ سربن ساه كي فول في المعلال الكراك الكوس الما المعلال المعلال المعلى المعلم كو ١١ر١١ الست أوعودكما عقا بس بزار مارے كئے اورز حتى بوے اور يا بنج بزارسے زيادہ قب موے اور جو باقی سیجے ان میں سے بہت سے بھوسے مرکئے یا اوس اور سردی میں غیر محفوظ رہنے سے ہلاک ہوے یا بھاک کر گھریل دیے ہے سے اور یاکی سامخ تو بیس سروین کے اپنے آئیں اور علادہ اُس کے مبت سامان جنگ ملا جب کہ اسٹریا کی فوج بھاگ رہی تھی سرد یا کی سیاہ نے تعا قب موقوت کر کے اقراد دور بھا رُخ كيا تاكر جوساه أسطرياكي أس طرف بيني بوني عني أس كو تجبرك - اس ساه كے جزل نے سروا كے مورجوں يبت سخت حلم كيا اور اس حلم كي المبي اپنے اشكر كافرا حصه ماكر دريا سے تتيو عصم کے کنا دے کی طون کے گیا۔ اس حکم میں آسر با کا نقصان مبت زیادہ ہوا اور دریائے سیومیں جوآسریا ت المائي جہازوں كا براٹر اوا تقاماس نے آسٹر ياكى إفى ماندہ سابہ كودريا ہے إرا اور قياد ويا اور قبيد ہونے سے بچادیا۔ اس مہم راگست کو مہ باقی ماندہ کم بختی کے مارے سیا ہی سرو ماکی سرزمین کو محلود کر بھاک کے ادر اُس جَيْدِ نَى سَى تَقْيرُ جَلَى إِولَى رايست سرواي بيجرتهم سزادينے كے واسطے بيجى كى تقى اُس كا خانم وكيا۔ اب، سر یا کی صرف ایک فوج سرد بانی سرزمین بر ده کنی جس نے پہلے میں سردیا کے مشرقی حصد بر حلدكيا تقا جب دوس في كلينيا منعمان و برنه يجي تني أن أس وقت يه فرج أسرًا والس بلائي كئي كدوس كى ساه سے مقابكر ، بىكن ببت دورند بو كى كار بنگ بوتك بولم كام كال س كر بير سروياً آئئ اس فوج نے ۸، ۹، وارشمبرورو یا کا مقابر کیا تفالیکن کست کھائی تھی۔ بوسینیا کی سیام کے Visegrad المحالية المحالية المحالية المحادة ا كى طون يتجھے بها كيے الكر د لاس سے جى ااستمبر و مرديا اور مانٹى نيكروكى فوجوں نے ان كو ماركز كال ديا۔ شروع میں آرٹر یا نے اپنے دہمن کوشارت سے دمکھا اور اپنی سیاہ کو اِدھر آدھ تقسیم کردیا جس وقت سے اسر کیوسرو یا کے مقالمہ میں کامل فتح اور فوری کامیا بی کی اسد جاتی دہی اس وقت آسمرین سيرسالار والع عقل كم بوكني اور بغيري مطلب يا مقصد كيميني فرجبي إدهر بهجري أدهر بيبي اوران بهوكي میں اپنا دقت مُفت رائکاں کیا اور اپنی ساہ کی طاقت زائل کر دی۔مروین بیدد کھے کرکہ آسٹرین ساہ كانة كونى مضبوط اداده سئة كونى خاص غرض سب، أن كو القيى طرح ناج نيائي رہے - بالكل ميد معكوم

ہو انتفاکہ سروین گت بجارہ ہیں اور آسٹرین جنرل اُس پر ناج رہے ہیں جس وقت موقع یا یا سروین سیاہ نے دن سے دھاوا مارا اور آسٹرین سیاہ نسیت و نا بود ہوگئی۔

### كليشيا برجمن فتوحات

خیال کیا جاتا تقاکہ روسی فوج پر تین طرف سے حملہ ہوجا کے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگاکہ یا تو دہ تکست کھائے گی - Sélost & Brest Litorsk ge Centre pied il المراكي بيمتى سے دوس ان سب بجو نيروں سے جو جرمن نے سويس آگاہ بوچكا كفا - اس نے سلس کئی جلے ایسے کیے کرجرمن اور اسٹر یاکو گمان تھی نہ تھا،جس سے سب پروگرام آسٹر یا اورجرمنی کا Soll Bly of Prussia Liggis Remen Kampi Jiz Jos جمن فوج اسطریای وج سے نول کی۔ اس نے برلن میں رسد ہود کینے کے ذریعے اِلکل بندکر دیاور Ule is Son Son & Dantyie is Thom is Henigsberg . کا نے کی فکر ٹرکئی۔ جب جرمن کوانے تہروں کے جین جانے کا خوف بیدا ہوا توروسی لولنیڈسے ساہ دائي آني جمال فوج برادل مقام پر کھو کہ کا جو دارسا و Warsa کی دادسا و اور تها بت بروای سے ملد بوت الماندسد اللہ اللہ کا سک حلد آوروں کا مقابد کے۔ اس دجہ سے اسراکی فرصیں جوروی اولنٹ کے بچھم میں تھیں اُن کی موت زلیت روسی حزاول کے اِلمق الله عام المعام المعام المعام المعالم فوجوں کے سیرسالاد تھے اُن کو ایسی نہیں ہوئی ۔ اُن کے باس دھائی ہزار توبیں اور دس لاکھ حیدہ جوان فوج نظامبہ کے تھے۔ اِن کے علاوہ ملبشیا صنائنالک کی بری تعداد گلبشیا میں تھی۔ اِنھوں يه بجاكه روس ايك بيوية ون دايس جوخوا بغفلت ميں ہے اور حب بك الحقے الحقے كام من كو بلاک کردیں گے بیں ان جزاوں نے دواری زبردست ساہیں سرحدیہ جمع کیں ایک دریائے Jugarens - 1 See Vistula الا ای کی لین قائم کی اور مناه ملک کی طوف اس ادادے سے جلیں کہ وارسا Warsa پردھادا اری کے ۔ وی جزاوں نے شرقی کلیشا کی سرصکی المبائی میں کا سک کی قوم بطور یو دہ کے قائم کردی اور اُس کی آڈمیں فوصیں نقل و آگت کرتی رہیں کو ویرھ سول کی لمبائی میں ہر راستہ اور بل پردر با کے الالى كے شروع سے دو سفتے كے بہى كفيت دہي بياں كے كر أسرين سب سالار جو و معلی سے میں مقاریج کا کر محض بھودہ شورش ہے اور کچے تنہیں ہے تب اس نے دوہزارسا ہی شجے

ک Podolia کی داوری کی بی مام yorodok یو کی ووال و بوکاک تفجن کے بیچے آر میں بری فوج تھی۔ ان کا سکوں نے آسٹر پاکی گر دا در نوج کویسیاکر دیا اورٹری فوج جِرًا رمیں تقی اُس سے مرد نہیں مانگی کیونکہ اُس میں بھید کھلنے کا اندلیشہ تھا کا سکوں نے قصبہ سے کل کم جمل مصفیں آرا سنہ کیں۔ اُن میں سے تین سا ہی آگے بڑھے اور آٹر میں بڑھے ہوے چلے گئے، بیان کے آ شرین ساہ کے مقابل آگئے۔ مقابل آتے ہی کا سک بھاک کوٹے ہوے اورظاہرکیا كركو إفلات أميد كِالكِ مقالم بوجانے سے كھرا كئے ہيں -آ شرين فرج اس حليم كون مجھى ادربے تحافا كاسكول كالجيماكر فع كلى - ان كالبجيماكرة كرف اليسي حكر بهونج كني جهال روى فوج كفات مين بيمي عقى-میاں دونوں طرف سے دائفل در تولیوں کی باڑھ اُن پرٹرنے لئی جس سے ایک ہزاد سیاہی ہلاک ادرز کمی وے جو تھوڑے بہت باتی بچے، اُن کا تعاقب کا سکوں نے کہا اور اب گلیشیا یر دوسیوں نے بری درد ون علما جزل رعى وعمد الكرائر واواركى ون المركم وكالم اور جزل Aprussiloff کی یاہ ورب کی طرف سے حلیاً در ہوتی، تاکہ دونوں فرصین لرکا طری فرج سے تعدادین زیادہ ہوجائیں جولیمیرک کی حفاظت کردہی تھی ۔ ان میں سے ہر ایک جنرل کی علاقدہ علیدہ ساہ آ شرین فوج کے مقابل میں مفلوج ہوجاتی ، میکن دونوں جزلوں نے مل کر اسپی جوئت مربری ع الدراك المراكم المراد المالي في في كليناك المرفقية المسكى اورمينيراس كريمن س كونى بلى لا ان ميش آيئ ملك كا ايك يرا صرفتح كرايا - اس ساه كا كليشايي واخله نهايت إشده طور يعل من آيا ور واراكست سے ١٣ راكست مك ١١ دن ميں دور روشن ميں ہوا اور با وجود كم اسريا کے جاسوس نہایت کرت سے تھے اور سواروں کے علاوہ ہوائی جہاز دل کے ذرایع سرحد کی کرانی ہوتی تھی، لیکن تب بھی رہی فوج کے داخلہ کا تھیدائس وقت کھلاجب موقع کل کیا۔

اس کیمید نے کھلنے کی دو دوہ تھیں ایک و یہ کمٹر قی گلیٹیا جس طرف سے برل کھا کہ میں تا تل اپنی فوج الیا اپنے الی میں دوس کی ایک و یہ تھی جو اس سے بحل کر آسٹریا کے ملک میں تا تل ہوگئی تھی۔ مشرقی گلیٹیا گویا سلطنت دوس کا آسس لورین عمد محمد محمد تھا، جس کے باتندے ملیو محمد کا سے تھے اور جرمن ذبان و لئے تھے اور پروٹ شنط نہ ہب رکھتے تھے جو مجم محمد محمد کی فوج کے میا ہموں کا تھا۔ جب دوس میاہ داخل ہوئی تب

وی می جی و این این می در اور آجا ہے ، ایک جنگی قوم ہے ، جولو گین سے اسی تعلیم در بت باتی ہے کہ مام عرازائی میں بسر کرے بروشین مدہ فرد در میں میں بیت آب ایساس کا این کرتی ہے کہ مام عرازائی میں بسر کرے بروشین مدہ فرد در میں کا سکوں اور فعلوں میں بہت جنگ و حدل رہی کا سکوں نے گرام کی اور کھیے اپنی آزادی برقراد رکھنے کی غرض سے دولوک آف ماسکو کے طوفلاد میں لیا دولی کی اور کھی اپنی آزادی برقراد رکھنے کی غرض سے دولیک آف ماسکو کے طوفلاد میں برقراد رکھنے کی غرض سے دولیک آف ماسکو کے طوفلاد میں ایک کے طوفلاد میں برقراد رکھنے کی غرض سے دولیک آفریم کی لڑا تی میں اور میں میں میں میں اور میں کے کر تب لڑا ای کے جانتا ہے بھی نیز ہ سے حکم کر اسے ۔ بہی گھود سے اور میں اور میں لیک رسید لی طرح دھا واکر کے مورجے فتح کرتا ہے ۔ بوقت ضرورت خود مورجے ایک میں برقراد میں ایک میں ایک میں برقراد کے مورجے فتح کرتا ہے ۔ بوقت ضرورت خود مورجے میں ایک میں بالد می

بالیتے ہیں اور مور جوں سے اعلیٰ درجہ کے نشانے لگاتے ہیں۔

ادجود کیہ دوسوں کی سیاہ جس ملا کے نز دیا آئی کی اوراکٹر اسٹی یا اور دوں کی سیاہ میں جوٹی دہی ہوئی دہی ہوئی دہی ہوئی دہی ہوئی دہی ہوئی اسٹی یا کے سیسالاد کی آ کھوں برغفلت کے میں جوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جان کہ دوی جزل مجم ملکھ معمود کے کا دجا ہوئی ۔ اُس وقت بھی آ سٹرین سیا سالار نے بیشہ کیا عبود کرے مطم ملک میں بڑی ہوں کو جیس عبود کر جو محصلہ میں مالار نے بیشہ کیا کہ دویوں کو جو میں کا جا ہونے والا ہے ۔ آ سٹریکی تین بڑی ہی فوجیں کو جو بی جو میں مالار کے بیش کی تین بڑی ہی فوجیں کو جو بی موسول میں ہوئی میں کہ دولوں کے موسول کی تو میں جارہ کی تو میں جان کہ دولوں کی تو میں اسٹریل کی لوائی کی لین کی حفاظت کر دی تھیں گئیں گئی اور دوئری فوجیں علاوہ ملیشیا وغیرہ کے دولوں جو کہ دولوں کو اسٹریل کی اور جو کر دولوں کی تو میں ہوگا کہ اسٹریل کی فاصلہ پرورٹ کی اور جو کی میں میں ہوئے ۔ میں جو کھوٹ کی فوجیں جو میں ماسٹ کے دولوں کی فوجیں جو میں میں ہوئے ۔ میں جو کھوٹ کی فوجیں جو میں میں ہوئے ۔ میں جو کھوٹ کی فوجیں جو میں میں ہوئے ۔ میں جو کھوٹ کی فوجیں جو میں میں ہوئے ۔ میں جو کھوٹ کی فوجیں جو میں میں ہوئے ۔ میں جو کھوٹ کی فوجیں جو میں میں ہوئے ۔ میں کی فوجیں جو کھوٹ کی فوجیں جو میں کی فوجیں جو کھوٹ کی فوجیں جو کھوٹ کی فوجیں جو میں میں ہوئے ۔ میں کی فوجی کی فوجی کے کہ بھوٹ کی کھوٹ کی فوجیں جو میں کھوٹ کی فوجیں جو میں کھوٹ کی کھوٹ کی فوجی کے کہ بین کی کھوٹ کی کھوٹ

جانتین برکس اورائے فقہ فرجیں جزل ہو کہ دوری سیہ سالاردں کا مقابلہ دماغی طاقت یا فوجی کرتب بن ہوئیں بہ طریا کے جزل کوئی ایسے نہ تخفے جورتری سیہ سالاردں کا مقابلہ دماغی طاقت یا فوجی کرتب بن کرسکتے ۔ دولوں فوجیں آخر میں تعداد میں برابر ہوگئی تھیں ، لیکن روس کی تو بیں جوفرانس کے کا رفالوں کی بنی ہوئی تھیں ، آسٹر یا کی تو یوں سے بہتر تھیں ۔ اس کے علادہ آسٹریانے نہ است خہور معید میں مال کا اپنج کے مع بہت سے افسر تو نجانہ کے جرمن کی مردید فرانس اور بیلجم کی جا نب بھیج دیے تھے جن کے بھیج دینے سے آسٹریا کے سرحدی قلع مثل لیم برک و مسلم سرحکی غیرہ کے بہت کی در ہو گئے نتھے۔

اس رطرہ یہ ہواکہ جنوبی ساہ کی رد کے لئے جودولیٹن کھیجی گئی تھیں وہ دوسی جزل پیلاد منعالم نے تقام woeyow کے بردک دی اور براگذہ کر دیں ادر فتحند روسیوں نے آ کے برحکراکی بهاری موسومه به Waked Still يقبضه كرلياجهان سے ليمرك كي سمت كا نصله وه اپنی رفنی کے طابق کرنے تھے۔ اس وصم بہزل Brussilogy کی ساہ نے جنوب کی طرف ے ليمرك ومسطمه عنه كوكهرابا ادرا طرياكي بري فوج كاج جنوبي حصية تفاأس سے مرتجير اوكي-یہ فرج مقام پوالی دراے عنام کا اے کا دے درجے کیے ہوئے تی جی جی جی ایک یا سرين سيا الحقي وه قدرتي طور بربهت محفوظ تقي مكيونكه جوالالمهي بيمار كا دهالوكرا را تحفيا اور أتركل اشتقال د ہا نہ بھی تھا ہو اس وقت دکھائی نہیں دتیا تھا۔ یہ حکرانسی تھی کہ اُس کو حکہ کرتے لینامشکل تھا۔ اسٹیرن انجنيرون فيسي فيوت محيوت قلع بعفاه ماكك أس اس ناك تقد ور إكاراسنه نهايت وا گذار کھا، گرروی کنینس دریا ، فندق ، مورجے سب پر غالب آئیں اور کولہ اندازوں نے قلعول ور مودی کے کراے اڑا ویے اور بدل ساہ کے لئے داہ کرلی ۔ پہلے تو دوی کھلے بندوں سانے سے بڑھے۔ بجر لیٹ کر دنیکتے ہوئے جڑھے اور لبندی کی طرف فیرکرنے جاتے تھے ہیاں کرے ب زیادہ نز دیک ہیو بچے گئے تو ایک دم سے کھڑے ہوگئے اور ایک حکمہ کرکر کو دباں برسانا تر وع كيں ۔ اتنے ميں اُن كى مدد تھبى اليونجى . بحركيا تفاسكينيں الخديس كے كرا كے برصے اور برا المفولم جوروسوں میں مشہور طلاآ تاہے سے کرکے دکھا دیا بینی ہے کہ 

کرتے ہیں اور بہادر ساہی تکین سے موت کے گھاٹ آنا د نے ہیں ۔ آسٹر بن اور بہاری بی ساہی بھی خوب لڑے اور انھوں نے پورے طور پرداد شجاعت دی ۔ خوب کیننوں کا مقابلہ کیا اور خود کھی سکنیں حلی میں ایک بندو توں نے نشا نے عقباک نہیں گئے ۔ مخفے کردوسیوں کے جلے دوک سکتے حیل میں ، لیکن اُن کی بندو توں کے نشا نے عقباک نہیں گئے ۔ مخفے کردوسیوں کے جلے دوک سکتے براڑائی اہر اگست کو ہوئی اور مہم کر گھنٹے دہی نبیس ہزار آٹے شرین مقتول اور زخمی ہوے اور دوسی فتحیا ب براڈائی اہر اگست کو ہوئی اور مہم کر گھنٹے دہی تنہیں ہزار آٹے شد دم ہمول

بزینارخوایی درآ مد زبول

اس فتح کے بعد روسی ساہ لیمبرک کی جانب ٹرھی اور اسٹریاکی اِقی اندہ ٹو تی میجو تی ساہ کو Je Zloeyou Shobsis Sussky & Jesty روس ما معک ایک جالس بل کاتفاء و مبت طبه طحر نبا د طالا مکه فوج سنزه دن سے برابر کوج کرتی ہوئی اورلیمبرک کی طرف را تی بھڑتی آئے تھی اور شہر ندکور کے قریب جند مُضبوط مقام فتح كركيد بجيد وزيك منهكامه كارزار كرمرما، يني ٢٩ ركست سے سرسنمبرك . روسي ساء صبح سے الم ادرا خریس دن دان اول اور اسلون ساه می نها بت نیزی سے اور نے میں سرکرم مری - دوی فوج گونها بیت تھی ہوئی تھی اور کرمی کے رسم کے باعث باس سے مہت کلیف اٹھا رہی تھی،کیان تھی أميد كى خوشنى من يہلے سے بھى زياده جوش وخروش سے الله ى - آسٹرين فوج جبجاك سے ناك ائى تو محسطسک کے قلوں میں نیاہ لی۔ اب روسیوں نے قلعے کے اپنی گنب دل بڑا اب اذا تروع کیے جو کھے کہ بلجیم پر لیج اور نامور میں گذری ادرجو کھے فرانس میرمو بالنج میں افتاد ٹری (بوصان اسس ی ان سب کے برلے میں کو دیے گئے تھے ) اُن سب کے برلے میں گلیشیا کے قلوں کی ساہ کومصیبت برد اشت کر نا ٹری ا در ان کے سمب مضبوط قلعوں اور آن سے اہنی کنیدوں کو كرديا اور إسطرين تويين في دري وجب نويس بكار وكس واسترين فرج اس خوف سے كمادا رہی ساہ نکینوں سے حکر کرے مورجے مجبور کر وائیں ہوئی ۔ گرای واسی میں نوج جندا ول تنی سے م است فوج بھا کا اور اس کے بھا گئے ہی سب ساہ بھاک کھڑی ہوئی بیہ بچھے کا دستہ فوج جو بھا گا اور اس سے تمام نشکر میں جو بھاکر ہے گئی، وہ حال عجیب وغریب حب ذیل ہے۔

ا مسترین ادر بکیرین افسروں نے ایے آپ کو اورانے ہمو طنوں کو کیا نے کی عرض سے انے مجھے سلیو قوم کی رمبنیں کفری کی تھیں جن میں گلیٹیا کے روی ، ولینٹر کے باشندے ، وسینیا Bosnia Zye volet & Bohamia La Zye Bosnia بنگیرین سابی گفرے کیے تھے آگر آگر ببلیو جنٹیں ارانے سے انکارکریں یاروسیوں سے ال جائیں، تو ان صور توں میں وہ توب سے اڑا دی جائیں . روی جزل کو بیال معلوم ہوگی تفاراس نے حکم دے دیکم كراب اسى دسته فرج برارے جائيں جرب بچھے كے -كولم اندازوں نے ايسے نشا لے كائے كميل كيورجنوں كے سروں كے اور سے كوركر اسرين اور اللہ بن فوج ميں حاكر كرتے تفے اورول ل معنتے تھے۔ ان توبوں کی ہو لناک گرج نے اور اس لی اور گراب نے جواولوں کی طرح کردہے تھے ادر کھی کر جاروں طرف موت کا بازاد کرم کر رہے تنفیلیم کے مسلسکے والیں ہوتی ہوئی یاہ کوسخت کھی اسٹ میں دال ولد کائی سی کھی کئی اور فوج کے کالم کے کالم اوٹ کئے ادر تام فوج تربر بوکی اور تربی اور میگزین اور سال رسد میورکر عاصلصون کے قلع کی طون بعالیں۔ آب دوی ارتوکھن اورب تین طوت سے بیرک gruburg کے اورا فری ان قلوں کی ہے کہ سمبول کے دن او بچے صبح تمر ذکور کے بازار دن میں داخل ہو گئے ۔آ سر۔ بن سا و کے چند دستوں نے مقابلہ بھی کیا ، لین ہلاک اور گر فقار ہوے بنہر کے سلیو با تندوں نے رسول کا خرمقدم کیا اور خوتی کے نوے بند کیے اور روسیوں کے قو می گیت گائے ۔ او مرکھے تولی کے فیر كى أواذين أين جو بحائت ہوے وتمن نے تہرسے إمركيے تقے ۔ كو يا أكفوں نے لئى روسيوں كى آمری سار کیا دیں سلامی دی۔ الافان رہے، جمال سے لگ تا تا دیکھ دے تخف محول رسائے كئے اورم دوزن سب دہ زبان بولتے تھے جوروسی سام بھرسکتی تھی۔ سام میوں کے الموج سے تھاور ان کے روروکھانے بینے کی جبزیں میں کرتے تھے۔ ساہی گونهایت تھکے ہوئے تھے کیونکہ رات دن سوائے اوانی کے اُن کو کوئی دوسرا کام نہیں رہا تھا، مکبن جب وہ بازار ول میں آئے توخوتی کے مارے اپنی تکان اور مجوک بیاس سب تجلول کئے۔ ماڑھے دس بچے مبعے روی معرور اون إل يرام انے لكا اور تهركے رميوں كا ايك دفاردى جزل رعی پہلمدس کی اِدگاہ میں مامز ہو ایس نے اہل تمری بینوائش ظاہر کی کہم الیوقم کے

دریائے وٹول مال Vistula اور دریائے Dries ter کراریاں

اورا فواج آسر بابنگری کی بلاکت تباہی

کیصداوں سے اسریا حلہ اوروں کی جولانگاہ را ہے۔ ترکوں نے اسوئیڈن کے باشندوں کے پیٹیا والوں نے ادر فرینج نے وقتا فوقٹا اس پر چلے کیے ۔ ایک دفعہ ترکوں نے دار السلطنت واُنا كرأس كا تنكرية سريان واكياله يولنيدكى الطنت يا الرف بس جروت شري اداكياله يوليندكى الطنت يا الرف بس جروت شري اداكياله يوليند السام الرافرية المرافرية الماروبيون في 19 صدى كي وطي بالكرين المرافرية الماروبيون في 19 صدى كي وطي بالكرين الم قوم كواسر ايك حكومت سے ازاد مونے سے دوك دیا ۔ اس كا برل الشريانهايت كفران غمت كے ساتھ كرد إبكر دوس سفتصادم ب سيكام آطريا نے بڑى بيونو في كاكيا -كو سنگين فوم روس سے اس ايكا برلدلیا جا ہتی ہے کہ روس نے اس کی آزادی کی کوشش کو کا میاب نے ہونے دیا اور ہی وجے اسلریا ہے موافقت کر رہی ہے الکین تب بھی اسر ایکا روس پر جارکر ناایک دیوائلی کی حرکت ہے کیو کہ آدھی رعایاً شربای اسی ہے جرملیو معمار الانسا سے اور اینے حاکموں سے ناخش رہ کر روس کوانیا نجات دمندہ مجتبی ہے۔ میں دعایا اطرین قوم کے فلان ہے ادر دوس کی طرفدادی کی وہشمندہے۔ میں وج تھی کے جس دقت آ سے اور سے مقابل میں میدان جنگ میں آیا اس کی تباہی اور بربادی موتی كئى-دوں بطركنے ميں الشراكو كامانى كى مدراك نام بھى نہيں بوتى كھى-اس سے توبيكام اسان

تفاکروہ اپنے یُزانے دہمن روشا مند مدس Prusaur برحمدر الیکن روشانے اس کو دعو کا دیا اور ہنگری نے جوروس سے برلد لینا جا ہتا تھا' اُس کو روس سے لڑنے کی ترغیب دی ۔ ان دونوں وجہوں سے آسریا روس سے مجور کیا اوراین شامت اعمال سے اپنے آب کو اس نے تباہ کیا۔ آسٹریا نے جو ہم دوس کے مقالبہ میجی وہ پہلے بین ہفتہ آک کا میابی کے ساتھ کام کرتی رہی سرحد کے یا رَجاکر یا پنج لاکھ آشرین اه دوی رزین رسیل کی اور وارا Warsa اور Brest Litorsk اور Brest Litorsk کون بر حی یے فرج دریا کے معاملات کی طوت بہت آہتی سے آگے برطی اور اس کے دواز طوت میل کی - برای کے ایک کارہ یہ Radom کی جا نب اور در ہے کارے ی سام کم اور سنامان کی طوف آہنگی سے بڑھی ۔ اس آہنگی کی وجہ یہ تھی کہ آسٹر یاکو ہر من کے آنے کا آنظار تقا۔ لین جرمن کی ساہ ہراول petrokov اور Petrokov کے آگر والیں کی،کیو کہ جو جو انی طرفرقی بدخیا بردال دی تھی ۔ اب سٹر یکونشکل کا سا مناآگیا ۔جرمن کی مدد کے وعدہ پرا عتبار کرے اسے سخت خطرناک ہم اپنے ذربہ لی تقی اور اب ایسے نازک وقت پر اُس کو محض اپنے بھرونے پر کام کرنا ٹیرا ۔ اسٹرین جنرل زياده دوربك ملك دوس بره نه مكتم سحق اكيونكه وه جانتے تحفے كجس فدر بما تے برو جامي كے ای قدر ہمانے ملک سے دور اُر جائیں گے اور فوجوں کی مرداور اُن کی آمدورفت مربع کیے گی کیوکہ روس کے لک میں ندر کیس زادہ ہی نہ ابھی ساکوں کی گڑت ہے ۔ یہ بی جانتے تھے کہ اس مک میں میولین کی سامے تكست فاحش كھائى لىقى . ان خيالات كى بنايراً مشرين جزل اكوئى حله ايسى تنيرى اورختى سے زار كے جس تیزی اور حتی سے اُن کا درست جرمنی تھیم کی جائب فرائس کے مقالمے میں حلے کر ر اِتھا۔ اُشرا کا طال توب تقالکر روس نها یت دور اندلتی سے کا م کر رہا تھا اور داریا محد مدس اور معن کے کے ورمان بت بُراكر أس في عم كما تما . آسر إكواس في دارما اور لمصموم كل كل طرف برصفے سے روکا اورسواروں کے رسالوں کی آڈیس اس کو رکھکر آسٹرین سیاہ کو ہلاکت کی جگریہ ہو کانے کی تدبر کورہا تھا۔

دریائے معاملا کے دومری طرف جودریائے مرکودادر دریائے بکے درمیا جنگل ہے اس داستہردوس نے پہلے آشرین ساہ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی جھوصًا سعاص کم کی کھانب

بُرها کے گیا۔ روسیوں کاجودسنہ فوج آ کے تھا وہ بہت جیوٹا تھا اور اپنی جگہ جھیوٹر تا ما تا تھا۔ آسٹرین سیالاوں نے ان چیوٹی سی کا میا میوں کو بہت مبالغہت اپنے ماکے باشندوں برظام کمیا کیو کرانے ماک کے باغی ملیو ( معایکو درانے اور اُن کی ہمت وڑنے کے لئے اس کی صرورت علی اس کی اور اُن کی ہمت وڑنے کے لئے اس کی صرورت علی اس کی امرابی اور المحالف عالم اور المراك اور المحالف المالك عامات Dankl المراك المالك المال عسنام کر کی و ن بڑھے اور وس کے مک میں کیا س یا تک ہو تی گئے ۔ ۲۵ راکست کو آ سرین فوج اليي حكم بهو بيج كنى كه وإلى سے أن تهر دن يرزد راب كتى عنى بيان سے ديل كا سلسله جوان تقال ت کے درمیان تفاہب قریب کھا اور ہیں سے داریا اور کم معموم کو بھی دیل کی گیان روسیوں نے مقامات مذکور یا دیلوے کو آشرین ساہ کے قبصنہ میں آنے نمیں دیا۔ غرصکہ دریا ہے معلی من اوردر پاکے بک کے درمیان ایسی جگری اسریاکی فوج آگئی ہماں آر انڈولیک محلس، 44 إكست كا روسى سيرالارني آسرين علم آور فوج كو عسمال ملاسك ملو ياس لینے سے دو کے دکھا۔ دوسین کن کے افسروں نے کچھ بلندی پرسے کو سے مادے اور حالم وروں کی صفول کو بہت نقصان ہونے یا اور کیونکین سے دوسیوں نے ابنا حار کمیاکا مشرین ساہ مقالمری اب نەلاسكى اور كھا كى اور كھا كنے میں اباب دلدل مرى نب كئى جس میں سے چيو ہزار سا ، كر فعار ہوگئى -روسیوں کی سکینوں نے آسرین ساہ کے مقالم میں ٹراکام کما۔ سنگینیں جرمن کے مقالم می می حلم كاعده اوزار أبت ہوئيں ليكن أسريا كے كئے توبورا قرمقيں - بولين كے دريان جِسلسلہ لڑا کبوں کا روسیوں اور اسمین نوجوں کے درمیان راہ آن میں دھائی لاکھ آسٹرین روی سکینوں كى برولت الرفتار ہوتے وسن ايك موقع رسكينوں كے حلمين اكافى موئى اور ايك سارجن يجرجو ساہ کے ساتھ تھا ، حلہ کرنے میں گرفتاد ہوگیا۔ اتفاقیہ ص افسر کے جابح میں وہ دیاگیا، دہ سکیو توم کا ایک عهده دار تفا - روسي ادر الشرين عهده دادول كي لولي لتي لتي تفي جب كو دولون مجم ليتم عقر . روسي افسر تے نہایت نصاحت سے بیان کیا کہ اسٹر ایس جوسلیو توم کی ساہ ہے آگر وہ روس سے جا ملے توہم لوک نہایت ہر اِنے سے اُس کا خرمقدم کریں گئے اور یہ دول جا ہتا ہے کہ تام سلید رعا ایک آسٹر اِی صلوب سے آزادی دلائے اس روسی افسر کی گفتگو کا بیرافر ہواکہ وہ سلیوا فسرت اپنی تام سیاہ کے وائیس طلا کمیا

اور جوں نے دوسیوں کی اطاعت فبول کرلی۔

جب آشرین ساہ نے دکھاکہ سامنے سے روسیوں کی فوج دباتی ہوئی ٹرھتی طی آتی ہے اور دراے کا مان کا اور اے بات کے ایس کارے کم میل کی ہوتو اکفول نے بیطید مرجیجی بہاں تک کو لینٹر کے دریاؤں کے درمیان قریب سات لاکھ آسٹرین فوج ہوکئ ادرتین لاکھ گلیٹیا میں رہی ان کے علاوہ مدد کے واسطے میاہ کے کئی دستے رہے جوآ مرور فت کے رہتوں کی تاب حفاظت کرتے محقے ۔ ان کے مقابلہ کے لیے جوروسی سیاہ پہلے تھی وہ چھر لاکھ تھی ملینیں برابر دیلوں ے اور رہی تھیں اور میدان جنگ میں جا رہی تھیں گرتب تھی اوری مرد نہیں ہو تھا سکتی تھیں۔ دری جزل کام از دی کام ازی جزاد کاکی جن سے داند دیوکس روسی کا نزران جیف کولوری مرو ہو ہے گئی ۔ اُس نے اُس فوج میں سے جومشر قی روشیا برحکد کردہی می بت ے دستریاہ والی بلا ہے اور Jvangorod بر ہو کاریے: اگر روسی یا ک این ازدمقام سنالسک برصبوطکردے ۔ یکام اس وقت کیاگیا جب کہ جس جزل ہندن is chorden for the for the form of then denburg) J. Samsonoff UP. 531. - S& 3191. Koingberg, 2 Zannenberg ورخاي ومعاسس كا عام رسكت كاجكا عقا . أس كى دوللينس تحت مرورت كى وم مع دلیندی مان ماات مالی اور Kholim اور المحالی برای وی کسی اوردومرا 18 Jes Joile of Konigsberg 10 ? Rennen Kampt 1753 سردكيا كياكراني كرورياه كوجزل بندن برك ( prendendus) يا عظيم عاراً اجوا انی سرصد کی طرف او شرآئے۔ اس کا کام میمی مقالہ جرمن قائد اعظم کو ربینی منڈن برک کو ) اوائی ہیں اليامتنول ركھ كده وجرمن فوج كاكونى براحديد شياسے ولنيد مل بيج كرا مسرين فوج كوردندے Je Joie Jeholin 10 Lublin 90 3 00 10 1- E معدون عدد مع وق معدون على الأراض كالأربي الأسلول جن Dankl كريت زود يوكيا اور مالحالك كي عانب اس كا برطاركيا اور اس کی صالت بہت خطر ناک ہوگئی۔ دوسوس کے لڑائی کی لین حلی کئی تھی جس کے وہنے بازو پر جزل

دولون الشرين جزاليني Dankl ود Auffenburg اور Dankl واقت تقاريزب كى طوف أن كى فوج كا دا بنا بازدمغلوب بوگيا ہے اورست كھا چكا ہے - اس كئے المفول في خت كوشش كى كه روسى سا وكوسانے سے مفاوب كركے الني تكست كا مرادليں۔ ايك زبردست ساباه فرج دریائے نرکور کے اور کی ما نب ہے گئی۔ جمال جزل Dankl مورج دالے ہوئے کھادہاں جاکہ بیوں کے دویل بنا کے ادر اس کی فوج سے جالمی ہے جزئی عمام کا میدد باکر سنا مادی دارد کی جانب برهایکن روسیوں نے اپنی ساری امرادی فوج إدمر وال دی ادا Danke Jester 1 /2 Ivangorod of the selection دریاے دیجوں مانتخا کی دوری طرف سے اُن کا فریک تھا، دورے آسٹری خران بھی کے اعت روسی کے قاب ساہ یو دھاواکر دیا جس کے اعت روسی ساہ الار شكل من دركي اب دري ساه كو يجهيم بنا يراادرا بيا معادم بوا تقاكر تقام مساع ملكر بد وتمنول كا قبضيه بوعائي كالكونكه بيي أيك كمز درمفام روسي الين ميس تفاجو فوج أس كي حفاظت كررى تقى وتحكى ماندى تقى -

ارستم کو دونون فریتی مالت کایک برلگی جزل رسکی پیملیدسه مقام معام عدی می فرج ہے کرآگیا در اتنے فاصلہ سے برابر کوچے کرتا ہوا بیاہ لایا جو ایک

عرت الكير كرشم كا . اب منر بن جزل ومعامع إلى الم كرياه ير تين طوف سے علم واجر كائيم يه واكرا مشرين ساه جو طلے كر رہي تھى بنود روس حلوں كى مرا فعت كرنے لكى اوركئى موفعول بر يتجھيے شينے لكى . خرب موكه كارزاركرم بواا ورجند كهندل تك تويه علوم بوتا تفاكه أشرين ساه كا درمياني حصه اون جائيكا لیکن اس کے جزل اور قائد اعظم نے نہا ہت سنقدی سے سیاہ کے قلب اور بازوکو درست کر لیا اتنے میں جرمن کی اراوی فرج مین لا کوہنا ایت شان وٹنوکت سے سے بھاری تو یوں کے عین وقت پر بھریج کئ اس كے القرب عدد ماہ محمد ادر بنگرى كى تالى تقى -اس بى سے دير مدلا كو ما ہجمن مع ار تو یہ خانے کے دوس کے علاقہ میں گئی اور تقام مست صعب کے اددگر دیا اور ا ( eli) in Euro & Auffenberg 10 Dankl Jeon in Til بولئي- دوسري ذيرُ هولا كوجر من سياه ائن مازه وار د منگيرين فوج مين شا مل موكني ادر مل را ايك نياد منا بازو قائر کیا۔ اس میں ویکر سلیو قوم کے ساہی تال نہ تھے جن کے خیالات باغیانہ تھے لہذا یہ نی ترتیب دی برن کلیشین فوج نہلی ساہ کے زیادہ زبردست تھی اور آیج ڈلوک فریڈرک قائد عظم کی ستعدی اور قالبیت بہت زادہ تعرفی کے قابل ہے جس نے فوج کو تباہی اور بر اوی سے کال راطاقت محتی ۔ آخریں ہماں اسٹرین نے جگہ کرالی تھی وہ بہت صنبوط تھی۔ البتہ یہ بڑائی تھی کہ اس کے مجعے دلدل فی بجیس رومزب توب اس کے یا سطی، جن میں جمن ذیبی اور مستعمل بت Ej En siglige Ravaruska policy- with city View Single Y nontal attack 10 1 - 12 1/2 12 1000 یرانا طریقہ تھا جلین الیبی دہروست ساہ اور اتنی زبروست اور زیادہ تو بوں کے مقابر می خلیم کیاکہ نیولین نے جی داڑاد Waterloo کے تعام یہیں کیا تھا۔ تا عدہ ہے کاقلب یاہ ور نے ی علمة در فوج بهت صابع مولى بعضوص جيكم كفر تعداد س زيردست توين آك رمادي ول اس وجرسے روسی ساہ کا زیادہ نقصان زوا۔ روسی سابی نهایت ظاموسی بهادری اور ہنقلال آگے برصتے ماتے تھے اور جمال دہ کرے اُن کی مگریر دوجند سا ہی چھیے سے ہو کے کئے دہ جی شدوے تو جارچندسا ہی عقب اُن کی جگہ یہ آئے ہمان کہ کہینی کے بعکسنی اور لمٹن کے بعدالمیں کئتی جاتی تھی ہے فتا بغروب ہوگیا اور رات کی اد کمی میں حلہ آور، دسیوں نے سکینو سے

حلم کیا۔ ٹرے ہمان کی بڑائی زدئی ۔ ٹرکا ہوتے ہوتے دوسی فوج نے آٹ میں قلب ساہ کے مراد ادے - آشرین فرج کا سویرا ہوگیا اور ساہ میں ابتری بڑگی آشرین جزل Danke جس کی فوج کا میصال مواا بنی حکمه الوسی میں تھیوڈ کر نہا یت تیزی سے مٹا کیو گلمہ اس کو مینون تھاکہ باداكا سكوركا رساله أش كے عقب سے آكر دائيں كى را ہ بندكر دے توالىيى صورت بين اما م باک ہوجا کے گارے وہ این ساہ کو دریا کے ماعد کا دے کنا دے کنا دے کتارے کا اله كايالين عمده كى ياه كے كاكب بي جانے ہے جمن فوج ديم الكه جو سسن صعريد كى بيا الوں يكتى غير مخفوظ حالت ميں ہوكى اور رسيوں نے ان كى غفلت كى مالت بن بهاور سے حلم كيا. جرن اس وقت ك اپنى برى تو بي مور جوں ير لگانه إے عقے۔ نیتی به مواکه یا سیج مزارجرمن سیاه کھیت رہی اور ٹری تو بیس سب روسیوں نے جیسی لیں ۔ بیاسی کی تومین نایت اعلیٰ درج کی تقین جن رشهنشا هجرین کا مانوگرام اطغرا) بنا مواتفایسی جمن بهت بادری سے المے ۔ آخر کار اسی طرف بط می جدم ان کے ساتھی آسے بن کئے مقے اور دریائے - Et No Annopol Vistula

میکن دوای دروه می بودا کا میاب نه بود و ایک دن گیخت بلاکت کے بدمیاه میدل بوگئی۔
اُرو بورب، مجم بینون مارون سے روی برن کی میاه پرلوٹ بڑے مصرف و کھن کی فوف سے را ہ ا مال جوڑوی اگر اس طرف کی اسرون فری ہے ۔ لیکن شرین فری کے لئے اس او نسون اُن اُن بولی کا کے اُس او ن برنا تھ بھا کے کہ دریائے میدہ کد کی دار ل تی جس میں موجعت میں کہا ہوگی میاه اور یو اور کواتی بولی کے نوٹ کا فریق کی میان ا

ال الرجال المراح المرا

+Hodol/+

# جَاعظيم سيطانيك فتح

اه دسمبرا واعمي ايك عليه عام بقام ون إل فرخ آبادز يصدارت مجد مي منك إس فض ے منعقد ہواکہ رعایا کو بیاخ شخری منائی جائے کہ دولت بطانیہ کو بقالم جرمن کے اجاعظیم میں کا میابی مال ہوئی اور اس شکست میں جرمن کو کیا کیا نقصان ہو نیجے اور برطانیہ کو كياكيا على بوايشران صاحب بس موقع بيب زيل تقرير كى -

حفزت برمجلس اورحضرات الجمن

روزعيش وطرب وباده وجامست امروز كارول على واليم بكام ست امروز

مج نهایت خفی کادن سے کرہم لوگ مندوسل ان عیبائی مرفر قداور جاعت کے آتخاص اس غرض سے جمع ہوے میں کہ اولیائے دولت انگلنیہ کی فتح وظفر پر توشی کا افھاد کریں۔ السى زېردست اورنيتي خيز فتح ابتدائے آفرنيش سے سي لطنت كركبمي سيسندي أي تواعل الضاف في بقابل ظلم وستم كے اور تهذيب و تناسيكى في بقابلہ جبالت كے توج بائ، باور كے مقالم ظلمت کے غلبہ یا ال برطانیہ نے اپنی عادت اورخصلت متمرہ کے موافق تهذیب شانی اورآزادی ونیا کاط فدار مرکز تھوٹی قوموں کو یا مالی سے بچانے کے لئے اور جمدو بیان کو بوا كرنے كے كئے تلواد ميان سے فينچى تقى - وہ تلوار أس نے كير ميان ير أد الى ہے ، جبار فوق ان ان کی حفاظمت کر فیکا اورائی تام فرائض سے میدوش ہوجیکا اور اس المواد کو دہمنوں کے خون من رنگین کرچکا اور دستمنوں کو للوار کے کھا ٹ اُ تا رکھا۔ سے یو چھیے تو لڑالی کا متجہ ج فهوس ا وه قدرتی تا۔

ہادے ملک مندوستان کو یہ فخر ماسل ہوا ہے کہ اُس نے اس جنگ عظیم میں کا فی . حقد لیا اس کی فرجوں نے ایشیا، یورک اوا فراقے کی فرجوں کے سامنے ہادریال دکھایں اور دارشیاعت دی ادر برئش فوج کے سابقر سا تھ سادتھا فرلقہ، کن ڈااور اسٹریلیا کی فوجو ل کے

کا نرصے سے کا نرصا بھڑا کر جرمن کو تعکست پرتنگست دی۔ اس کے تھیکے چھڑا دیے اور دہنت کھٹے کر دیے۔ جو کچھ ہبندوستان نے اس موقع پیخیر خواہی باجاں نتاری کی، اس کو حضرت طل اللی، بعنی شہنشا ہ عظم اور جناب وزیر عظم اور حصنور و بسرائے بہا در تسلیم فریا نے ہیں، جس برہم کو ہمیشہ فیزونا نہ رہے گا۔ ہمارے ملک عظم اپنی زبا فیض ترجان سے فریاتے ہیں:۔

"In responding to the call upon her natural resources, India has played a part worthy of her martial qualities and high traditions. She has fulfilled my faith in her single-minded devotion
to my person and Empire and she has vindicated my confidence in her loyalty."

"In this titanic struggle India has borne a great and noble part and her armies with those of Britain and the dominions have shed their blood on the battle field of this continent."

حضور ولبسرائے نے ١١ راؤمر کوشامیں جو البیج دی ہے، اس میں فرماتے ہیں:۔

"India has played a great and noble part in the struggle. She was early in the field helping to stem the rush of the teutonic hordes and she has been in at the end and her armies largely contributed to the staggering blow in Palestine, which first caused our foe to totter to his fall." مرف اسی وقت نہیں بلکہ دلی کی دار کا نفرنس میں می حضور ولیسرائے نے اپنی تقرید لبذیر میں مند دستان کے بارے میں جوالفاظ فر مائے وہ آپ کے سننے کے قابل ہیں اور ہما رہے فخر ونا ذکے لائق ہیں چضور پر نوز فر ماتے ہیں:-

"If the war were to stop tomorrow, the tale of India's share in the great war will form no unworthy page in her glorious annals. Her sons have fought not without glory on every front In East Africa, in Palestine, in Mesopotamia, have borne away victorious laurels."

صاحبوا اس وقت عارضی طور براط ائی بند ہے اور اس کے معلق بھی ہے۔ شرفیس میں توسیع کی بھی گئی ایش ہے تروع میں اس کے معلق بھی کہ بھی گئی ایش ہے تروع میں اس میں ہوارے ملک کا بھی آئی۔ معد کھی جم میں ہارے ملک کا بھی آئی۔ معد کھی جم میں ہارے ملک کا بھی آئی۔ معد کھی جم میں میں ہوا ہے۔ معد کھی آئی۔ معد کھی جم میں میں ہوگے ہیں۔ ہم کو کو رشمن میں شرکیا۔ موساحب پیلے واد کا نفر نش میں شرکیا۔ ہو جے ہیں۔ ہم کو کو رشمن کی شاکہ گذار ہو نا جا ہیے کہ اس نے ہم کوگوں کو وہی حقوق و ہے ہیں جو اور حکو مت خود اختیا ری دکھنے والی لؤا باد بور کو عطاف ما کے ہیں کہ ہم سلطنت کے معاملات میں جو اور حکو مت خود اختیا ری دکھنے والی لؤا باد بور کو عطاف ما کے ہیں کہ ہم سلطنت کے معاملات میں بورا حصر میں کو باس وقت عارضی طور پر برا برشک نہیں سے۔ میں آب و مخصطور پر برا برشک نہیں سے۔ میں آب و مخصطور پر میں میں میں اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر والی میں درہ من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر اور ان کی بیں اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر اور ان کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر اس کے معاملات کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر اور ان کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر اور ان کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر اور ان کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر بر ان کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر بر ان کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر بر ان کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں، تب عارضی طور پر بر ان کی بین اور جر من کو مجبورا ما ننا کر ہیں ہوئی ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) جرمن تام ملک اور مقاات خالی کردے جہاں جہاں اس کی فوجوں نے قبضہ کیا ہے۔ (۲) جن ملکوں اور مقاات کو جزئن خالی کرے و ہاں دعایا جو ملک سے بحل کئی ہے، ان کے نقصا نات کا معاوضہ وے اور بجیم کے بنکوں میں سے جوروبیرا ما نت کا لیا ہے اُس کو والیس کرے اور جو مقاات خالی ہوں وہاں تا ہوں کی فوجیں داخل ہوں گی۔ (۳) إن برارتوبي، تيس بزارتين كنيس، دوبزار بوانى جماز انجيزار عسمته مسموه كريه الكرم المراد عسمته مسموه كالمراد ورساكم مسموه كالمراد ورساكم مسموه كالمراد ورساكم مسمول المراد المراد ورساكم المراد والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمراد والمرا

رہم ، روس ، رومانیہ اورٹر کی کو خالی کر دے اور رومانیہ اور روس کے ساتھ جوسلخامے

ہوے تھے دہ سب منوخ اور کا لعدم سمجھے جائیں۔ (۵) جس قدراً بروزکت تیاں ہم ہونے سکیں اور تھے معندی Battle Cruiser اور دس مطابعہ عدداً عدد کا اور آگھ Destroyer اور کیا س Destroyer افادی

ادفا ہوں کے حوالے کیے جا بیں۔ وہی بندرگا ہ بیں جا ہیں گے اُن کو گر فتار رکھیں گے۔

ان شرطوں کے علاوہ بے نتمار سامان جنگ اسحاد بوب کے بائے آیا اور شروع سال میں جب کہ متقل صلح کی شرطیں سطے ہوں گی تو اور تھی نہا دہ کڑی شرطیس ہوں گی جن سے جرمنی ہمیشہ کے لئے یا مال ہوجا کے گا اور کبھی آگندہ مرندا کھیا سکے گا۔

ماجو! ونیم مرہ بیند ہواکہ بلغاریتیکست فاحش کھا چکا اُس کے بعد ٹرکی اور اسٹریا نے اطاعت قبول کی اور اسٹریا نے اطاعت قبول کی اور جب جرمنی اکیلا رہ گیا تو اُس نے پربیٹی نٹ ولسن سے درخواست کی کرصلح کرادو اور اُن کی کوشش سے بیصلح فلور میں آئی ۔ اس جنگ عظیم میں اس وقت بک جونیتج فلور میں اُس کے وہ مخصرًا حسب ذیل ہیں ۔

(الف) ہرمنی کے تبعنہ سے آگ س لورین کے صوبے کل گئے جدمہ ہرس سے اُس کے قبعنہ میں کے عقد اور وہ برتنور فرانس کے قبعنہ میں چلے گئے اور جرمنی کے مقبوصات اوراد البحریفی مشرقی افرایقہ کی لؤا بادیاں برطانیہ کے فتصنہ میں آگئیں -اوراب اغلبًا اُس کو والیس نہ ملیں گی ۔

(ب) ترکوں کے تبعنہ سے با بیجی مشہور اور زرخیز مقابات کل گئے۔ دایشیا بیس) بصرہ ، بغداد) دمنق ، موصل ، بیت المقدس اور بورب بیس درّہ دا نیال اور آبنائے با سفورس اتحادیوں کی فرج بحری کے لیے کھول دیا گیا اور قسطنطنیہ بیں اتحادیوں کی افواج قاہرہ داخل ہوگئیں۔

(ج) اسی طرح اسٹریا کی سلطنت کے کئی گڑے ہوگئے اور کئی خود مختا رحکومتیں قائم ہوئی اور ہنگا کی خوا سے اسٹریا کی سلطنت کا جزو واضلے تھا خود مختا در ہوگیا۔ اُسلی نے اسٹریا کی اور جندمقا مات اس نے چھین لیے اور بہت سامان ہوب و

ضرب ادر لاکھوں فیدی گرفتار کیے ادرا سطرایے شہنشا ہ کو شخت چھوڑ نامرا ۔ ( د ) جرمنی کاشهنشاه بھاگ گیا اور شخت سے آنار دیا گیا ۔ اُس کی بنیا اور ایا انجی تخنت پر منظم مكا بكدأس كے خاندان سے تخت كل كيا اورسلطنت جمبوري قائم ہوگئي ۔ شهنشا هجرمنی إلينثر ين جيها موات ادر تعجب نهيل كه ده اين ظلم وتنم كي سنرا يائے اور تنل نيلولين او الله ارٹ كے سي جزره میں قبیدر کے بینیج دیاجائے۔اس وقت جرمن رعایا جوسات کرورہے غلہ کی مختاج ہورہی ہے اور برطانیہ اور امریکہ کی گورنمنط نے زمہ لیاہے کہ آن کو خوراک ہونچا ئیں گے۔ دیکھیے یہ دھرم جدّھ سے کراڑنے کے وقت المے ادراب اپنے وشمنوں کی جانیں بچار ہے ہیں کہ وہ بھوکوں نمریں۔ صاجوا ہارے ملک ہندوستان بکرساری دنیا کی حفاظت اس وقت انگرندی فوج بحری کی بردلت ہوئی جس کے باعث جرمن فوج ہندوستان پرحلہ نکر سکی ورنہ ہندوستان کا حال بھی تُل بلجیم وغیرہ کے ہوا ہو ااورہم سب تباہ وہر باد ہو گئے ہوتے ۔ سی سرکار کا شکر گذار ہم کو ہو نا جا ہے جس کی برولت جاری جان ال آبروسب محفوظ رہی۔ اسی فوج بحری کی برولت امریکہ کی فوج کمک فرالس مين بهوينج كمي اورنها بت تقويت كا باعث مولى -صاحبان والانتان - دنیاکو اس جنگ عظیم کے نتیجوں سے دوسبق عاصل ہوتے ہیں۔ ایک برکه برعهدی اور تعبوش، فریب اور ظلم و سنم دنیا میں کا میاب نهیں بوسکتے اور اگر تحقور کے عرصہ ک بظاہر فائدہ میونیا بیس تو آخر بس سب کی نفرت کا باعث ہوتے ہیں جبیاکہ جرمنی کا حال ہواکہ کا مدنیاکو اس سے نفرت بیدا ہوگئی اورسب نے اُ سے جیوڑ دیا،حتی کہ اُس کے صلیفوں نے بھی اُس کی این کرکے اُس سے علنی گی اختیار کی اور نیزریکر را ستبازی، حق بیشی اور سیائی برتا کم رہنا اور عب وہما کا با بندر بنا اور وعده وفاكر اور اس مول على كم على المعالي عمل كم عده إلى اوردنیا میں کا میابی اور نیکنا می کے اوزار ہیں - دیکھیے انگریزوں نے اِنہی اصول پر على رفي سے كتنى برى كاميا بى اور نيكنا مى حاصل كى - دور البق يہ ہے كہ كليف وصيب اور المشكل كے وقت بوش وحواس قائم ركفنا اور دامن صبرو تحل دست استقلال سے ند جھواڑا ، حق یر اور آینده کامیانی کی اسید مرضبوطی سے قائم دہنا اعلیٰ درجہ کے اصول کا میانی ہیں - دیجھے بین قرم يرال كزشتكس فدرشكل ت أميرى تقيل الكرونهي اصول يعلى كفيس مل وكيس.

----

### مِطْرِفِيةِ أَنْ كَالِيكُمُ إِلَيْكُ كَالْمِيدِ

مريحلس اور حضرات احمن!

اس وقت ہرب الگرہ ہندوہ سلمان عیسائی اس عرض سے بچھ ہوے ہیں کہ برطانیہ کے اس اف لارڈوس دبیت الامراء) نے جوہادے صوبر میں گورنر مع کونسل کے مقرکزا، نا منظورکیا ہے اس برانی ادر اضی ظاہر کریں اور بارلیمنٹ کو عرصنداشت ویں کہ وہ ہادے صوبر میں بجائے لفننٹ گورنر کے گورنر با جلاس کونسل مقررکرے اکہ ہادے صوبہ میں ہوت کے انتظا مات ہی ن وفرق کے ساتھ ہوں صیبے کہ صوبہ بنگالہ، مدراس ادر مبئی میں ہود ہے ہیں۔ دوسری غرض ہادے اجتماع کی میہ ہے کہ ہادے وایسرائے ہما درجو بدار مغزی اور فر ذائلی اور برطانیہ و مہندوستان کی اجتماع کی میہ ہے کہ ہادے وایسرائے ہما درجو بدار مغزی اور فر ذائلی اور برطانیہ و مہندوستان کی میعاد مور میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میا کے میں کو میشیار فائدے ہیو نے اس طے ورخواست کی جائے۔

صاحبا اس صوب کے واسطے گورنر کی درخواست کوئی تکی درخواست نعیں ہے۔ بلکہ مسلما عیں ادر کی سام ایم میں ہے۔ بلکہ مسلم ہوجکا تھا اور کی سے ملم ہوجکا تھا کہ کو رزم کونسل کے بیاں صوب میں دوسراصوب کر گورندم کونسل کے بیاں صوب میں دوسراصوب اور کی نامل ہوگیا ہے جس کے باعث بیاں کی آبادی برطانیہ اظم اور آئرلیندگی آبادی سے زیادہ ہوتا ہے کہ اور آئرلیندگی آبادی سے زیادہ ہے اور کا نامل ہوگیا ہے جس کے باعث بیاں کی آبادی برطانیہ اظم اور آئرلیندگی آبادی سے زیادہ ہے



سرسي. وائي. چندامني



اور رقبہ بھی اُس سے تھوڑا ہی کہ ہے ، ۹ ہ برس بعد گور نرا ورکونسل مقرر کرنے سے انکار کیا جا تاہے۔

سلا گارع میں ہیاں کے موجود افٹنٹ گور نرنے سفارش کی تھی کہ انتظامیہ کونسل ہیاں مقرر ہو۔
اُس کو ہارے وابسراے صاحب نے منظور فر ایا تھا اور سکر ٹیری آ ن ہیں ٹیٹ نے بھی منظور کر لیا تھا۔
اوجود اس کے ہا دُس آف لاڈوس نے بیا علد را مرکز نا مناسب نہ سجھا جس سے ہم کو بہت ایسی ہوئی۔
ایسے وقت میں کہ موجودہ جنگ لورب میں رعایا کے ہندا بنی جان و مال سے گور منظ پر نتار ہور ہی

اررائن کے دل کی خواہش لوری کرکے آن کو احسا نمتہ بنایا جائے۔
اور اُن کے دل کی خواہش لوری کرکے آن کو احسا نمتہ بنایا جائے۔

الكريزون كى يه عادت محكم جا كوا باديان بول يا مندوسان، سرحكه الخول في دعايا كو حقوق ديرمي ديے ہيں - اس سے يا تعجف الله سے كه الكريزوں كي طبيعت ميں تجل ہے - بركر بنين - بكه نهایت فیاص قوم ب اورانصاف دآزادی کی صای ب - اس فے غلاموں کو آزادی اس د افعی دى ہے حب د نیاكی تام بهذب اور شاكسته قویس لوگوں كو غلام بنانے ميں ٹرانخر بجھتى تھيں۔ امر كيوبيا مك غلامى كابراحاى و مرد كارتها، كرصرت برطانيه نے يه قانون يا فذكيا كهيس كا غلام ورا جا ہے ذكى ہو، جاہے بربری جس دقت دہ برطانیہ کی الطنت کے اندر قدم رکھے اُسی دقت دہ آزاد ہوجائے گا اور اس کی بیر ای ک جائیں گی ۔ صل بے کجب کوئی درخواست برنش کورنمنگ کو دی جاتی ہے ا وہ بہلے یہ دلیقی ہے کہ درخواست کرنے والاجس جزکو مانگ دہاہے وہ اُس کے لینے کے لائق ہے ا نہیں، لیکن جس وقت اس کولفین ہوجاتا ہے کہ کوئی قرجس جزکو مانگ رہی ہے اس کے لائق واقعی ہوئی ہے تو فرر اس کی درخواست منظور کرتی ہے۔ جبیاکہ بندت بنن زاین درنے انگلتان کی تعربیت کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "جب طح شارکے "ارسے مطرب کی انگلیوں کی وکت کے مطابن ربطتے ہیں ای طرح انگلتان کا دل الضا ف اور آ زادی کی آواز پر لبیک کہتاہے " بی امید کی طاتی ہے کہ ہاری درخواست منظور مولی کیونکہ وہ نہایت باصنا بطراور باقا عدہ سے اور تام ملک کی ومددارجاعتوں کی طرف سے جو کہ انگریزوں کے نزدیک عام دائے کی بڑی وقعت سے المذاب وہ تھینے کہ درخواست فی الواقع قوم کی طرف سے ہے اورقوم اس کے لائن تھی ہے قوہم کو بیتی ضرو ملیگا۔ برخض جوسكا ب كر بقابه ال ك كر ايكفننك ورز تها حكومت كرد زياده بهتر ب كورز بو

ادراس کے ساتھ اس کی کونسل ہوج اسے مشورہ دے اپنی ایک طور پر نبچا تی حکومت ہو۔ کونسل سے خود
گورنہ کو بہت مرد ملے گی۔ جوشکلات بیش ایس گی : یا دہ خوبی کے ساتھ حل ہوجا کیس گی عقلمندوں نے کہا
ہے کہ " ایک جراغ سے گھر میں بوری روشنی نہ ہوتو دور را جراغ حبلانا جا ہے۔ اسی طرح تیسرایا جو بھا،
ہیاں اگ کہ بوری روشنی ہوجا ہے " بینی جب کوئی شکل میٹیں آئے ادر ایک شخص کی عقل کام ندوے
تو دور ے کی عقل ثال کر لینا جا ہے تاکہ مشورہ سے وہ کال موجا کے ہے

جِآید مشکلے بیٹ خرد مند کر ال مشکل فتد در کا د اوبند کن عقل دگر باعقل خود یا د کرتا در صل آل گردد مردگاد در کا د میاند کریست می گیرد نور خانه فروزد شیع دیگر در میاند بیان کرت می فرزدادر آس کی کونسل کے اِرے میں وض کیا۔ اب صور دالیسرائے کھوت بیان کرتور دالیسرائے کھوت

کی میادی توسیع کے اِرے میں جندالفاظ کمنا جا ہا ہوں۔

## مسحى جاء ساورقررين كانتكريه

اکوبر صافاع میں فرخ آباد کی عیبائی جاعت نے ذہبی جلسے سنقد کیے اجن میں برد نجات ہے کھی ، عظین تشریف لائے جب مقررین کی تقریر پینچم ہوگئیں اور علب برفاست ہونے کا دقت قریب آیا تو بعض سا معین نے مشر ان صاحب فر اکش کی کہ موصوت مضار علب کی طرف سے سیجی جاعت اور مقردین کا شکر سے اداکر دیں جیا تنج موصوت نے آن کی خواہش کے مطابق حسب ذیل تقریر فرائی میر کیلس اور حضرات انجمن ا

اگرچہ اس لیکٹ فادم سے ہماں سے وسلم اور آ در علما وجمع ہیں ،میرے ایستیخص کا تقریم کونا، ہرگز زمیب نہیں ویتا ،لیکن میں صرف اس خیال سے صاصر ہوں کہ مجھ سے میرے احباب نے اسلم کی فر ایش کی ہے اور لقول انتیں ہے

خیال خاطراحیاب جائے ہردم

کہیں ایسا نہ ہوکہ عدم میں گئے ، دوستوں کو ناکوار گرزے اور ان کے دل کورنج بہنچے۔ لہذا میں تام جاعت ساسعین کی طرف سے سے مقردین اور بھی جاعت کا تہ دل سے شکریہ اوائر تا ہوں ونیز ای سیاس گذادی کے سلسلہ میں اُن اوصا ف جمیدہ اور اخلاق سیند مدہ کا بھی ذکر کر دل گا جو بیال کی مسیحی جاعت میں یائے جاتے ہیں اور ہر طرح قابل تو لیف اور لا این تقلید ہیں مصرات! قبل اس کے کہیں اس موضوع پر کچھ کھوں ، میہ واضح کر دنیا صروری جھتا ہوں کہ میں اس ماحتہ میں شرک اس خواج ہا ہا ۔ بین وج سے اول پر کہ اس وقت مباحثہ میرے موضوع سے فادج ہے۔ دور یہ کہ جب مجھ سے بہت ڈیادہ لا لئی اور محقین نراس سوج دہم و مشام مواحب کھنوی یا نیزات شائی سروب صاحب کو میں ہوا ہوں کہ میں اور دو سے محق گفتن نہ تا یہ جو کا دے بے صفول من ہرا ہیں مرا در دو سے محق گفتن نہ تا یہ موم میرکھیں نباتہ نراسی مباحثہ کو اچھا نہیں بھتا ہوں ۔ میرا قول دہی سے جو شنج سقدی کا ہے جنبول نے موم میرکھیں نباتہ نراسی مباحثہ کو اچھا نہیں بھتا ہوں ۔ میرا قول دہی سے جو شنج سقدی کا ہے جنبول نہ موم میرکھیں نباتہ نراسی مباحثہ کو اچھا نہیں بھتا ہوں ۔ میرا قول دہی سے جو شنج سقدی کا ہے جنبول نے موم میرکھیں نبات نراسی مباحثہ کو اچھا نہیں بھتا ہوں ۔ میرا قول دہی سے جو شنج سقدی کا ہے جنبول نے موم میرکھیں نباتہ نراسی مباحثہ کو اچھا نہیں بھتا ہوں ۔ میرا قول دہی سے جو شنج سقدی کا ہے جنبول نہیں بھتا ہوں ۔ میرا قول دہی سے جو شنج سقدی کا ہے جنبول نے میں میرکھیں نباتہ نراسی مباحثہ کو اچھا نہیں بھتا ہوں ۔ میرا قول دہی سے جو شنج سقدی کا ہے جنبول نہوں کو میں کو میرکھیں نباتہ نراسی مباحثہ کو اچھا نہیں بھتا ہوں ۔ میرا قول دہی سے جو شنج سخت میں مباحثہ کو اسے انہوں کی میں کو میرکھیں نباتہ نہ میں میں میرکھیں نباتہ نہ میں کو میرکھیں نباتہ نہ کو میں کو میں کو میرکھیں کی کو میرکھیں کو میں کو میرکھیں نباتہ نباتہ نباتہ کو میں کو میں کو میرکھیں کو میں کو میں کو میرکھیں کو میں کو میں کو میرکھیں کو میں کو میرکھیں کو میرکھیں کو میں کو میرکھیں کو میرکھیں کر میں کو میرکھیں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میرکھیں کر میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میرکھیں کر میں کر میں کو میں کر میں کر میں کر میرکو کر میں کر میرکو کر میں کر میں کر

اس إرك مين ايك حكايت منظوم كليتا آمي لون تهي ب ب يح جود وسلمان فلا ف في جيند جنا نكه خنده كرفت ازنزاع الثانم برطنهٔ گفت مسلمان گراین تبالیمن درست نمیست خدایا جهود میرانم جودگفت به توریت می خورم سوگند درگرخلان بود جمیح تو مسلمانم گرازلسط زیرعقل منعدم گردد بخود گان نه بردایج کس که نادانم بری خشی کی اِت ہے کہ ہا رے بی عما یوں نے یہ نرہی طبے کیے اور دورے نراہم الوں کواننی فیاصنی سے یہ موقع دیاکہ وہ تشریف لاکرانیے تیکوک دفع کریں اور دین عبیوی کے مقالمے میں اپنے زہب کی حوبیاں بتائیں تاکہم کو دنیات کے سائل مقابلة سمجھنے کا موقع لمے بیرتالو جوبارے عیانی عجائیوں نے مندوں اور المانوں کے ساتھ کیا ہے کچھ نیا نہیں ہے بلکراریخ سے معلوم موتا ہے کہ آن کا برتا و قدیم ز مانے ابیابی فیاصا نہ حلاآ تا ہے۔ آیک مسلمان مورخ لکھا ہے کجب آ آمنصور تا بعی نے قصاکی تو میں جنازہ کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھاکرعلادہ سلمانوں کے میور ولضادی اپنے اپنے گروہ جدا حدا قائم کیے ہوئے ، جازہ کے ساتھ تھے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انام مذکور کا برتا و غیر مراسب والوں کے ساتھ كىياتقا. امن الدوله ابن لمميذ بغداد كا ايك نها بت مشهور عبيا في طبيب تقاً. اس كامكان مدرك بغداد کے میروس میں تھا ،حب کوئی سلمان طالب علم بیار ہوا تھا رہے نیک دل طبیب اس کولینے كوكة النفا اور نهايت سايش وآرام سے ركھ كر اس كا علاج كرا تھا اور بعد بحث بھراس كو مرسمیں ہونچادتیا تھا جب یطبیب مرافو لقول ابن ضلکان کے کوئی معززمسلمان بغدادیس نظامِ اُس كے جازہ كے ساتھ كر جا گھر بس نہ كيا ہو۔ إدر رمضيه عباسى في جو تحكمه دار الحكمت قائم كما تقا أس كا منجر ايك لبرا عيما في فاعلما جس کا نام جبرئیل بن پختوع مقا۔ اس نے ہندووں کے ساتھ وہ دستی اور قدر دانی کا برتا وکیا كر مندوسان سے بڑے بڑے مندوعالم اور مبندووید ملوائے اور دار الحکمت كى جاعت كا ممران کو بنایا۔ ایک دفعہ لوروں کو سیمار موااور ور بار کے بڑے نای گرای طبیب علاجے

عاجر اگئے تب منکا آئی ویرجو اس وقت ہندوستان میں نہا بیت متہور فاشل اور ویر مقا اُسی بی عالم کے ذریعہ طلب ہوا۔ اُس کے علاج سے ہا رون نے کا ماصحت یا ئی منجار ہمت سے ہندؤل کے جو اس بیجی فاضل نے ہندوستان سے بلوا کے دوقص بغدا د میں عیبا یُوں اور سلما لوں میں نہا بیت ہر دلعز نزیر ہے۔ ایک کا نام سالی تھا جس کوا ہل عرب صالح کے نام سے یادکرتے ہیں اور درے عالم کے باب کا نام وہن تھا ، اُس کوعرب ابن و تہن کہتے ہیں۔

نہوگا می وقت تک ہم ترتی کا قدم آئے نہ بڑھاسکیں گے ۔ ہم کوہرگرنہ جا ہیے کہ اونیٰ ذات کو نظر حقارت سے بھیں یہ گناہ کبیرہ ہے ہے در کم زخوشتیں بھیارت نظر کمن در کم زخوشتیں بھیارت گر بهتری بحال به گوهر برابری ہادے! دری صاحبول میں ایک سی می ٹرا وصف ہے کہ اپنے نرمب کی اتا عت میں بڑے سرگرم اوربلند مهت اور بیخوف وبدیاک بین بها الدرب وامر کیداورکها ل زلقه ابعال ختین ہے۔ دى فرق ہے جو سرددگرم میں ہے ۔ افر لقير کے گرم ملكوں میں نجاں مردم آزار ملكم ردم خوارلوگ رہتے ہیں، جہاں تھی سیجے ضرائے نام کی منادی نہیں ہوئی تھی، وہاں ضراکے ان بہا در بندول نے جاکر اپنے نرب کی منادی کی گو اُن ناحق شناس کفارنے ان کی محبت و ہمدردی کا برلہ بیرد یاکران کوہلاک کردیا گران بهادروں نے اینا کام اشاعت زمب کا برستورجاری دکھا اور آخر میں ان وشیوں کوانے دام محبت میں گرفتار کر ایا بہات کے گائ وشیوں اور مردم خوار با شندوں کی جمونیٹر لیوں میں اور آن کے در دد اداد در دو داد اور دو القدس كي آوازي كونج الفيس بم كوان بها درول كى يامردى در المتعلل سيسبق ليناما سيع -آخرمين نام يحى جاعت ادر مقررين دو اظلى تكريه دوباره عرض كرك ختم كلام كرنا بول-

#### المصطفرتن كي جوابي تقريم

کجس کے داسطی دوز مانگنا تھا د عا حصول بھر ہوا عہدہ مجٹریٹی کا ہواہے حضرتِ مشران برینفسل ضوا دہی تلاش میں دن رات جبکہ فکرریا فراکفنلے مامل ہوئی مرا دِدلی الم فراکی عنا بت ہے عدر منصف دوعدرے آب کو مامل ہوے ساہی یں کال غرسے یں نے کہی ہے یہ تاریخ

نداریا تف غیبی نے دی خوشی کے مائھ

لطیق حاکم لا ئق مجسٹریٹ ہوا

مشران صاحب نے ہی قطعہ کوس کر حسب ذیل تقریر فر مائی ۔

میرے دوستوادر کھا نیو!

میں بیصرات کا تکریم، تہ دل سے اداکہ ابوں کہ آب نے مجھے یادئی دے کرمیری وا افرائی فرائی اور میرایا بیر افتخار ہمیا بیر سیم کر دیا ہے۔ جند ہند وسلم بھا کیوں نے ازراہ عنا بت وفرازش اپنی نضیح تقریر دن میں میری نسبت ایسے الفاظ فرائے ہیں کہ میں اپنے آب کواُن گائتی ہرگر نہیں ہجھا، بکہ اُن کے نطف وکرم میں محمول کہ تاہوں۔ مثلًا میرے ایک دوست نے فرایا ہے کہ "فرخ آباد میں آج کہ کے سی خص کو مضفی اور محبطر یکی دونوں عمدے نہیں کے اور نہ سی خص کے تقریبائی کو بارٹی دی گئی، نہ بلک کی جا نب سے افہاد مسرت و مباد کہاد ہوا "گو کہ یہ با تبی سے جہی ا لین ان سے میری میں قت ظاہر نہیں ہوتی، بکر محکام کی رضا مندی اور احباب کی عنایت خاص لیکن ان سے میری میں قت ظاہر نہیں ہوتی، بکر محکام کی رضا مندی اور احباب کی عنایت خاص نابت ہوتی ہے۔ میں نے جنگ اور پ کے وقت وار کھجرد لے جن سے ہیاں کے حکام کوفرج بھرتی کے اور چیر ہے ہوتی سے ہیاں کے حکام کوفرج بھرتی کرنے اور چیرہ ہواتو کلک وضلع نے بجائے زید وغرو کے مجھے مقرد کر دیا۔ یار ٹی دوستوں کی محبت اور قدر دانی ہر موقو ف ہے۔ زیانہ برلتا جاتا ہے اور اُس کے ساتھ اُس کی سیس کھی جمن ہے کہ اب یہ ہم طریع کے دوست اُس کی سیس کھی جمن ہے کہ اب یہ ہم طریع کے دوست احباب اُس کی اور اُلی درستا کہ اس کے دوست احباب اُس کی یا در اُلی دیں اور اُلی درستا کہ یں۔

زباں دانا ن عالم کا کہا ہے امتحال ہرموں زبان غیر کمیا آئی نہیں اپنی زباں ہرموں

اُر دو زبان میں موجود نہ ہوں ۔ علاوہ ان کے ساتن دھرم ،آریہ دھرم ، تھیاسفی ، اسلام ، نرم بیسیوی، ان سب کا بیشیما رلٹر بچراُر دومیں موجود ہے ۔

اب ساجوں نے یہ امید طاہر فرمائی ہے کہ مجھر یکی کی بنیج کا کام اجھا ہوگا اور ناجز کا تقرد بنیج کی ساکت اچھے اصافہ کا ہم منی ہے۔ اس کے بارے میں میری عرض یہ ہے کہ میں اس بات کی کوشش کر ذگا کہ میں اس بات کی کوشش کر در سیان دا بطئہ اتحا د بڑھے کر میرے ہنشینوں کو مجھر سے بادر اتفاق دائر ان مقدمہ کو تشکا بت ہو تو وہ بھی دور افعاق دائر ان مقدمہ کو تشکا بت ہو تو وہ بھی دور کی جائے ہو اور اگرا ال علمہ کی کا دروائی سے اہل مقدمہ کو تشکا بت ہوتو وہ بھی دور کی جائے ہو ہو ہے ہہت زیادہ کی جائے ہو ہو ہے ہے ہت زیادہ کر جھے ہیں، مجھے تھا ایس کے اور مجھ بر نظر عامیت مبذول کھیں گے اور میں بھی ارتباط رہونگا، ندکہ بر دکھتے ہیں، مجھے تھا ایس کے اور مجھ بر نظر عالی ہوں کا برتا کو دورتا ندا در مونسگا فیوں سے انصا حبان کا برتا کو بھی میرے ساتھ دورتا ندا در مونسگا فیوں سے انصا حبان کا برتا کو عامہ دعا یا کہ میونسپائی کے مفد بات اکٹر بنیج میں اور تو ہوں کی اور میں ہوں کی بنیج محنت سے اور توجہ سے کام کرے اور انصا حب برنظ در کھے تو میں دورتا ہوں کی بنیج محنت سے اور توجہ سے کام کرے اور انصا حب برنظ دور کے تو عامہ دعا یا حت ہوگا ۔ اگر مجھر بڑوں کی بنیج محنت اور توجہ سے کام کرے اور انصا حت برنظ در کھے تو میں برکت تا بت ہو تی ہوں اس تہر کو فائدہ مہو نجا سکتی ہیں۔ اور توجہ سے کام کرے اور انصا حت برنظ در کھے تو میں برکت تا بت ہو تی ہوں ۔ اگر مینسپائی تہر کو فائدہ مہو نجا سکتی ہیں۔ اگر مینسپائی ہو تو تو تا کہ در سے میں برک تا بہ تو ہو تی سے در اس کی میں برک تا بہ تو ہو تی سے در اس کی سے در کی س

میں آب کولینین دلا گا ہوں کہ میں نے ہیں مجھ کر سے کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ اپنے ہو طنوں کی خد کروں۔ میری دعا درگاہ آلہی میں سے ہے کہ خدا وند تعالے مجھے محنت و دیا نت کے سا مذکام کہنے کی توفیق عنا بیت کرے اور میں آب کی ان امید وں کو پیراکر سکوں، جا ب نے سیرے تقر رکی نسبت فاہر کی ہیں۔ مجھے صاحب کلکٹر اور گورنمنٹ کا شکر سے بھی اداکر نا جا جسے جنھوں نے مجھے ببلک کام کرنے کے قابل سمجھا۔

#### تعطسالي مين غربا كي امداد

مرارج مواوائر کو ایک ظیم انتان حلسه عام بمقام ٹون ہال زیرصدارت مجسٹر بیٹے ضلع ہی خوش سے بواکہ کر انی غارسے جو کلیف عامر رعایا کو ہور ہی تھی وہ دورکر دی جائے اور حیندہ کرکے محتا جول کی دستگیری کی جائے مُشران صاحب نے حضرت میرکلیس کی تحریک برجرتھرید کی وجسب ذہارہے:۔ میرکلیس اور حضرات انجمن!

اس وقت ہم آوگ اس غرض سے جمع ہو ہے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو تحط سے کیف اور بہنیں جو تحط سے کیف اور بھیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں اور ہیں سے ما کہ تہیں اور ہی سے ما کہ تہیں میں آن کے کھ وں یہ بدو ہو گئے ہوں ان کو کٹر اور یں ، جو پر دہ شین عور تیں ہیں اور ہی سے ما کہ تہیں مکتی ہیں آن کے کھ وں یہ مدد ہو کئیا نے کا انتظام کریں ۔ کمیاآ ہے جا ہیں گے کہ مزر اوالے کھائیں اور ہما دیے تھائی سوکھی دو بیول سے بھی اپنا ہوئے نہ کھریں ۔ کمیاآ ہے جا ہیں گے کہ مزدی بیل اور ہما دیے تھائی سوکھی دو بیول سے بھی اپنا ہوئے نہ کھریں ۔ کمیاآ ہے جا ہیں گے کہ مردی بیل کھائی اور ہما ہے کہ اپنا ہوئے نہ کھریں اور ہما رہے غریب بھائیوں کے پاس کمیل بھی نہ ہو۔ ہمرکز نہیں ہو سے ہم بیل ہیں نہ ہو۔ ہمرکز نہیں ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں ہوں گئی ہوں گئیں ہوں گئی ہوں گئیں ہوں گئی ہوں گ

وقت سوکھی دونی ہی سے اپنا بیٹ بھر بیں۔ سی طرح بیاس کی حالت میں امیر برف کا تھنڈا اپن بیگا و غریب ازہ بانی نیبند کے وقت امیر ملباک پر نزم بستر بھیاکر آرام کریں گے ، نو فقیر لوریے بر

گردی بھیار سوئیں کے ہے گر نبود بالسٹس آگندہ پر خواب تواں کرد مجرزیر میں

اسی طرح آب اور باقوں کو بھی قیاس کر لیعے پیوضکہ جب ندر تی حقوق اور قدرتی خواہتات سب کی کیاں ہیں تو ہم کوجا ہیے کہ اپنی حثیبیت کے لائق نہ سہی توا پنے غریب کھا بُوں اور محتاج مھائیوں کی حیثیت کے لائت ہم اُن کو رو ٹن کٹیرا ہم ہونچا میں اورا سیاکر ناہم پر فرض ہے - ظاہرہ کہ ہم لوگ جو ہیاں جمع ہیں ہمادی زات ہوتھ کا اثر ہمت کم ہے بلکہ برائے نام ہے لیکن جب دکھ درہ ہیں کہ ہما دے گر دوبیتی ہمادے برائے بارے ہوں پر تحلیف ہے ادر دہ فاقد کشی کر دہ ہیں تو کیونر کر پوسکتا ہے کہ ہم بوری بھوک کھا کہ ہیں اور بوری نیندسو مئیں جب ہم دستر خوان مجھائے نر لفتے کھا رہے ہیں اور ہما ان کو ہمارے بھائی جو بھو کے ہیں سامنے آجا بیس تو کیا ہمادے لئے جب کو ارائے آتر سکتا ہے جب کہ کرم اس کو بھی نہ کھلا میں ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمادے گھر بیس کوئی بیاد ہوا در وہ دات کو کرا ہے تو ہم اس کو جھوڑ دیں اور گر می نیندسوئیس محصن ناممکن ہے ہے۔

چوبینم که در کوشش مسکیس نه خو رد بخام اندرم لفتمه زهر ست و دُر د

غور کیجیے تواس وقت غریب اور فاقہ کش لوگوں کی حالت نها بت نا اک اور در و ناک ہے گئی یا وہ ایک نتی برسوار ہیں جس کا لنگر لوٹ گیا ہے ، ملاح سوگیا ہے ، المک نتی طوفان میں مبتلا ہیں اور نخوطاء میں بڑے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ موجوں کے ملاطم سے شتی جا دوں طرف کم ان کیو نئی ہے ۔ اس وقت سوائے خدا اُن کا کوئی ناخدا نہیں ہے ۔ ہم لوگ جن بر تحط کا اثر نہیں ہے کو یا کنا دے بر کھڑے اور سب فدا اُن کا کوئی ناخدا نہیں ہے ۔ ہم لوگ جن برتحط کا اثر نہیں ہے کہ یا کنا دے برکھڑے اور سب اُن کو دو بنے سے کتے ہیں کہ ہم ڈدوب دہے ہیں برائے خدا ہم کو بجاؤ۔ کیا ہما دا فرض نہیں ہے کہ ہم اُن کو دو بنے سے بچا ہیں ۔

اس وقت جو صیبت درہ غریب بھائی فاقد کتی کر رہے ہیں اُن میں سیار وں بیرا بین ابیں ہوں گرجن کے شوہر دن نے آپ لوگوں کی خاطر اور گور نمنٹ کے لئے اپنا خون آب باراں کی طرح بہایا۔ اس طرح سیکر وں بیتے بھی ہوں گے جن کے باب جیانے ابنی جانیں اس جنگ عظیم میں دیدیں اور اپنے قبیتی خون سے بعظیم النان فتح خوری جی سے ہم بے شار فائدے اٹھا رہے ہیں اور اپنے قبیتی خون سے بین اُن بواول اور بیتیوں کی خاطر فیاضی اور دریا دلی ہے اس وفت کام لیسے اور اُن کی مرد کیجے اور دہ خوا ہے۔ دیکھے بمئی میں لیڈی لائیڈ کی سربریتی میں دہاں کی خواتین نے کیٹی کی اور جو دہ ہرارسے زیادہ روبے فور اُجمع کر لیا۔ وہ عور میں جو جنگ میں کام کرنے کی خواتین نے کیٹی تھیں اپنی مبنوں کی صیب اور فاقد کشی دیکھ کرمردانہ واد مدد کر سے پرمنعدادر آبادہ کہیں۔ وکیا صاحبو ہم مرد ہوکر اُن عور توں کا بھی مقابلہ نہیں کرسکتے ؟

ہاری گرزمنٹ اور اس کے ماتحت تحط کے انتظام میں سخت کوشش کررہے ہی ہم کواُن کا لم تھ ٹا اچاہیے ۔ بغیر ہاری درکے گوزمنٹ اوراکام انجام نہیں دے کتی ۔ آپ کومعلوم ہے کہ م<sup>او ۔ 9</sup> عرکے قط مِن ہارے لفٹنٹ گورزسرانیٹونی میکڈائل صاحب نے کیا کیا۔ اُس بندہ ضرانے قحط کا کام ایکے رات تک دوزم و کمیا اورانبی تفریح اور پیروشکارے کچھ سرد کارنه دکھا۔عالگیر باوشاہ کی طرح اس کاقول عَالَنِكَادِ كَادِ بِكَادِ ان إست "حب أن كے دوست احباب كمتے تھے كہ آب بہت مخت محت كرتے الملیجی کھی سیروشکارسے بھی دل بدلا کیے ہے زا نے سروتنطر نج و حکایات

كه خاطردا بود د فع لما كے

توده بنده خدا جواب دتیا بخاکه میری دعایا قحطسے تعبوکوں مرد ہی ہے اور میں سیر وسکارمین مصرون ربول بينا مكن ہے۔ اُستخص نے اپنى تقديم ہارى تقديم دل سے ملادى تقى اور اس قارسخت محنت وشقت کی کہ اپنی تندیسی خواب کر کی ادر چیم ماہ کی خصت لے کر ولایت کئے رخصہ جتم ہوتے ہی گیر والبن آكراني كام من شغول بوك - جارك كام مين السي تح تفق كريجي الني يروا ه ساكى -

زرا غور کیجیے کہ ایک عیبانی زمرب آدمی دنیا کے اُس صقہ کا رہنے والا نجاں نظام دنیا کی آبادی ختم ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے ہمارے ملک بیں سات ہراؤسل سے آئا ہے اور با وجود اخلاف مدہر سب اخلات قوم ادراخلاف مك وزبان كيم سے اسى مدردى كرا اسے كراني صحت كو كلى معض خطرين وال دیاہے، کویا اپنی جان کی ہروائجی نہیں کرتا ہے اورہم لوگ ایک ملک کے رہنے والے باوجود اتحاد ندبب، اتحاد قوم ادر اتحاد ملک وزبان کے اپنے صلیبت زدہ کھا بیوں کی برواہ مذکر می بن

افنوں ادر غرب کا مقام ہے۔ آپ كومعلوم كالمناع كے فحط عظيم يس كميا ہوا تھا۔ با وجو ديكر گورنمن في اور اس كے جاندارو نے سی دکوشنس اور صدو جہد میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا جبکہ مجھن اس دھے سے کہم لوگوں نے بعنی عامہ رعا یائے گورنمنے کا ہا تھ نہیں ٹایا ہجاس لاکھ بندگان خدا ہلاک ربوے ۔ سے کو چھے نواس میں نہ گونمنٹ كاقصور تھا، نه وليسرائے كان نه ملكه انگلتان كابلكه بينون ناحق ہما دى گر د لؤں بر

قيات كدرى كا

صاحبوا ہم کو گورنمنٹ کا شکر گذار ہونا جا ہے کہ جب سے گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت ہندوستان میں ہوئی ہے اُس وقت سے محط کی وہ زیاد تیاں اور ہربادیاں نہیں دیکھی جاتیں جو حکومت انگلشیہ سے پہلے ہواکر تی تھیں کہ تہر کے تہرصا ون ہوجا یاکرتے تھے۔ ہزادوں آدمی روزم اکرتے تھے، ہزاروں لائتیں ہے کورولفن طعمہ زاغ وزعن ہوجاتی تھیں ۔ بجائے اومیوں کے در ندے بسنے لکے تھے، جياكة شروا فع بنكاله كا حال بوا بومورون في لكوا ب - چنانج ايك الكرنر مصنف لكها ب Christian humanity and enlightened Govt. have rendered modern statermenignorant of the meaning of the word in its aucient suese. صاحوا بھوکوں کو کھانا کھلانا ، بیاسوں کو یانی بلانا ، ننگوں کو کیڑا ہینا نا ، زخمیوں کی مرہمٹی کرنا، بیار دل کا علاج اور دوا دار وکرنا ، حاجتمن رول کی حاجت برلاناه فریاً دُنوں کی دا درسی کرنا، بیارزل اور درد مندوں سے ہمدردی کرنا ، مظلوموں کا انصاف کرنا اور آن کا دکھ در د دورکرنا، بسے کام ہیں جونام دنیا میں فنبول انام اور طبوع خاص و عام ہیں ہندووں اور سلما نون میں خیرات کرنا بہت بڑا ندرہی کام ہے۔ ہندووں کی فیاصنی اپنے ہمجنسوں کک محدود نہیں دہی ہے، بلکران کی خیرات سے تکی وتری اور ہوا کے جالور بھی فائدہ اٹھائے ہیں۔ وہ چیونٹیوں کو نتکر اور آٹا کھلاتے ہیں آگو یا زمین کے اندر رہنے والے جا زاروں کو کھانا ہو تخاتے ہیں۔ سی طرح دریا کے جا اور وں کو بھی مثل کھیلیوں اور کچھو وں کے خوراک یو کیاتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کے یہ ندوں کو بھی آب ودانہ دیتے ہیں۔ عز صنکہ ہندؤوں کی فیاضی سے مایی وقرع و مور تھی فخروم نہیں ہیں۔ بیر کیو نکر ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے سمجلسوں کو بھو کا مرتبے دیں اور کینے فا قرکش بھائیوں کی تکلف گواراکرسکیں۔ سی طرح مسلمانوں کے بہاں ذکوٰۃ لینی آمدنی کا حالیسواں صدخیرات کرنا ندمی وص بے مسلما ون میں فرص اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا حکم خدالے دیاہو۔ اسلام کے جو صروری ارکان مربعنی کلمطبیب ، روزہ ، ناز ، جج ، زکوہ اُن میں ذکوہ واصل ہے اور سے ذکرہ نیٹی جالبوال حصتہ مرنی کا فقرااور مساکبین کو دیا فرصن عین قرار دیا گیا ہے۔ میں لئے ساح سے ، جو ابھی حال میں جنوبی افریقہ ہے آیا ، یہ ساکہ وہاں کے سلمانوں نے ، م لاکھ روپیے حال میں ا نے وطن کرات بھیجا جمحف ذکوٰۃ کا روبیہ تھا، بینی اُن کی آمرنی کاصرف حیالیسوال حصر جب سے بیا

بڑے کام ہوے۔ عالمبتان سجدیں اور مدر سے تقمیر ہوے اور اُن کے مختاج مجائیوں اور مہنوں کو بنیار فائدے ہونچے نظاہر ہے کہ مسلمان خیرات کرنے میں د نباکی کسی قوم سے پیچھے نہیں ہیں۔ اُمید ہے کہ اس وقت ہندولم دولوں اپنی اپنی فیاضی اور دریا دلی کام میں لائیں کے ۔

یادر کھیے کہ ترخمت جو خوا نے ہم کو دی ہے اُس کا شکر حداگا نہ ہے ۔ اگر خوا نے ہم کو حکومت
دی ہے تو اُس کا شکریے نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ کہیں کہ خدا نے ہم کو حاکم بنایہ ہم اُس کے برے شکرگذاد
ہیں ۔ نہیں ۔ بکہ اُس بخت کا شکریہ ہے کہ جن لوگوں کے معاملات ہمادے سامنے بیش ہوں ہم اُن کا
انصاف کر بی اور اہل معاملہ کی دادرسی کریں ۔ اسی طرح اگر خدا نے ہم کو دولت کی نعمت دی ہے
انصاف کر بی اور اہل معاملہ کی دادرسی کریں ۔ اسی طرح اگر خدا نے ہم کو دولت کی نعمت دی ہے
تو اُس کا شکائی ہے کہ جو ہمادے غریب بھائی ہماری دو کے تحلیج ہیں اُن کو ہم اُس دولت میں سے
کوئی صدیقت کے بین آن کو ہم اُس دولت میں صائل ہے وہ حق اُن کو ہو ہے جا کہ ۔ ع

يه دولت كالتكريب -

صاجو- میں آپ کونواب آصف الدولر کے وقت کا ایک وا فعرسنا و رجس سے آپ کو يه واضح إلوكاكه نواب اصف الدوله خيرات كرنے مبس بے نظر تھے اور قبط كے وقت رعايا كى بردر ش كس طوريركرتے تھے۔ أن كے جيد معدلت جدمين او دهمين فحط عظيم اليا - انتھوں نے ترلف مردوزن كى يورش كے واسطے رجوعلانيہ مالك نيس سكتے سے، ) برتر بكالى كرامام باڑہ كى تعمير شروع كرادى \_ (جو م صف الدوله كا الم ما أو كهلا ناس ) تعمير كا كام دن من نهيس موتا مقا بكه رات من موتاً عقا حكم تفاكه م دوزن جومز دوری کرنے آئے اس کانام و نشان کھونہ لوچھوا درسب کو تھوڑی رات رہے سکے سے ينيترى أجرت دے كر رخصت كر دواور كام كى تاكيد نه كرو مطلب بير تفاكه جوير د فينتين عورتيم دوو کریں اُن کا یہ دہ فاش نہ ہواور جو شرایف مرد شرم کے باعث دن میں مزدوری نرکسیں اُن کاراز بھی پوٹیدہ میں اورسب کی پرورش ہوجائے۔ خیانج کماجا اے کہ امام باڑہ کی تعمیر عام وکمال ایا محط بى بى بونى ادر ہزادوں پر دەنشىن عورتوں اورشرىق مردوں نے يروش ابى - نواب صف الدولم كى فياضى نے بيتنل زبا نزد خاص وعام كردى" جيے نه دے مولا أسے دے صف الدوله " مم لوكول كو اس واقد سے سبق سکھنا جا ہیے کہ جومر دوزن شرم اور خود داری کے باعث علانیہ مانگ نہیں سکتے ان کو

كسىعده طراقيه سے مرد ميونيائي مائے۔

صاحویس آپ کی خدستیں اُن فاقر کش غریب کھا یوں کی طرف سے ایل کا ہوں جو کھو کے مردے ہیں اور جا ڈے تی کلیفنیں اکھا رہے ہیں ،جن کو خوراک اور کیڑا ہم میو کیا نا ہمارا نرمبی اور اخلاقی ذخ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اُن عزیبوں ادر محتاجوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں جن پر جاڑے کا موسم گذر گیا اور اُن کے بون برکٹر انہ تھا۔جو اور ی نمنید نہ سوسکے اوراب بھبی رات کو اُن کو تكليف سخت ہے ميں اس وقت أن بكيں أور عزيب بيو أول اور يتيموں كى طرف سے سب مندو مسلمان بھا ہُوں کی خدمت میں ایل کرتا ہوں ، جو بچا رہے ہا ری طرف اسرا لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہا رے وکیل ٹون ال میں جے جمع ہیں دلھیں ہا ری پرورش کی کیا کیا تجو نریں عمل میں لاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت ہیں اُن قحط زدہ فا قرکش عزیبوں کی ظرف سے اپلے کرتا ہوں جو بیجا رے حالت بلیسی و کمزوری میں انبی فریاد ہما رے کالون تک نہیں ہونجا سکتے اور گونگوں کی طرح خاموش ہی میرا فرص عین ہے کہ میں لمندا وازہے آن کی صیبتوں کا حال آپ کے گوش مبارک یک ہونجاؤں میں آپ کی خدست میں اُن معموم جھو نے بچوں کی طرف سے امیل کرتا ہوں جن کی یر ورش کرنا ہند ووں اور ملاون بكر ہر زہب دالوں كے نز ديك فرض عين ہے جو اوھ فا قول كے موت كے منہ ميں دكھائي نے رے ہی جو اُن کو رد ہونجائی کے توگو یا موت کے پنجب نجات دی کے

میں اُن غریب قابل دم در دمندوں اور محتاجوں کی طرف سے آپ کی ضرمت میں ابلی کرتا ہوں ج

بيادے موت كوا ينا مر بان دوست مجور بروقت اس كو بلا يكرتے ہيں۔

میں آپ کی خدمت میں قوم کے ہوا خواہوں اور ملکے خیرا نولینوں کی طرف سے ابیل کرنا ہو جنجوں کے قعط اور اکور کی حالت درست کرنے کے لئے کر بہتے بیٹ بازھی ہے۔ اُن باہمت وطن و وستون کا ول بڑھانے کے لئے آپھی مرد کیجے اور ستعد ہوجائے تاکہ یہ اچھا کا م بخوبی تام انجام با جائے اور اُس کی خیرات سے ہزاد دن جائیں بہج جائیں اور لا کھوں صیبت زدہ فائرہ انجھا بین ۔ دیکھیے اُن لوگوں کو جنھوں نے لا کھوں دد ہے بھوکوں اور مختاجوں کو دید ہے ہیں اور بے دریغ دو میہ خرج کرتے ہے جائے ہیں۔

اب مِن ختم كلام كرول كا تاكه جينده كاعلى كام شروع بو-

#### شفاخانہ کے کئے جیرہ کی اجلی

حصرت مبرکبس اور صنرات سامعین! ہم لوگ اس وقت نهایت مبارک کام کے لیے جمع ہو ہے ہیں کہ میموریل اسٹیل برھیو رکو

ارد اور دہی اس کا انتظام کرتے ہیں لیکن یہ امراظر من انتمس ہے کر علیا یُول کے مقالمیں

چوگنی تعداد ہندوسلم کی ہیاں سے فاکرہ اٹھاتی ہے اور اس تنفاخا نہ کوہندوں اور المالول کا تنفاخانہ

کنا جا ہے۔ اسی لیے ہندوولمین سے اس کی ا مراد کے داسطے ابیل کی جاتی ہے، جو اس علاج گاہ کے احما نمند ہیں ادر شکر گذاری کے طور پرانے عطیہ سے اس کومت فیض کرنا ان کافرض میں ہے۔

میں مناسب جھتا ہوں کہ اس وقت، اول آب کی خدمت میں اس شفاخانے کے تقر صالات

عض کردوں۔ اس شفاخا نہ کو بنے ہوئے تین سال کے قریب عرصہ گذرا ہے۔ واکٹر وو در دلیدی
رجن جو اس اسبتال کی انجا رج ہیں ایم، ٹدی کی دگری رکھتی ہیں ، جنھوں نے اِنج برس امریکہ
میں داکٹری ٹرھی اور دوبرس جرمنی اور انگلتان میں سے فن سکھا اور خاصکر عور توں کے علاج میں
اہرانہ دستگاہ عال کی۔ آپ کے علم میں ایک نرس ہیں جوسب اسٹنٹ میں مین کا درجہ کھتی ہیں
اہرانہ دستگاہ عال کی۔ آپ کے علم میں ایک نرس ہیں جوسب اسٹنٹ میں مین کا درجہ کھتی ہیں

ان کے علاوہ ادر باقی نرسین کیونٹر اور درلیسر کا کام کرتی ہیں اورسب تعلیم یا فتہیں اور جوکام وہ کرتی ہی

اکفوں نے باقا عدہ سکھا ہے۔ اس شفا خا نہ کے اندر ایک ٹرینیگ اسکول ہے ،جس میں عورتوں اور مردوں کو نرنگ سکھا یا جا تا ہے۔ دوا کیس جو مرحضوں کو دی جاتی ہیں آن کی فتیت اس قدر کر کھی گئی ہے جوغریب سے غریب مرحض کھی دے سکتا ہے۔ مر دوزن بیایہ ، جود دزانہ اس شفا خا نہ میں آ نے ہیں اُن کی تعداد ایک سوسے زیادہ ہے اور جو مرحض شفا خا نہ کے اندر رہ کرا نیا علاج کرا رہے ہیں اُن کی تعداد ایک سوسے کچھ ذاکہ ہے میں اور جو مرحض شفا خانہ کے اندر رہ کرا نیا علاج کرا رہے ہیں اُن کی تعداد سائھ سے کچھ ذاکہ ہے میں اور جو مرحض شفا خانہ وسلم عبسائی بیادوں کا دہا وہ آب کی اطلاع کے لیے ساتا ہوں ،جن کی تعداد کچھ عی اور ۲۵۲ میں اور جھ ہے اور اور میں اور جھ ہے اور میں اور جھ ہے اور جو مرتبی اور جھ ہے اور جو مرسو ہیں اور جھ ہے ہے۔

| عيسائی       |          |            |    | ملمان        |    |                     |    | مندو                 |      |      |       |
|--------------|----------|------------|----|--------------|----|---------------------|----|----------------------|------|------|-------|
|              |          |            |    |              |    | چ.                  |    |                      |      |      |       |
| عورت<br>۱۰۱۷ | 2/<br>19 | عورت<br>۱۵ | 2/ | عورت<br>۱۱۳۵ | 2/ | عور <i>ت</i><br>۱۲۵ | 25 | عور <i>ت</i><br>۳۳۳۹ | 1/19 | عودت | مرد ا |

مرا اواع میں جو کل جرائی ہوے ، اُن کی تعداد ۲۳۱ ہے بوا اواء میں ادر ترقی ہوئی،
بینی جوان عور توں اور الم کیوں کی تعداد جن کا علاج اس شفا خانے کے اندر ہوا ہ ۹ ۹ مہو گئی
اورمرد بیا دوں کی تعداد ۸ ۲۳ یہ بعنی کل ۲۳۳ گو یا عور توں اورم دوں کی تعداد بس ایک بخراد
سے زیادہ اصافہ ہوا علی جو اوا واع میں شفا خانہ کے اندر ہوئے ، اُن کی تعداد ۲ ۸۳ دہی اس میں کھی سال گذشتہ سے ایک سوچون کا اصنا فہ ہوا ۔ ان کے علاوہ وہ بیار ہیں ، جن کا علاج شہر اور فتی رُھ وہ بیار ہیں ، جن کا علاج سے مائی ہیں اُن کے گھ وں برکہا گیا میں وہ ڈرڈو اس ضلع کی ہوسیل میں بیاروں کو دیکھنے میں اُن کے گھ وں برکہا گیا میں وہ ڈرڈو اس ضلع کی ہوسیل میں بیاروں کو دیکھنے جاتی ہیں اُن کی تعداد ۲ ۲۱۸ ہے مشن خان کر ادکھے ہیں اُن کی تعداد ۲ ۲۱۸ ہے میں کیا گیا اُن کی تعداد ۲ ۲۱۸ ہے ۔ باکل الگ سے ۔

حصرات! التفضيل سے آب برواضح ہوگیاکہ اس شفاخانے کے علاج سے ١٩ الم مين مين مراد

ایک سوانسٹھ عیسائی متعقبض ہوئے اور اس کے مقابلے میں گیا رہ ہزادایک سوتیرہ ہندوکول اور مسلما نوں نے فیض یا یا۔ بیس ہم کمونکر کہ سکتے ہیں کہ یہ شفا خانہ عیسا ئیوں کا ہے۔ ہم کوہرطرح میہ کہنے کا حق ماصل ہے کہ یہ ہندوکول اور مسلما نوں کا شفا خانہ ہے ، اس لیے ہندوکول اور مسلما نوں کا خوض می ماس ہے کہ ہواس سے اس کے مردوزن فائدہ کئیر حاصل کرتے ہیں اور جہال ان کی عور توں اور ہجال آن کی ماہیں اور جہال آن کی مدردی اور جج سے ہوتی ہے کہ ان کی ماہیں اور جہال آور میں ہندی ہمدردی اور جج سے ہوتی ہے کہ ان کی ماہیں اور جہندی ہندی ہمدردی اور جج سے ہوتی ہے کہ ان کی ماہیں اور جہندی ہندی کی ہندی ہمدردی اور جب سے ہوتی ہے کہ ان کی ماہیں اور جہندی ہندی ہندی ہمدردی اور جب سے ہوتی ہے کہ ان کی ماہیں اور جہندی ہندی ہمدردی اور جب سے ہوتی ہے کہ ان کی ماہیں ۔

مس دو در دنها بیت مستعدی، ہمدر دی، اور توجه اور محنت سے مربعینوں کا علاج کرتی ہمیادر بعض ادفات ہماری خاطر دہیات اور قصبات میں بھی جاتی ہیں، جہاں کی حالت وبا کے باعث بعض

اوقات نهایت افسوساک اورخط اک بوجاتی ہے۔

می حالات معلوم کرنے کے بعداگر ہم ایسے شفاخا نہ کو جہ ہمارے لیے خداکی رحمت اور برکت ہے دو ہے کی امداد دینے میں در بغے کریں تو نہا بت درجہ نا سیاسی ہوگی ۔ دیکھیے امریکہ کے مشن کو جہمال اپنے نرب عیسوی کی تبلیغ کے لیے آیہ ہے ، لیکن ہمارے ملک بیں دہ کر ہمارے ساتھ وہ برتا وگر تا ہے جوہما دے ہموطن مجی نہیں کرتے ، حالا نکہ بیال کے ہیں اور کا بی جوہما دے مدرسے اور کا لیے بھی کھول دیے ہیں ، گو یا جسمانی اور داعنی دونوں فائدے ہموسے نے مدرسے اور کا لیے بھی کھول دیے ہیں ، گو یا جسمانی اور داعنی دونوں فائدے ہموسے نے ہموسے نے بین اور ہم شکر گذاری کو بالا کے طاق رکھکر سے کھاکرتے ہیں کہ ان سے برہم کرنا جا ہے ، بی مارے بین کہ اسے برہم کرنا جا ہے ، بی کہ بین کے اسے برہم کرنا جا ہے ، بی کہ اسے برہم کرنا جا ہے ، بی کہ بین کرنا جا ہما ہے ، بی کہ بین کرنا جا ہم کے بین کرنا جا ہم کے بین کرنا جا ہم کی بین کرنا جا ہم کہ بین کرنا ہما کہ بین کرنا ہما کہ بین کرنا ہما کہ بین کرنا ہما کہ بین کرنا جا ہم کہ بین کرنا ہما کہ بین کرنا ہما کہ بین کرنا جا ہم کہ بین کرنا ہما کی بین کرنا ہما کہ بین کے بین کرنا ہما کرنے ہما کہ کہ بین کرنا ہما کہ کرنا ہما کہ بین کرنا ہما کہ کا کرنا ہما کہ کرنا ہما کہ بین کرنا ہما کہ بین کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کہ کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہم

ماجوا تام دنیا میں ہمشہ ہر زرب والوں کے نز دیک بیاروں کی دواکر نا ، دکھیا دوں کا دکھ درد دورکر نا ، رخیوں کی مربیم بینی کرنا ، عکیدوں کے ساتھ ہمدر دی کرنا ، مرتے ہو ول کی جانیں بجاناسب سے اعلی خرات اور نمیں بھی جبی جائی ہے ۔ گوہم مندرست موں لیکن جب کوئی ہارے گھر میں بیار ہونا ہے قوم کو رات بھر نیز نہیں آئی اور بیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے ، کیونکرانیا تی ہمدر دی کا اقتصابی ہے ذیر کی الطف ہی میں ہے کہ ہم خود بھی تندرست ہوں اور آرام وا سائٹ سے رہیں اور دوسرول کو بھی تندرست ہوں اور آرام وا سائٹ سے رہیں اور دوسرول کو بھی تندرست ہوں اور آرام وا سائٹ سے رہیں اور دوسرول کو بھی تندرست ہوں اور آرام وا سائٹ سے رہیں اور دوسرول کو بھی تندرست ہوں اور قصیات میں ہزاروں آرمی ایسے بیارٹر سے سے ہمادی قربیم بھیں سے کہ ہمادے شہر اور دیمیات اور قصیات میں ہزاروں آرمی ایسے بیارٹر سے سے ہمادی

ہمدردی کے مخاج ہیں، جن کے داسطے ہادا فرض ہے کہ ہم علاج کا سامان نہیا کر ہیں۔ وہ سامان ہے ہمدردی کے مخاج ہیں، جن کے داسطے ہادا فرض ہے کہ ہم علاج کے امراد ہم ہم بیونخیا میں، تہاں عور توں اور تجوں کا علاج خاصکہ ہم جن اچھا ہوتا ہے اور جہاں علاج کے لیے اہر معالج موجود ہیں۔

تام دنیا کے عقلمی وں کی رائے ہے کہ دو میں قسم کی خیرا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ایک پر تعلیم ای بنائی جائیں ،جن میں د ماغی ،جسانی اور روحانی تعلیم دی جائے۔ دوسرے ہے کہ بیواوں اور تیموں کے داسطے پرورش اور تربیت کا نتظام کیا جائے اور اُن کے لیے اُ شرم بنا کے جا میں تبیسرے سے کم شفاخانے قائم کیے جائیں اور ان میں بیاروں کے علاج اور ارام واسالیش کے ساتھ ان کی تیارداری کا انتظام کیا جائے۔ ہم کوگ جوخرات کیا گرتے ہیں اس کا زیادہ حصہ فضول اور ہر با د جاتا ہے۔ کیو کہ بہت سے لوگ غلط صر درت ظاہر کرتے ہم سے بیسے کے جاتے ہیں ، گرشفا خانے میں جی خص بار آئے گا، کیا دہ بھی ہم کو دھوکا دے سکتا ہے ؟ ہرگر: نہیں۔ تنفاخا ان کو روبیہ دینے سے جندشم کی خیرات ہوجاتی ہے غریبوں کود ہاں کھا او یا جاتا ہے اور کٹر ااور سل کھی۔ ترجمیوں کی مرہم یٹی ہوتی ہے اور ساروں کی دوا داروجھی۔ دکھ دردوالوں کی کلیف دور کی جائی ہے، اُن کو اَ دام بھی بہونیا کی جاتا ہے ،مرنے والوں کی جان کیانی جاتی ہے اور صرورت ٹرنے یوان کے دفن ولفن سے کھی در لغ نہیں کی عاتی - زہے سمت استخف کی جس کا روسی ایسے عل خیر میں خرج ہوجا کے ایک نیکی کرکے متعدد نیکیوں کا آواب إلقائے۔ صاجو۔ میں ان میں ہندود ل کی خدمت میں مجی جیزہ کے لیے ایل کر دل گاجن کی خیرات مرغ و ماہی ومور تک ہو مجتی ہے ، جن کی فیاصنی اور در یا دلی سے یا نی کے صالور ادر ہوائے برندے بھی محروم منیں رہتے ہیں،جن کے زہرب میں حان مجانا اور دکھ در د دور کرنا اعلیٰ درجے کی خرات اور سی تجھی جانی ہے اور اس کے بورسلما اوں کی خدمت میں تھی ایل کروں گا ،جن کے ذہب میں زکواۃ لینی بیدا وار کا حالیسوال حصہ خرات کرنا نرمب کے ارکان میں داخل ہے اور نرمبی فرض ہےادر جن کے میشواوں میں حصرت علی کا اور ان کے ہفت وہشت سالہ بچر لعنی حسن وحسین کا میروا قعم یا د کار ہے کہ تین دائسل روزے پر روزہ رکھا اورسائے آیا ہوا کھا نا اٹھاکر مجبو کے نقیراور قبیری ادرتیم کو دے دیا۔ میں آپ کی ضرمت میں آن بیا رعوروں کی طرف سے ایبل کروں گاج بیجا ریاں طرح طرح کی بیا داو میں مبتلا ہیں جوعور توں کو عارض ہواکرتی ہی ادر جو محص اس وجہسے ہیوقت ہلاک ہوجا اگرتی

ہیں کہ اُن کو مناسب تیا د داری اور دوا میسر نہیں آئی۔ اسی عور توں کے لیے اس شفا خانہ میں کانی سامان

ہما ہے، لیکن صروری اِشیا زیادہ فراہم کرنے کی صرورت ہے اگر اعلیٰ بیانہ پہ علاج کو وسعت دیجائے
اور میں دو ڈرڈ و اُن کے علاج کے لیے بہت ماہر موجود ہیں۔ میں اُن بجر ن کی طرف سے آب کی خوت

میں ایل کر تا ہوں جو بچا می فی صدسے زیادہ مرجا یا کہتے ہیں اور جن کی جا نیں بجا نے کے لیے

ہما دی گور نمنٹ کچھ عوصہ سے مناسب تدمیریں کر دہی ہے۔ ان کے علاج کے لیے بھی ہمارے

ہما دی گور نمنٹ کچھ عوصہ سے مناسب تدمیریں کر دہی ہے۔ ان کے علاج کے لیے بھی ہمارے

امینال میں کانی سامان جمع ہوجائے گا، اگر آب مالی ایداد فرمائیں گے اور لائی ڈواکٹر دن اور زر کول

میں اُن بیا دوں کی طرف سے آن کے واسطے کھانا، بینیا، اور طنا اور بھی ناسب کچھ ہمیا ہوجا نامکن ہے۔

اور فی فیاضی اور توجہ سے اُن کے واسطے کھانا، بینیا، اور طنا اور بھی ناسب کچھ ہمیا ہوجا نامکن ہے۔

میں اُن بیا دوں کی طرف سے آپ کی خورت میں ابیل کروں گاجن کی جان کے لیے اعلیٰ

میں اُن بیا دوں کی طرف سے آپ کی خورت میں ابیل کروں گاجن کی جان کی جانے کے لیے اعلیٰ

میں اُن بیا دوں کی طرف سے آپ کے جندے سے وہ اور اور خوری کا جن کی جانے کے علی اور میں بیانے کے علی جو ایک کی خورت ہے۔ آپ کے جندے سے وہ اور اور خوری کی جانہ کی کے اور میں گیا اور آپ کو قواب دارین حالی ہوگا۔

اُن کی جانین جی جائیں گی اور آپ کو قواب دارین حالی ہوگا۔







پنڙت موتى لال نهرو

## موتی کی خدمت می خیر مقدم کے ہار

فردری المسئر میں انجمانی بندت موتی الل ہزولعض عائدین کی دعوت قبول فر اکر، فرخ آباد تشریف الائے ادر ایک جلسہ عام لک بھون، میں اس غرض سے منعقد ہواکہ سارے صلع کے حضات، جو بندت جی کے شائن و دیار ہیں، اس موقع پر ان کی ذیادت سے مشرون ہوجا یک مشران صاحب نے جلسہ فرکور می حسب ذیل تقریر فر مائی ۔ صدر حلسہ اور حاصرین المجمن!

اولًا میں آب لوگوں کا شکر گزاد ہوں کہ آب نے بھرکو قوم کے گرا بھا گوہر بینی یڈت موتی لا لے میں مندو کر کے میری مندو کے میری آبرد بڑھائی ۔ گو کہ میری خومیت ایسی نہیں کہ موصوت جسے عظیم المرتب انسان کو خوش آمدید کھنے کی جسادت کردن گرفیوائے الماموس معند و داس کا دخیر کو اپنے لیے فال نیک ہم کھکر بھی دست کرد میں مول کرتا ہوں ۔ وا متنان قبول کرتا ہوں ۔

صاحبان والاشان!

دوزعیش وطرب و باده و جامهت امروز کام دل حال و ایام بجام است امروز انجی می خواستم از حصرت با دی خیما للتر الحد که حال بنام است امروز حضرات باید و مبارک گوری ہے جس میں اللی فرخ آبا و ادر اطرات و اکنا ان کے خاص وعام کی، حضرات باید وہ مبارک گوری ہے جس میں اللی فرخ آبا و ادر اطرات و اکنا ان کے خاص وعام کی، ایک مرت سے بیحسرت دل میں ترب کر دش سے دہی تھی کہ دہنا یان فوم کی الاکا پیانوں و تی اور اس مرت کے خزانے کا بید بیش فیمیت لال بحس کا لال بھی بھارت اتا کی تعیلی کا ایک گرافقار جواہر ہے ، ہما رے وطن و فرخ آباد ) کی خاک کو اپنے باک قد موں سے عزت تبختے ۔ خدا کا تنک ہے کہ آج ہما دی بیحسرت برآئی اور اس معل شرح یا غرج ارت اندھیرے دل کی بستی میں اجا لاکر و با ۔ ہما دی بیحسرت برآئی اور اس معل شرح یا خواری کو قدوم میں تنظیم کو ایک گوری کے بیار کے نشکہ بیدے ہما دی فرخ آباد کی سرند میں کو قدوم میں تنظیم کو ایک کشتر ہوئی آور می سے جو بے بایاں بیختی ہے اس کے نشکہ بیدے ہما دی زبان قاصر ہے ۔ جناب والاکی کشتر ہوئی آور می سے جو بے بایاں کو میشند کی ہما دی اندھیم کو ایک کشتر ہوئی آور میں سے جو بے بایاں کو میشند کی ہما دی اور اس کو شام ہوئی زبان قاصر ہے ۔ جناب والاکی کشتر ہوئی آور می سے جو بے بایاں کا میکا کی خاک ہما دی زبان قاصر ہے ۔ جناب والاکی کشتر ہوئی آور کی سے جو بے بایاں کا حقیق ہما دی دعا ہما دی زبان قاصر ہما کی خاک ہما دی کے نشکہ ہما دی دی ہما دی دور سے سر فراز فر اکر جوعوں سے جو بے بایاں کی خاک ہما دی دی ہما دی دی ہما دی دری سے جو بے بایاں کا کھوئی کو میں کو سے دی کے نسل ہما دی دیا ہما دی کی خاک میں کا کا لیک کشتر ہما تا کی خاک ہما دی کے نسل ہما دی کا کھوئی کے بایک ہما کے نسل ہما کی خاک ہما کی خاک ہما دی سے دور کے بایک ہما کی خاک ہما کہ کی خاک ہما کر خاک ہما کی خاک ہما کی

خوشی ہم کو حال ہوئی وہ الفاظ کے تاک جامہ میں نہیں ساسکتی۔ بس، ع دل من داندومن دانم وداند دل من

البتراتنا افسوس ہے کہ ہم اپنی ہے ایکی کے باعث رآ کے کی نتان کے مطابق اوازم ستقبال بہا نرکرسکے۔ حق يدب كرجو كيم أرايش بم لوگوں نے كى جے، آب كى ذات والاصفات جوعلم وعمل كے زيورات سے آراستہ ، اس آرائش سے کہیں اِلاتر ہے، "اہم اس جلسے کو ایک انتیاز ظال ہے ،جس برا بل فرخ آباد بجاطور بإنازكرسكتے میں اور دوسرى علم كے لوكوں كوليہ فخرنصيب نہيں موسكتا - وہ إستياز يہنے كرستا الله طبسہ ایسے منبرک مقام میں منعقد ہوا ہے ، جرمیشوائے فیم اور فدائے ملک ، جما تا ملک کے ام ما می اور اسم گرامی سے نسوب ہے۔ دہ ہما تا ملک جو ہما راا در ہما دی قوم کا سجا ہمی خوا ہ اور مجارت ما کا کا در سیب تھا اورس کا یہ زریں مقولہ سونے کے جرفوں سے تھنے کے قابل ہے اور ہارے بنڈت جی کی لوح دل بر بھی کندہ ہے کہ ۔ "سوراج میابیدالشی حق ہے اور میں اس کو صرور حال کروں گا ؟

عدتدرے دریے دستورطان استحداستقال کے موقع برمقررین اپنے میمان کی دح سرائی میں ترزبان من افرض مجھتے ہیں، گریں اس کے بجائے موصوف کفنس الامری اوصاف بیان کرنے براکتفاکروں گاجس سے ہارے نوجوانوں کو، جواس جلسے میں نر کیے ہیں رسبق عال ہواور وہ مجی آپ کے نقش قرم برگا مزن

ہونے کی کوشش کریں۔

ہارے پنڈت جی جس زانے میں وکالت کرتے تھے، اُس وقت آپ بانی کورٹ کے ایمنتخب اورتنفردا ٹیوکیٹ تھے .اگر جبرا پاکواس میٹیے ہیں لاکھوں کی آ مرنی ہوتی تھی گرجن کاظر ف عالی ہوتا ہے وہ مال و زرکو ہاتھ کامیل سمجھتے ہیں اور کوئی ایسا کام کر گرزتے ہیں جس سے بنی نوع انسان کو فائرہ بہنچے۔ جنانجیہ بنات جی نے جب یہ دیکھاکہ ان کا وطن اور قوم ایک ایسے خطر اک اور بیر فار داستے سے گزر رہے امیں حب کے نشیب دفراز کو مجھنا عوام کا کام نہیں، تو در دوطن سے بیجین ہوکراس بینے کو ترک کر دیا ادر ملک کو سوراج دلانے کی دکالت فرانے لگے۔ آپ مظاوموں کی فریاد سننے والے، غریبوں کی مردکرنے والے، بکیوں کے بیٹت پناہ ، بیاروں کے جارہ سانہ ، مکی اور قومی آزادی کے علمبردار اور ہارے طامی دیردگام ہیںادرایی تحریکوں میں، بغیری ما و دال کی خواہش کے ،سب سے میٹی مثیر دہتے ہیں جب طرح کرارائیم ادہم نے دا ہ خدا میں تخت و تاج برلات ماد دی تھی اسی طرح آب نے بھی ہماری خاط عیش وآدام و تھکراکر؟

لاکوں روبیہ کی آ مرنی پرخاک وال دی اور ذائی شغعت پر تو می فلاح کو ترجیح وے دی۔ حق یہ ہے کہ جہت وا رام کو جبوار کر دوسروں کے منج میں شرکیب ہونا ، ابنی کلمین کا احساس نزکرکے دوسروں کاعم بانا، آپ نے اپنا خیوائ علی اورطریقہ کا ربنا ریا ہے۔

ما تعین با گین ایس وقت جورویشی کی تحریک، سارے مند وسان ی مارے ساسی دیو تا ما تا گا دھی کی کوشش ہے ترقی نجریج ، بنڈت جی موصوف اس کے نفظ ذبانی ہی سؤیر نہیں بگروہ کے طور پراس کے عامل ہیں۔ گرحباب بہلے والا یتی کٹرااور انگریزی لباس ہتعال کرتے ہے لیکن اب رسی کٹرااور مانگریزی کی باس ہتعال کرتے ہے لیکن اب رسی کٹرااور ہندو تا بی فور کے جاری میں جارہ گریس کہ اور اس می وقت کہ ما وعود وی کہ ایس سے فلاہر ہیں۔ گریا پر شعراب ہی کے لیے کما گیا ہے ہے اس می وار اس می و د

صاحبان والاثنان إبندوں پر خداو ندعالم کی یہ بہت بڑی ہر بانی ہے کہ وُ ملحت زانہ کے مطابق النے خاص بندوں کو عام اور ہم و دوفلاح کے بیے مقردکر اد ہما ہے ۔ جنامخ جس طرح داحہ دام عومن دائے ا با وکیستنسب چندرسین سرسید عظم اور موالی ویا ندوی ایت اینے کار است خاص کے واصلے ختن ہو سے ہما تا گاند علی اور ہمارے ہما بان کو ازادی دلانے کے لیے ہما تا گاند علی اور ہمارے ہما بان کو ازادی دلانے کے لیے ہما تا گاند علی اور ہمارے ہما بان کو ازادی دلانے کے لیے ہما تا گاند علی اور ہمارے ہما بان کو ازادی دلانے کے لیے ہما تا گاند علی اور ہمارے ہمارے بین ۔

جناب دالا إ ہم سب ایک مدت ہے آپ کی زیارت کے خواشمنداور آپ کی و مدکے حمیم قلب سے تمنی سے میں مجتا ہوں کہ ہمارا برخلوص انتظار اور ہمی مجت کی تشش ہی آپ کو بھال آکے جینیج لائی ہے لہذا آگر آپ احازت ویں تو نہایت اوب سے بیعرض کروں کہ ہے

> مرا، زماً مرن خود مدار، منت دار کر این نیتی ایم انتظار من است

مؤرُ حاضرین ! ہا رے بندت بی کی گر انقد ضربات اور ان کے عظیم کا رنا ہوں ہے کون وا قف نہیں۔ آب ہند و مثان کے تام صواب میں ایک اطراف واکنا ف عالم میں جی اس قدر شہورا ہے جی تدایت صوبہ اگرہ واو دور میں شرت رکھتے ہیں جب نبجاب میں شورش ہر یا تھی اور دادوگیر کا یا زاد گرم تھا ، اس وقت

ی بی یا ابنی تقریر کوختم کرکے نیڈت جی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی تقریر دلیند برسے اب بی ایقریر دلیند برسے اب میں میں جاغ ہرایت حلامیں -مجمع کو مخطوط نر مائیں اور ہمادی را ہیں جواغ ہرایت حلامیں -

## مصطفي كمال إثاكي فتح

اہ ارج سے اورج سے متحبہ رک ، دوارہ فتحیاب ہوے ، وگھمنا کی نئی مباس سے بیں وقت شام سلمانوں کا حباس عام ہی غرض سے منعقد مواکہ مصطفع کمال یا شاکو اُن کی فتح کا ل برمبار کباودی حائے اور آئندہ فتو حات کے دوسطے و عامانگی جائے۔ اول چندسلم حصنرات کی تقریری ہوئیں۔ بعد از اس شران صاحب نے ہندوں کی فایندگی کرتے ہوئے حب ویل تقریر کی و

تجائیو! کل علبه عام می جس میں ہندوسلمان دولوں شریک تھے، دویا تیں طے ہوئی تھیں. ایک برگرمندوآج اینے اپنے مندرول می فتح مسلمین کی دعا مائلیں اور دوسری سیکہ تام مندوو ل كى طرف سے مجھے ہی جا عصب میں جیجا جائے كم من كمان تھا يوں كے سا تو ہندود ل كمطرف ے دعامیں شرکے ہوں جانچیس اس غرض سے حاصر ہوا ہوں اوراس وقت اس مترک جگر بہدود كى طرف سے غازى مصطفع كمال يا شاكو أن كى ناياں كاميا بى برمباد كباد، بادل شادد تيا موں اور أس احكم الحاكمين كانتكريها داكرتا مول جس نے سلما نوں كو نتح كرامت كى اور اسلام كى عزت اور للافت كرات، تام و نيايس قائم ركھى - اب ہم أنده كى فتوحات كے داسطے وعا أكليل كے - اس وصد یں ج خبر یں موصول ہوئیں وہ یہ ہی کریونا نیوں نے در ہ دا نیال کے کنارے ، بہت سے اللاع فالی کردیے اور بندرہ ہزادسیا ہی جو بہت زیادہ زخمی ہوے تھے اُن کو جماز برسوار کرا کے بھاگ تکے۔ وان فرج كاسيه سالاركر فتار موكرا ب اوربت سے وائی جزل محركر فتارمو نے من اجن كوركوں نے انے بڑے بڑے فرجی مقابات پر بھیج دیاہے . و ال وہ غازی مصطفے کمال اِنتا کے تمان ہیں - زرا الاخطرليجي اکس قدر فیاضی ادر در بانی اور برا دری کا برتا دمسلمان کا نے حالی دستمنوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت جمال جمال سلمان بي ، برجكه وه جنگ كي طالت مين بن - ترك افي وشمنول سے اسراادرساشا وغيره مي الارج بي - شام اورعواق عرب مي ملان ايي حكوست خود اختياري قالم کرنے کی وسٹش کردے ہیں مصرابنی اوری فود فقاری کے واسطے کو تنان ہے اور ہندو سان کے سات کر درسلمان خلافت کے معالم میں قدر گورنمنٹ بند کے ساتھ ترک موالات کرنے ہے اور

ہیں ، غرضکہ نیام دنیائے اسلام سیاسی حدوجہ میں مصرون ہے ، خداکرے ، سیعی مشکور ہو۔ اس جنگ میں دنیائے اسلام کے علاوہ دوس کی امراد بھی نیا مل ہے، جوتر کی کا صلیف ہے ۔ دوس اورتركى كے عمد نامر كي فصيلات و وصرات جانتے ہيں جواخبا رات بر صفح رہتے ہيں يوا وا وار كے ستمبریس بمقام باکو جرسلطنت آذر با نیجان کا دارالحکومت سے اسلافی ملکوں کے وکلاجمع موے تھے اور سے طے یا اتھاکہ الیت یا کی تام قویتی ل کر برطانیہ کے خلاف متفقہ کو شش کریں ہی وقت ملطنت روس نے اُن سے و عدہ کیا تھا کہ خود نخیا ری حال کرنے میں ہم مردیں گے۔ یو کی غاندی طفح كال ا شاكويه امر بهت ناكواد تفاكر تركول كے مقبوضه مالك يوناني سلطنت كے محكوم دہيں، اس ليے اس تحريب من ده" فخالفت بطانية كاليُّرين كيُّ اكتوبِ الإم من إسلام كو آزاد كرنے كواسط بمقام الكوره، ليك كي يشي جس كے مرحل و دمصطفے كمال ما شاتھے كمينى كے اختتام موصطفے كال في اعلان كماكه بم اسلام كومتحده سلاطين سے آزادكري تخے اور سي بھي كهاكه مشرق مي كفبن قدر ندې کونت ش ب اور ترکی قوم پرستول کی جو تخریک ہے وہ سبلطنت روس کی امدا د سے ہے۔ مصطفع کمال کی جوزشش ہے وہ مض اس غرض سے ہے کہ ترکوں کو غلامی سے آز ادکر ہی جو بموجب عهدنامرك أن يرعائد ہوتى ہے-

می کھیں، اُن کا ترجمہ عربی زبان میں کردیا۔ اس وقت ہندورا جاؤں مہارا جاؤں سے بغداد کے خلفاء کی خطور کتا بت دہاکر تی تھی اور بڑے دوستا نہ مراسم باہم تھے۔ اُس زبانے میں بہت سے سلمان ہندوستان آئے اور اُنھوں نے سنسکرت زبان میں ٹرا مکہ حاصل کیا اور بغداد جاکر ہندووں کے پران پر فران میں کتاب ہارے بہاں کی تصنیف سے ،جس میں زہروں کا علاج تھا، بغداد لے گئے، اُس کا ترجمہ بھی عربی زبان میں ہوا۔ اُن سلمانوں میں ایک شخص بھی کی زبان میں ہوا۔ اُن سلمانوں میں ایک شخص بھی کی زبان میں ہوا۔ اُن سلمانوں میں ایک شخص بھی کی نہا بت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ول سکتا تھا۔ اُس کا ترجمہ کیا ہے اور بغداد میں فیلسوف کے لقب سے اب کے شہورے ہندو شاستراور دیگر کتب نہ ہم بے گار فیمنی اجل اور دیتر جم مجھا جا تا ہے۔

مسله خلافت کے علاوہ ایک دوسراسب اور بیدا ہوگیا جس سے ہندودں اور بیما نوس جے کہا یوں سے بندودں اور بیما نوس جے کہا یوں سے ب کوار سے نیادہ اتحاد وارتباط بیدا ہوگیا ہے۔ میرامطلب شاہ کا بل کے فر مان شاہی سے ب جس میں بڑے بڑے عالموں اور فاقیوں اور قاضیوں کے فتو وں کا حوالہ دے کرگا وکشی بندکر نے کہ ایت کی ہے بہ حض ہند د کھے اور سیمان اور ہندو تھا کہ میں شیرو تکر ہو ہا بئیں۔ شاہ افغانستان اور قاضیوں اور فقیوں کی تعریف توجس قدر کی جائے کہ ہے ، گرہم تکر ہو ہا بئیں۔ شاہ افغانستان اور قاضیوں اور فقیوں کی تعریف توجس قدر کی جائے کہ ہے ، گرہم میں سے اپنے باد شاہ کے حکم اور فقیوں کے میں میں سے فتوے پر لوراعمل کیا اور ۱۳ کر در ہندوستا بنوں کا دل ہا تھ میں نے لیا ۔ جناب رسول مقبول صلع نے فتوے پر لوراعمل کیا اور ۱۳ کر در ہندوستا بنوں کا دل ہا تھ میں نے لیا ۔ جناب رسول مقبول صلع نے اور اس کا دو دو صحت و تندرستی ہے ۔ یہ مانکو اسلام میں گائے مباح ہے مگر جوجیزیں مباح ہیں اُن میں میں اور اس مسلم برزادہ عرض توریف کو اندیشیا ہے تو اور ان کا اختیار دیا گیا ہے خواہ اُن کو کوئی کھائے یا نہ کھائے میں اس مسلم برزادہ عرض توریف کی دولوں کا اختیار دیا گیا ہے خواہ اُن کو کوئی کھائے یا نہ کھائے میں اس مسلم برزادہ عرض توریف کا اختیار دیا گیا ہے خواہ اُن کو کوئی کھائے یا نہ کھائے میں اس مسلم برزادہ عرض توریف کی دولوں کا اختیار دیا گیا ہوئی ہوں کا اندر پشرے۔

اب بین سلمان تعبائیوں کی طرف میم متوجہ ہوتا ہوں ۔ میلے ترکوں پر جو غلبہ لونا نیوں کو ہوا تھا ، صل میں اشر تعالیٰ کو ترکوں کے ایان کی آنہ ماکش منظور تھی ، اُس امتحان میں ترک پورے اُتر سے اور خدا و ند تعالیٰ نے اُن کو لوری کا میابی دی جس سے ظاہر ہواکہ ترکوں میں جذبہ ایان موجود ہے۔ ہی طرح

ال وه كام حب كوكر كلت بول بركرنا مزوريات دين مي شامل زبو-

ہاری آپ کی آز اکش تھی اللہ تعالے کر رہاہے۔ ہم سب کو تھی ایان مبن صنبوط رہنا جا ہے۔ اُمیریم كرخلافت كامسكر برب كے حب دلخوا ہ طے ہوگا۔ بارے سلم بھا بُوں كے مائے جنا بروامقبل ادرائم ادر صحاب کی نتالیں موجود ہیں ۔خودا پ کے بزرگ اور دادا پر داداکس قدرایان کے کیے تھے اورکس قدر اخلاق محکری اُن میں تھا۔ ابتدائے اسلام کا ایک ٹاریخی واقعہ سناؤں۔ایک تتبہ ایک اجرکو تین لاکھ دینار کا منافع ہوا۔ اہم وقت نے اس سے کہددیاکہ یہ نفع جائز نہیں ہجرام ہے۔ اُس ا جرنے وہ تمام د نیار دریائے وطبہ کی رہیا ہیں تھینیک دیے ۔مورخ تکھتے ہیں کہ مرتوں وہ دنیار دریا کے کنارے دیت میں ٹرے رہے اورسی نے نہیں اٹھائے ،کیونکہ بے خرمشہور ہوگئی کفی کریہ دنیارمنافع حرام کے ہیں۔ جولوگ شریعیت کے زیادہ یا بنداور پر ہنر کار تھے، اُنحفوں نے دریائے دحلیہ کی محصلیاں کھانا چھور دیں کرمباداکوئی تحیفلی کوئی دنیار تکل کئی ہوتو اس تھیلی کا اور اُس کے بچوں کا کھانا ہم برجرام ہے۔ حضرات! آئیے اب مسب بادب کھڑے ہوکر اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں د عاکریں ، جونا دنیا کے ادنتا ہوں کا صاکم علی الاطلاق ہے ۔ " یا آلهی نوتر کان احرار ادراً ن کے بیٹیوا غازی صطفے کمال يا شاكو فتح ير فتح نصيب كرا ورسكه خلافت كومندوشان تحصلما ون كى خاطر خواه كطے كركے سلام اورخلا فت كا احترام عام دنیا بین قائم كردے \_\_ یا اللی تو ہم الل بندكومعز ز قوم بنا ادرغلامی ا آزادكر- مركوره في أزادى دے جوالگر نيوں كوخود صل سے اور مركوبيتى زوال سے الجوار كرا وج كمال يو بيونيا- يا الني تو بهند وسلم اتحاد كومضبوط كرادر بهم كونوفين دے كرم دونون ل رحقيقي تحاليوں كى ما نند سوداج میں شرکی ہوں اور با ہم خیروفکر ہوکراس ملک میں بسرکریں - یا آلمی توہم کو توفیق نیک دے كربهمب افي افي كمرول مي يرضركو رواج دي جوبندودل اورسلانول كے بي ايك تبرك جزے اورسودشی کے انتعال سے برسی کا بازار سردکر دیں ۔۔ یا آگئی تو شہیدانِ نبجابی ایک دووں کوانے جوار رحمت میں جگہ دے بعضوں نے ایا خون بہاکر ہم کوسور اج کاراستہ تا باہے ادرا زادی کی قربا نکاه برقربان جره کرم کوبیت سکها یا نے ۔۔۔ یا اللی تو حکام وقت کو توفیق نیک دے کہ وہ قوم پرستوں کی داروگیرسے بازائیل اور دعا یا بروری اور معدلت گستری اختبار کریں - توان کی عقل کو راه راست برلاکہ وہ اکیا شاہ نظل اختیار کریں، جوعادل اِدشا ہوں کا ثیوہ ہے۔ اللى تو جارے بادشا وكو برايت كركروه واليسرائے اور كورنروں سے جواب طلب كرے جنجو ك

ظارو ہے ۔ دو خلافت کے سام کو درم ورم کورکھا ہے اوروا لیسرائے کو توفیق دے کہ وہ خلافت کے سام کو مسلما نوں کے حسب و لخواہ طے کرے اوردولٹ ایکٹ، بریس ایکٹ اور دلیفنس آف انٹریاایکٹ کو کیفلم ممیوخ کرکے ، سیاسی قیدلوں کو فورا ام اگر دسے جس سے اہل بہند کادل بھی شاہ بروجائے ، ور انگریزی حکومت کے حق میں بھی نہا یہ مضید نایت ہو ۔ یا اللی قریم کو توفیق دے کہ ہم انگریزی سلطنت کے سابق ترک بوالات برامن طریقوں سے کہ ہیں اور ملک میں فتنہ و فساد بر بانہ ہونے دیں اور ملک میں فتنہ و فساد بر بانہ ہوئے دیں اور بوجب بھا ہی اور علی برادر ان کے ، کوئی ایسا خیال اپنے ولوں ہیں ندا نے دیں جس سے اسی تسم کی جمائی کلیف انگریز وں اور حکام وقت کو پہنچے ۔ یا اللی قربارے اضلاق درست کر ادر ملک وقوم کی اور جم کی جرائت دہمت عطاکر اور ملک وقوم کی فاطر مرفروشی مکھا ، جس کے بغیر نہ موراج ہی میں ملک ہے اور نہ مسلم خلافت ہی خاطر خواہ کے ہوسکتا خاطر مرفروشی مکھا ، جس کے بغیر نہ موراج ہی میں ملک ہے اور نہ مسلم خلافت ہی خاطر خواہ کے ہوسکتا ہم ہوں اور ہا دا ملک ہند ہو ، ہم ہند و بوں اور ہا دے بھائی مسلمان ، ہم ہوں اور ہا دا ملک ہند ہو ، ہم ہند و بوں اور ہا دے بھائی مسلمان ، ہم ہوں اور ہا دا جا ۔ ع

این دعاازمن وا زجله جمال آمین اد

قوى نغره - نغرة كبير-

-----

## كانه هي جنم ون

ا، اگت سنت عربی گاندی کا کاجنم دن سانے سے لئے بقام بری بھون ایک طب بعدارت مشران صاحب سنقد ہوا ، حس میں ادباب کا تکریس اور شہرو نتا کا ہ و کر انتوں کا ازد مام کشر کتا۔ فاتونس بھی شرکے طبہ تھیں یوصوت نے اس موقع ساگرہ پرج تفرید کی دو درج زل ہے۔

، کا یُو ادر بنو-آج ما تا گاندهی کی سالگر ، کاروز دلفروز ہے اور ہم سب ان مے جنم دن کی خوشی منانے کی غوض سے جمع ہوئے ہیں اور د عاکرتے ہیں ہ

وه سلامت رہیں تیا ست کب اور قیا ست ضاکے کہ نہو

یمرے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتا جی کی موائع عمری شروع سے آخر بکہ بان کروں کیونکہ اس خین وقت میں یہ امکن ہے لیکن ان کی عادت خصلت ، خوبو کا مختصر بیان کرنا جس

بارے واسطے کھیت کتے ہوں، ضروری ہے۔

مومن داس کرم جندگا بھی ہراکو بر اور مراع کو بتقام ہرو بندواعلا قد کا تھیاداریس پیدا ہوئے۔ اس کاظ سے ان کی عراس وقت ٹوٹھ ہیند کم ترین برس ک ہے۔ بہا تماجی ہے اپ اور دادادو نوں ابنی آزاد مزاجی ادر آفائی فیرخواہی کے باعث نہایت شہورخصیتوں کے بالک یقے۔ ان کے داواصا حب را نائے پور بندد کے بہاں دیوان راست تھے۔ ایک مرتب جبکہ را نی ناخوش ہوئیں تو بہ نواب جو ناگلہ ھرسے بہاں بنا ، گربوئے کین نواب کو بائیں با بھی سے سلام کیا کرتے تھے رجب وہاں کے در باریوں نے نواب سے کماکہ نیخص بائیں اٹھ ہے آپ کو سلام کر ناہ ، تو انفوں نے جواب دیا کہ گو مجھے را نی پور بندر سے ست ناخوی صاف ہوئی ہوئی ہے بہا کہ انسان کی سے میں بنا داہنا ہاتھ انہی سے سلام سے میں عضوظ دکھتا ہوں ادرووس سے کہا میں اور ورسر سے کہا ہو کہا ہوں ادرووسر سے کہا میں کے سلام سے داسے کے دان ہوئی اور وہاں سے دوان بو بند کر اس سے دوان بو بند کی تو ہوئی ، تو یہ دائی کوٹ بنے گئے اور دیاں سے دوان بو بند کی تو یہ دواج کوٹ بنے گئے اور دیاں سے دوان سے دوان مولی ، تو یہ دراج کوٹ بنے گئے اور دیاں سے دوان سے

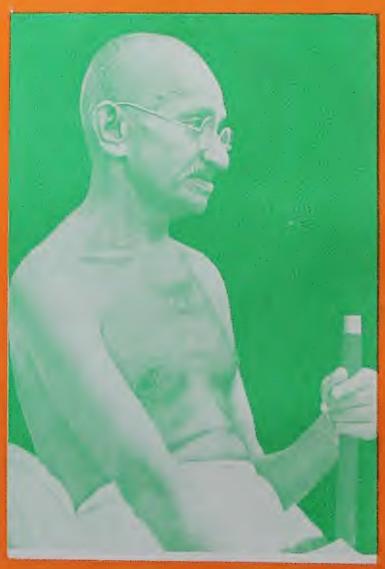

مها تا گاندش

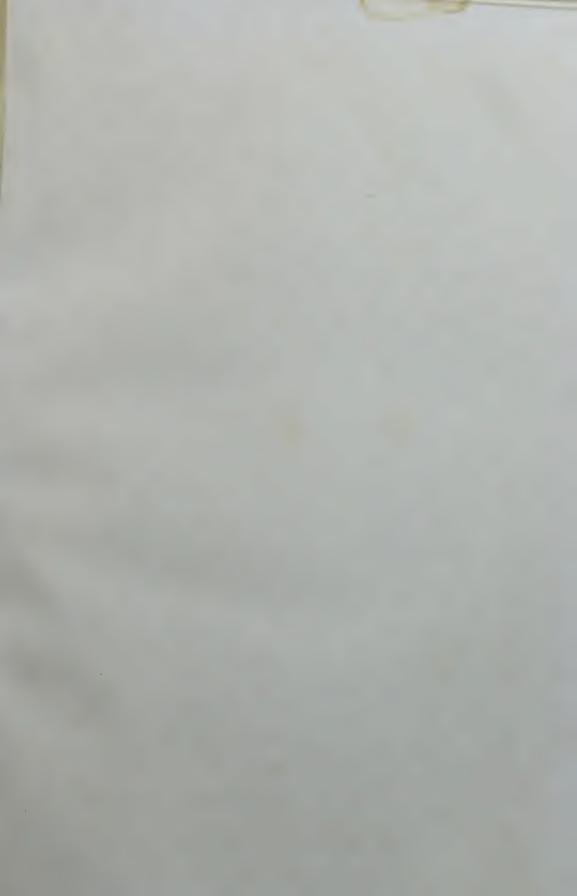

ہو گئے۔ را جراج کوشے نے ان کوزمین جاگیرمیں دینا جائی گرانھوں نے نہیں لی ہے جب دوستوں نے نہیں لی ہے جب دوستوں نے بہت کا زرا ساٹھ کو الفاظ ان کے را ناک کو را ناک کو الفاظ ان کے را ناک کو را ناک کا دیا کا جو را نام کا دیا کہ میں معانی نہ جا ہوں گا۔ تب یونٹیکل ایجنٹ کو معانی کا خیال جیوٹر نا پڑا۔

بہا تما بی کی ما تا بی بہت وطر ما تما عورت تھیں کسی بھو کے کو دیکھ بنیں کئی تھیں سیخت سخت برت رکھتی تھیں ۔ جب کمکسی بھو کے کو کھلانہ لیس خود نہیں کھاتی تھیں۔ گو یا دیبی جی سروپ تھیں ۔ ایسے ماں باب کے گھریں گاندھی جی بیدا ہوئے، جواس وقت سب سے بڑے ادمی ہیں نیکی میں ، سچائی میں ، آزادی اور اشار میں یکتا نے روز گار ہیں اور اکتیس کر ور

ا تندگان مندے مشواے اعظم ہیں -

گا دھی ہی نے سرہ برس کی عمر میں کا کھیا واد کے اپنی اسکول سے انظرنس کا امتحان ہاس کیا۔ اس سے بہلے بارہ برس کی عمر میں ان کی شادی ہو جی تھی ۔ ویشیو مست میں است انکی بہت بڑی ہوایت ہے ، این کی وکری قسم کی تعلیف نہ وینا لیکن مدرسہ کی تعلیم انگریزی سے ، صیاکہ قاعدہ ہے ، ان کے ول سے اہنسا کا خیال جا تار با ادر انھوں نے یہ بچھا کہ گوشت کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے اور گوشت سے پر مہز کرنامحض ایک وہم ہے ۔ جنا نجے جندما تھیوں کے ہمراہ ہردوز شام کو کسی تمری کا دے کھانے بکا کرتے تھے اور گا ندھی جی گھرسے باند کر کے سکل جایا کرتے تھے کہ بھی بجوک نہیں ہے ۔ اور د بال جاکر وہ کھانے کھایا کرتے تھے ۔ گویا تھوڑے و اول کے لیے ولینو سے شیری بن گئے تھے ۔ لیکن جو دلینو لوگ نہیں کھا میں ہے ۔ والی جاکر وہ کھانے کھایا کرتے تھے ۔ لیکن جو دلینو لوگ نہیں کھا میں ہے ۔ والی جاکر وہ کھانے کھایا کرتے تھے ۔ لیکن جو دلینو لوگ نہیں دیتا تھا اور ان داوں اس صحبت برجی ان کا دل طری خوا سے جو بھی کہ وہوں اس سے جو ط سے دلی ہوئی کی عوض سے گوشت کھانا چھوٹ و ا

ا طرنس اس کرنے سے بعد گاندھی جی ہے دوستوں نے صلاح دی تھی کداب کم ولایت جاکر برسٹری کاامتحان یاس کرو۔ وہ نیا رہو گئے ، نیکن ان کی ماتا جی بہت خلا ن تھیں ہیو بھہ دہ انگلتان کی بری محبت سے حالات سے واتعن میں اور وہاں جانا ایسا محبتی میں کد کو اور خیس رہنا ہے۔ لیکن گا بھی جی نے صدی اور اس کو انتا بڑا۔ اس نے بین بالوں کی قسم کی ترجارت وی اس کے دوسرے یہ کہ گوشت نہ کھا وُں گا جمیسرے وہاں کی عور توں سے بھار بور کا استحان اس کیا۔ گروہاں پورے انگریزی کے بھار بور کا استحان اس کیا۔ گروہاں پورے انگریزی کے اگر زی ناچ بھا نے گلے اور انگریزی باجے بجانے گلے اور انگریزی اس وقت ان کو میون سے انگریزی باجے بجانے گلے اور انگریزی اس وقت ان کو میون میں گئی نے ایک ون ایک وعوت میں گوشت سانے لایا گیا۔ اس وقت ان کو میون میں گوشت سانے لایا گیا۔ اس وقت ان کو میون میں اور وہا نہیں بھی اس کی جو سے انگریزی بہوں چھوڑویا اور میں بھی میں اس کی میں بھی ہوئے ۔ دوستوں نے یہ صلاح دی کہ اگر دوجات میں موسلے موسی نے ان کو نابت قدم رکھا اور میا ہے ہوئے ان کو نابت قدم رکھا اور میں ہوئی خوس کی اس کر سے ہندوستان والیس آئے اور میں بہلی ہائی کور میں بنام داخل کر اگر وہیں وکالت کرنے کاارا وہ کیا۔

بهان آکرده وقت شروع بوتاب جرنهایت آز ائش وامتحان کاز اند تھا یعنی وه وقت جب سے آپ نے ملک قوم کے لیے ٹری ٹری و با نیاں کیں اور یخت کلیفیں اور کھا میں جن کے بعث آپ کانام تام و نیامی آنتاب کی طرح روش ہوگیا۔ بمبی می آکر ا-اجی کے بكنظ إس بونے كى خير وحشت اثر سى - ال كيا تھى فرشتہ تھى اجس نے گاندھى كو دا تا گاند نادیا۔ بینی میں و کالت کرتے تھے کہ ایک مقدمہ میں ٹرانسوال جا نا پڑا جس وقت نیطال بو سنے اس وقت سے تکلیفول اور صبتول کاسلسلہ شروع ہوا۔ عدالت میں حاکم نے کما کیم برشرى كى تموطى الموالوجب لى يرطرانسوال جارب تق تو كارفون ادل ورجى كارم یں ہاں کا ساب اٹار کر چینک دیا اور میل جل دی۔ دوسری دفعہ گارد نے گاڑی برسے اتار دیا ورجب انھوں نے اترنے سے انکارکی اتو دو جار گھونے رسد کے۔ ایک رب بر الم الم الم الك نترى نے المفيل ديا اور ير موك محكارے الرائيب يحب مقدم موااور كاندهى بى مندوستان كودايس آنا عاست محقى، اس وقب معلوم ہوا کہ کوئی قانون پاس ہونے والاہے جس سے مندوستا نیول کے تمام تی بھی جا کہلے۔

گاندهی جی نے اپنی واپسی موقوت کروی اور کالونیل پارلینٹ میں ورخواست وی کہ یہ قانون پاس نے کیا جائے ، گر کچھ کا میابی نہ ہوئی تب انگلتان کے وزیر خارجہ کو کھا۔ و ہاں سے بھی کچھ نہتے ہند کلا۔ ترب گاندهی جی نے ایک جا عت و ہاں قائم کی کہ جو جنوبی افریقہ میں ہند و تانیوں کے حقوق کی گرانی کرتی دہ ہے۔ وہاں کے مندوسانی با شندوں نے کہا کہ آب ہندوسان جانا موقوت کری اور ہم آپ کی و کالت کا ذمہ لیتے ہیں۔ آپ سے تیام سے قائدہ ہو گا۔ تب گاندهی و کئی دہ بوگا۔ تب گاندهی ۔ آپ سے تیام سے قائدہ ہو گا۔ تب گاندهی و کئی دہ بوگا۔ تب گاندہ کی دے نیال ر ملے تھال ر ملے تھی کے جبریم کورٹ میں اپنانام و اخل کرایا اور ہندوسان کی واپسی کا دارا وہ موقوت کردیا۔

ملوماع میں گاندهی جی اس غرض سے مندوستان دائیں آئے کہ اپنی بوی بچول ا جذبی از بقے ہے جائیں۔ اُس وقت اِس مک یں اُن کا استقبال و خرمقدم ہر ملکہ ٹری شان سے بوا بکو بکہ جو خدمات الخول نے ہم لوگوں کا افریقہ میں انجام دی تھیں ،ان کی خراس مک یں مشہور ہو حکی تھی ۔ افریقہ سے طلتے وقت النھوں نے ایک ملی حیثی سے دربعہ اُن تمام شکایا ت کو بیان کیا بھا،جو ہندوستا نیوں کو جنوبی افریقہ میں تھیں اور جوظلم وستم ہم لوگوں پر و ہاں ہوتے محے ان کو نوب واضح طور مرد کھا یا تھا۔ اخباروں نے ربگ آمیری کرے سے جریں افر لیقہ میں بدو خائیں کہ گاندھی مندوستان میں این الیمجوں میں کہ رہے ہیں کہ جنوبی افریقہ میں اہل ہند كے ساتھ ورتاؤكيا جا-اے كو يا يہ لوگ وحتى جا نور جي -اس يراز بقه كے سفيد حراف والول یں بت اراضی میبل کئ اور گا نرطی جی کو د ہاں کے با شدے بہت سخت ست الفاظیں ا و كرنے لكے مكا معى مى كو بھرو ہاں كے مندوستانى باشندوں نے بلایا حب كا معى جى اولقيہ روانہ ہوئے تو دو جاز تھے ہجن میں ہندو تانی سافر چرسو سے نہ یادہ تھے۔ یہ دونوں جاز بندرگار زبن ( علی می می در نطینه کی وفن سے دوک دیے کے ۔۔ ادادہ کر ایا كيا تفاكه بندوستانيون كو جهازول ساترنى نه دينا چاہے، بكه جهازون كود بو دينا چاہے۔ ہزاروں نفید چرطے والے جمع ہو گئے اور مندر کے کنارے ہندومتانیوں کی طرف محقیرے نرے سگانے گئے۔ گاندھی کواطلاع دی گئ کہ اگرتم جازے اترو کے تو تھا اے لیے بہت بڑا خطوہ ہے در گرا کھول نے چھے بروانہ کی جب یہ لوگ جازے اترے ، تو وہاں کے باشندے جوہزادوں کی تعداد میں جمع تھے بہت علی وشور مجانے گئے۔ وہاں سرکار کے اٹارنی جزل نے منح کیا اور وعدہ کیا کہ گور نمنٹ تھاری خوا منوں پر کھا طکرے گی ۔ تب مجع ہٹا۔ را ستری نہیں منح کیا اور وعدہ کیا کہ گور نمنٹ تھاری خوا منوں پر کھا طکرے گی ۔ تب مجع ہٹا۔ را ستری نہیں ہے گئی دینے کی جی پر صلے ہوئے اور جس مکان میں پولیس نے ان کو چھیا یا بھا، اس میں سگ لگا دینے کی دھکی دی گئی ۔ تب کا مره جی پولیس کی وردی بہن کر پولیس اٹنیٹن پر بناہ گیر ہوئے۔ غرضکہ دھکی دی گئی ۔ تب کا مره جی پولیس کی وردی بہن کر پولیس اٹنیٹن پر بناہ گیر ہوئے۔ غرضکہ

اسطرح اس وقت به برادخوانی جان کی -اكتوبر ووماع من برطانيه اور ثرانسوال مين جنگ چراكئ - كاندهي مي سيكو و ن مندوستانيون كوابني كمان مي ليا اوروالنظر بننے كى ورخواست كى كەسلطنت برطانيم كومدوي-یه در خواست ا منظور مونی دوسری مرتب محر درخواست دی - وه محی استظور مونی حالی کرود كود بال كست بونے مكى تب برطانيہ كى الحصي كليں اور كاندهى جى درنتواست منظور ہوئى، كيو تكه برطانيه كامطلب تقارتب ايك مزاد مندوسانيون نے اليبوليس كى جاعت تيا د ک اور گاندهی اس کے سردارہے - اس جاعت نے زخیوں کی طری خدمت کی اور ان کھ اسپتال بوسخایا . اور بقیہ کے باشدوں نے مجی اس ضدمت کوہت بیند کیا۔ اُس وقت ا برزوں نے گاندھی جے کا کہ عاکم کا کہ ایک کا دھی کی سے کا دھی کی سے کا کہ ایک کے اس کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی انسان بهو نجاد توبه خدمت بنایت مبنی قیمت موگی-اس بر تمام مهند درسانی والنظر جن میں گاندهی جی ثان نے فار مگلین ( sing line ) میں کام کرنے گئے، جال ہر دفت گولیوں اور گراب کا مینہ برستا تھا بہت سے ان میں سے مارے گئے بجب الجمر نروں کی نتح ہوئی اور مک رانسوال انگریزی سلطنت میں شامل ہوگیا، تو گاندھی جی کوا سیدھتی کہ ہاری خدمتوں کی قدر موگی اور ہم اوگوں کی تکیفوں اور صیبتوں کا خاسم موجائے گا، گرنتیجہ اس سے بیکس موا۔ بورگورننٹ تو کوطروں سے ہم لوگوں کی خرایتی تھی، گر اقارب نے بچھو کے دیک چلائے ایے ایسے قانون پاس موٹے کہ ایشا کے با تندے وہاں گھنے نہ پائیں اور جتنے پہلے محقوق محقے وہ سبھین ہے گئے ۔ گاندھی جی ہندوستان دائیں آگئے تھے اور افریقہ جانے کا اداده منیں رکھتے تھے ، گریہ جالت دیکھ کر دہ کھی ٹرانسوال واپس کئے اوروہاں بریٹوریا (Pretoria) کے بریم کورٹ میں اینانام برٹری میں داخل کرایا اور ایک اخبار

مورم به مصنعنظ مناطعه الم جاری کیا جس من برادروید کا ذاتی نقصان انتخان برادروید کا ذاتی نقصان انتخان برا از می انتخان برای کاری فرت کا دورداد برگیا ادراس نے مندوستا نیون کی بری فرت کی جوجو فی افریقه سی بیش قیمت خیال کی گئی۔

سین ای بیران بندوسانیوں کی ، جو جونس برگ ( موسس کا میں طاعون بہت شدت سے پھیلاجی بران ہندوسانیوں کی ، جو جونس برگ ( موسس کا درمیں کی ، بیت توسی ہوئیں ۔ وہاں کی بونیٹی نے کو فرندین کی گرفا مرحی جی نے اپنے والنیٹروں سے مرد بہو کائی اور میں نبلٹی کو خردی ۔ ایک دن اکسیل ہندوسانی طاعون کی نزر ہوئے ۔ دن اکسیل ہندوسانی مرکے اور ایک مہنتہ میں ایک نئو ہندوسانی طاعون کی نزر ہوئے ۔ کا نرحی جی نے بیاروں کو ایک علیا کی موقع پر گاندھی جی مدد نہ کرتے اور بہاوری سے ای جان اور ای بیادوں کو آدام سے رکھا اور ای کا علاج کرایا ۔ اگر اس موقع پر گاندھی جی مدد نہ کرتے اور بہاوری سے ای جان خطرہ میں نہ ڈوالے ، تو ہزادوں آدی طاعون کا شکار ہوگئے ہوئے ۔

من واع من زولو قوم سے برطانیہ کی جنگ چھر منگی ۔ گاندھی جی اس و قت بین ہندوسانیوں کو اپنی کمان میں ہے کر زخیوں کو اسپتال بہو نجایا اوران کی مرہم ٹی کی۔ اسس بیتی اِن فی ہمدردی کی واد و ہاں سے باشندوں نے قرار واقعی دی۔

مون اور ایک مین کی دانسوال گور منت نے ایک قانون باس کیا کہ سب ہندو سانی خواہ بجے ہوں یا جوان یا بوٹر سے ، مردیا جورت اپنے نام نے سرے سے درج دحظ کرائیں اور انگو تھے کے نشان نگائیں۔ یہ برناو و ہاں سے مجرسوں سے ساتھ کیا جا تا تھا۔ گویا ہم لوگوں میں اور دہاں سے مجرسوں میں کوئی فرق باتی نہ دہا۔ گا نہ ھی جی نے اس کی مخالفت کی اور سب مندو سانیوں نے اُن کے کئے برعمل کیا۔ ایک و فدولا بت بھی بھی گیا اور ایک میٹی ولایت ہی بھی گیا اور ایک میٹی ولایت ہی بھی گیا اور ایک میٹی ولایت ہی بھی گیا ۔ اور ایک میٹی ولایت ہی بھی گیا اور ایک میٹی ولایت ہی بنائی گئی جس سے جرین لارڈ ایس تھالی ہوئے جو گور نر مداس رہ چکے تھے۔ گر یہ صن میں منافق کی اور کی نہر و کا دری کی دورا کو ایس کی مخالفت میں مستصم معمد دیں گی کو کی شروع کر دری کہ جائے وید جاؤ جائے مرجا در گر رجٹری نے کراؤ۔ استحقی ترقی کے دری اور جی دوراہ قبید بلا منقت کی ہوئی اور بیجے اور عور تیں قبید فرنگ میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کا دورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کا دورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کا دورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کی اور کی کورال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میزادی کی دوران کی کوران کی کوران کی کے کئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں ڈوال دیے گئے۔ بیجے ال بایا سے الگ، میں دوران کی کوران کی کو

یوی ا نے فاوند سے الگ قدیمی رکھی گئی۔ جرل ہمش مختسم کا معتصب ہے وعدہ کیا کہ اگر ہند و سافی اپنی فرشی سے اپنا نام درج رجر کرائیں گے تو یہ فانون ندور شوخ کوا الله کا گرافسوس کہ یہ وعدہ بور انہیں کی گیا ۔ گاندھی بی ہے بھے کر کہ یہ فانون ندکور منوخ موجو کے گادرسب ہندو تا نیوں کی صیبتیں دور ہو جائیں گی نووا نیا نام الگانے کے داسطے میار ہوگئی ۔ ایک بیٹھان نے جب یہ دیکھا کہ جارا بیٹوا نام دی کرر ا ہے ادر ہم کو دھوکا دیا تیار ہوگئی ۔ ایک بیٹھان نے جب یہ دیکھا کہ جارا بیٹوا نام دی کرر ا ہے ادر ہم کو دھوکا دیا تیار ہوگئی ۔ ایک بیٹھان نے جب یہ دیکھا کہ جارا بیٹوا نام دی کرر ا ہے در کر انہوں کی کا در می کو ایسا بارا کہ دہ بہوش ہوگئی کو ایسا نے بوجھ کیا وہ اپنے نردیک اچھا بچھ کر الشوس کیا اور گاندھی جی کا اشری کی اور کا در می بی کا در می کی بیٹوان کو اس نے فرا انسوس کیا اور گاندھی جی کی ایک بیٹوان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کی دیا ہے گائی بیٹون کی ایسان کر دیا ۔ کو اور کر پڑا اور سوائی جا ہی گاندھی جی نے ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کے اور اور میانی جا ہی گاندھی جی نے ایک بیٹون کی کر دیا ۔

عض کو مشرگانده کار انسوال میں بندرہ برس عصصت منده میں میں الرکھنے

کے بیان از کار کھنے کا دھی جی ان میں انسانی تھی اور آبس میں بار دورد داری کے بیائی انسانی تھی اور آبس میں بار دورد داری کا خیال بیداکر دیا ۔ جنوبی افریقہ میں جو تکلیفیں ان ہندوستا نیول کو تھیں اور خوشین داری کا خیال بیداکر دیا ۔ جنوبی افریقہ میں جو تکلیفیں ان ہندوستا نیول کو تھیں اور خور شائد بر اور وہاں کی گور منسط اور سفید میر سے دالوں کا ہم لوگوں سے بھا، اس صاب ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے حکام نے نصوت رادر تہذیب کو اور ارکیجینک دیا تھا، کمی سان ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے حکام نے نصوت رادر تہذیب کو اور ارکیجینک دیا تھا، کمی سندوستانیوں نے جن میں ہندوستانیوں نے جن میں ہندوستانی ارسی سب شامل تھے ، اپنے حقوق اور ابنی عز س در آبر در کھنے کے لیے جو سخت کی مقالم کیا ہے ادر جو جوا نیا راور تر با نیاں کی ہیں ہوہ ہمیش مندوستا نیوں میں ما تا کا دھی ایسے تھے جسے نوج میں جبرل اِستاروں بندوستانیوں میں جنرل اِستاروں بندوستانیوں میں جنرل اِستاروں بندوستانیوں در میں در ایس جو دوستان اور سی ما تا کا دھی ایسے تھے جسے نوج میں جبرل اِستاروں بندوستانیوں میں جنرل اِستاروں بندوستانیوں در سے جو حقوق اور اس کی جو میں جبرل اِستاروں بندوستانیوں بندوستانیوں بندوستانیوں میں جبرل اِستاروں بندوستانیوں بندوستا

جب یورپ کی جنگ عظیم محیوری اس وقت ما تماجی نے رنگروٹ بھرتی کرانے میں بہت فری مرافع میں است کرتے دہے کہ برفش اور تام ملک کو برایت کرتے دہے کہ برفش اور تام

کا سراسر صداق بن کر دہ گئے تب ہماتا جی نے نہایت با یوس ہو کر ترک موالات (مان کو آپر لیشن)

الی سخریک جاری کی مجس کا حال آپ سب کو معلوم ہے۔ ہمادی گور نمنٹ عالیہ نے جس کو محصے میں مگا ندھی ۔ ہم و نیا میں سب سے زیا دہ عادل ومنصف اور دعایا پرور سمجھتے ہیں مگا ندھی جی کی ہے بہا خدمات کا صلدان کو یہ ویا کہ قدیم پیتوایان دین و نمت کی طرح اُن کو تدرخانوں میں رکھ کرا ہے جبل خانوں کی زمیب وزمنیت اور قدرو مز لت بڑھائی ۔ ہم کو چا ہے کہ گا ندی تی کور سکھے کی دری کا دری کا دری اور سوانح عمری سے میں حاصل کریں ۔ امدا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کہ کیا کہا ہے ۔ کہ کیا کہا سبت ما تا جی کی سوانح عمری سے ہم کو میکھنا چا ہے۔

ا۔یک اول کاافر بچوں کی تربیت بربست کچھ ہوتا ہے ، جیاکہ گا بھی جی پر ہوا۔ ولایت یں ،جاں دہ بالکل انگریزین گئے ستھ ، وہاں بھی جب ال کی تسول اوسیحتوں کا خیال آیا۔ تو پیر بھل گئے ۔ ارتخ سے علوم ہوتا ہے کہ سرسید احمد، ایر خسرو دہلوی اور سعدی خیرازی، یہ بینوں ایسے گذر ہے ،جوانی ماول کو ہمیشہ بڑھا ہے ہیں بھی یا دکرتے رہے اور ماول کی محب نصیحت کا نعش ان میول مشاہیر کے دلوں پر زندگی بھرسو یواکی طرح مرتسم دہا۔ اسی طرح مما تا گا مرص کے دل صفا مزل پر ان کی مادر مربان کی تصیحت اور محبت کا افراب بہ نعی کے دل صفا مزل پر ان کی مادر مربان کی تصیحت اور محبت کا افراب بہ نعی کے دل صفا مزل پر ان کی مادر مربان کی تصیحت اور محبت کا افراب بہ نعی کے دل صفا مزل پر ان کی مادر مربان کی تصیحت اور محبت کا افراب بہ

۲- یہ کداگر بُری محبت میں انسان ٹر جائے، تو پھر بھی بھل سکتا ہے ، بٹر طمیکہ غور کرنے کی عادت رکھتا ہو ادر اپنی اصلاح اُس کوشل گا ندھی جی کے نظور ہو۔ ایک صوفی سے ردبرہ

کسی نے ایک مردصالے کی تعرفیف کی اور یہ کہا کہ وہ صحیحی ہے را ونہیں طلا صوفی نے کیا اچھا جواب دیا اُس نے کیا رکاش کروے دگذشتے "اس محنی یہ بس کذرادہ اچھا یہ ہوتا کہ اس کو کچھ لغزش ہوئی ہوتی اور اس کے بعد تنجل گیا ہوتا مطلب یہ ہے کہ برائی سے دا قف ہو کہ ادرنج اس كارُ أيتجه المحاكر انسان اكرراه راست برآ جائے ، توده زياده تجرب كاراور تقل مزاح بھا جائے گا، بقا بہاس تص سے میں کو برائی سے جانے کا موقع ہی تہیں ملا۔ م- يك كليف ادرصيبت من يركس طرح صبر وتحل كيا جا-ا م اورخوتين وارى ادر آزادىيندى قائم ركھى جاتى ہے ۔ گاندھى جى نے جنوبى افريقى ميں جو سختياں اٹھائى ہيں ادرجس صبروتحل سے ان کو برداشت کیا ہے ، وہ انہی کا کام مقا۔ جنوبی از بقیہ وہ مقام ہے جاں دن من آگر برتی ہے اور زمین بھاڑی طرح بھنے گلتی ہے اور رات کوامی سرد

برتی ہے کہ برف گرنے مکتی ہے۔ جل فاندمی دن میں جاتا جی وصوب میں اور رات کو کھلے میدان میں رکھے جاتے تھے۔ اس طرح و تھیے، ہندوسان میں ماتاجی نے ترک موالات کی تخریب سلمانوں کو خلافت مے معالمہ میں مردد یے میں اور موراج عاصل کرنے کے واسطے ہندو کوں اور سلمانوں کی ضد

كنة ميكس قدر جروظام كيے صبرو كل سے برواشت كيے ميں۔

مه- ال کی فران برداری اور راست گفتاری اور اپنے قول کی با بندی ولایت میں رہ کراس قدر استحکام اور اِمردی سے کی جواوروں کے میے سخت شکل کام مقا ہے تین قول الخوں نے این مال کو دیے محے ، ان میول کو آخروقت تک نبالی ، طلا مکہ ان کی مال وہال پر يدد يكف كوموجودة أي كرية افي ول يرقائم رست بن إنس وس سوكس مدرال كى اطاعت اورصدا فت قول كا بنوت ملمّا ہے۔

٥- سيج بولنے بين بيباكى اور بيخون، جاسب جس قدرسياني بين تكليف ہو ا ورجا ہے کوئی بُراکے - جنوبی افریقہ یں ہے بدلنے میں اور سے کی بی کرنے میں عالم سافرت میں بعیدو بے نیار تکلیفیں انھوں نے اطھا کیں یعدی ٹی طرح ان کابھی تول تھا بكة تول يرعل تقاسه

حرراست مخن اِشی و در بند بانی بندا بکه دروغت د برا زبندر بانی ٧- يركه أكرال إب اولا دسيقهم لياكرين (اورخصوصًا عبادت كابول مين أكرتسم لیاکریں، توا دلاد بقینًا وہ تسم یادر کھے اورائس برعل بھی کر ہے، جیسے کہ گاندھی جی نے Hannibal carthaginian General 46 U. Est. V رہنی بال کا تھجینین جزل ، جبکہ بارہ برس کا تھا اس کا باپ اس کو عبادت گا ہ میں ہے گیا۔ ادراس سے کیا کہ قسم کھا و کہ جب مک زیرہ رہو گئے روسوں سے برابر لوقے رہو گئے بہاں يك كم إخودسط جاؤياأن كوطادو-بني بال نبيره وصم مرتبي دم يك قائم رطبي اور عمر بحررومول سے رط تا ر با اور اُن کوسخت سے سخت سکتیں دیار با بے خریس خلوب ہوا اور انے آپ کو بلاک کرلیا، اکدرومیوں کے اچھیں زیدہ گرفتارنہ ہوجائے۔ ٥- توم و ملك كا عامِتْ زار بونا اوراس كو زادى ولا في بس انتها ورجه كا ايتارا در قربانى كرنايه ماتوال سبق ب جو كاندهى جى كروائع عرى فرعنے سے مال موسكتا ہے معنى مندوسًا نيول كى خاطرائنى وكالت جيورى جنوبى افر بقيه جاكر بسے كه اپناكى . کھائیوں کے حقوق بڑھوائیں - و إلى کى تام تر دلتیں اٹھائیں ادر بے صد د بے سنسار جروظكم سه اوربیال مندوسان می سوراج اورخلافت كی خاطرب انتها تحلیفیں بر داشت كرد اج أي اجوا خبارول مع دريد آب مب صاحول كوملوم مي ،كيو كم يسب عجد آج

۸۔ منکسر مزاجی۔ جس کو انگریزی بین موہ کھی ہیں۔ ہارے ہاتا ا جی بین بین ہفتے کے برت رکھتے ہیں۔ جب انھول نے ہندو دُن سلما نوں ہیں جبگڑ ا نساد و سکھے، یا عب بھبی ہم گوگوں سے بڑی خطائیں اور گنا ہ سزر دہوئے، تو ہا دے،
تصوروں اور خطادُں کا کفارہ اُ کھول نے صرحت عیلی کی طرح اداکیا جس طح منعلوا الی تا میں ہم آگوں کے فاکروں کی فاطر ہمیشہ کے ہوے ہوں کی خاطر ہمیشہ کے اس کا قول ہی خاطر ہمیشہ کی اس میں برجڑ ھے کے لیے تیاد ہے اور کلیفیں تو ہمیشہ کی اس ما ان کا قول ہی دیا۔
سے دیرست کم آوازہ منصور کمن شد من باردگر جلوہ دہم دار درس دا

٩- طال من أن كى زركى سے بم كوروستى اور كلى ايسے ملے ميں جنوں نے مندوستان من انفلا عظم بداكرد اب داك مقدرا ور دوسرا جرخه كارداج .اگران دونون جزول كا وراس مك يركن اورنے كي موتا أولقينًا منساجا اور لوگ أس كو ديوان كتے - ليكن انخوں نے مقدر اور حرف کے فائدوں برتقریری کس اور کیج دیے۔ اورسب برم کریے ك الخول في و كمدر بينا اورجر ضر جلا يا اوران مے خاص خاص بيروول في ان دونول چیزوں کا استعال کیا ہ توہندوستان میں اس کا عام رواج ہوگیا اور ستربرس سیلے سے جو یر فہ چوا ہواہے، دہ پیرنی تان اورس مقبولیت سے ساتھ رواج ایگا۔ سلمانوں نے جرضاس با پر تبول کیا کہ ان سے رسول مقبول کی جیستی بیٹی بی بی فاطئے زہرا کے تھر بهان در گرمتی کی جیزیر تحقیس د بان چرخه می تھا ،حس کو دہ جلا یا کرتی تھیں۔ ہندو دل اس پر مرتصدیق اس بنا پر سگانی کرستر برس میلے ان سے گھرول میں گرمتی کی چیزوں میں جوا یک چیز نهایت مفیداور بخار آ مرتھی لکین حکومت المکریزی میں لوگ اُس کو بھول گئے تے، دہ نے سے مروں من زیب درمنت کا باعث ہوتی ۔ دورتوں نے اس کو یوں تبول کیاکہ جا بار مہتی سے بیبوں دھندے ہیں و ہاں چرخہ طا الجی ایک بنایت ضروری وصنداہے دجس کے دریعہ مودشی کیاے ہوسم کے اور کھدر فاض طور پر تیار ہوا کرتے ہیں يى نيس بكيرووں نے بھي بنايت شوق سے چرخه چلانا اختيار كيا ہے۔ اگر بغير كاندهى جى ى دايت محكى مردنے چرخه جلا إبوتا ،تو بقينًا ده ہم لوگوں مب مجنون مجھاگيا ہوتا۔اب جرخه علانا کفایت شعاری، دوراندستی، ملک دوم کی ضدمت اورسوراج دلانے کا ایک زبرد الدجهاماناب

ا-دسوال یا آخری بق جو ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جرت انگیزاور تعجب خرجز ہندوستان بکہ نام دنیا میں ہے۔ بکہ یہ کہنا جا ہے کہ دانا جی کا خاصل کے انگر خرج نے بندوستان بکہ نام دنیا میں ہے۔ بکہ یہ کہنا جا ہے کہ دانا جی کا خاصل کے کئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی الفاظ کے بھی ہے گئی بندی میں نہری میں محمد میں مورد کی کا ترک موالات "ہندی میں مسلم کا ترک موالات نہ کئی اس کو امہور کے گئی ہیں۔ آج۔ کی کہیں دنیا کے بردہ براس می کا ترک موالات نہ کئی

## سوامی بوران رقی کاتمارت اوران تراب شار کے حالات

۹ در مربوع کی درای بور؛ ند نبارس سے اس غرض سے تشریف لائے کدرام کرش سیتا بتری
اط خالہ کے سالانہ جلسہ میں شرکی ہوں ۔ ایک بہت براجائے عام بھام سرسی بھون زیرصدارت

اط خالہ کے سالانہ جلسہ میں شرکی بور ایک بہت براجائے عام بھام سرسی بھون زیرصدارت

مشران صاحب اس غرض سے کیا گیا تھا کہ سوامی جی موصوف کو بیاں کی بلکت روشناس کیا جا میں مناکہ خرخ آباد کی بلک سب صالات سے

ادراس یا ف نمالہ کے حالات جزئی وکلی بیان کیے جائیں ، اکد خرخ آباد کی بلک سب صالات سے

ادراس یا ف نمالہ کے حالات جزئی وکلی بیان کیے جائیں ، اکد خرخ آباد کی بلک سب صالات سے

ادراس یا ف نمالہ کے حالات جزئی وکلی بیان کیے جائیں ، اکد خرخ آباد کی بلک سب صالات سے

ادراس یا ف نمالہ کے حالات جزئی وکلی بیان کیے جائیں ، اکد خرخ آباد کی بلک سب صالات سے

ادراس یا ف نمالہ کے حالات جزئی وکلی بیان کیے جائیں ، اکد خرخ آباد کی بلک سب صالات سے

ادراس یا ف نمالہ کے حالات جزئی وکلی بیان کیے جائیں ، اکد خرخ آباد کی بلک سب صالات سے

واتعن بوجائ مشران صاحبے اس مرقع برحسب ویل تقریر کی -بھائیواور ہنو- اس وقت مجھے بری وشی کاکام سپرد ہوا ہے جو سے لئے سرائی ازش ہے کرسوامی بور نا نندجی ماراج رئیس بنارس کو جو اس کلسمیں ہما دی خوش قسمتی سے روئن افروز من آب سب صاحوں سے روٹناس کروں اور رام کرشن سیتا بتری باٹ ثالہ کے حالات بڑئی دکتی بان کرے بیال کی پلک کوآگاہ کروں۔ ہا رے سوامی جی بڑے عالم فاضل سنیاسی ہیں، جنعوں نے تعلیم وتربت اور دم مرسکتا اتعلیم زیبی اکاکام اپنے ذمہ لیا ہے اور بیال اس مقصد ے تشریف لائے ہیں کہ دام کشن سیابتری اٹ ٹالہ کے سالانہ طبسہ میں اجو اس دقت ہور ا ہے شرکے موں اور دهرم رہا ہے و ایش دیں العنی وعظ فر مائیں آب ہمارے مرہبی پیشوا ہیں اور اپنے علم وفضل بعلیمی ضدات اور دهرم البیش کے اعث بنارس میں اُسی قدر معروف ویہور من جس قدر نبارس بجائے خودموون و مشہور ہے۔ بناوس ایسا مقام ہے، جو فقط ہندودل ہی کے نز دیک متبرک نہیں ہے، بلکہ سلمانوں کوبھی اس سے لگا وہے۔ شیخ علی جزیں، جوایرانی شغراء کے طبعة متاخرين مين ببت المي كرامي شاع كزراس، أس نے بنارس كو اپنا وطن الوف قرار ديا تھا۔ اس كافل تفاي

از نبارس نه روم مب عام ست این طب مربر مهن بسر ملحجین درام ست این طب مین میں نبارس نہ جیور دل گاکیونکہ عام ہند دول کی عبادت کا ہ اور تمیر تھر طبا ترا کا مقام ہے جاں ہر بریمن کا اولا دام و لیمن کا درجہ دکھا ہے۔ ہارے سوائی جی ماراج اسی مقدس شہر بارك موا مي جي ني بقام موضلع عظم كره ايك باك ست له قائم كياب، جواس دقت نہایت وہ ہے آب کی گرانی میں ارا ہے۔ اس کے علادہ اصلاع مشرقی میں اکثر مقا ات میں آب بلفس لفلي لعليمي كا مون مي مصروف وشفول م إكرتے مي - مرسب اہل شهراك كے در تنول كة رزومند كق . تكرب بهارى تمنايش آج لورى بوس اورآب كى زيارت سے برا شرب، مال بوا، بكرسبادت دارين عال بونى بهارے تنريس ايك رسم كرجها لوگوں كو معلوم بواكم گنگا کنارے آنی مور تیاں آئی ہوئی ہیں اُن کو وہ اپنے گھرلے آتے ہیں ادر اُن کو بھوجن کرائے ہیں۔ نکین پرنہیں دکھیے کہ وہ بے پڑھے ساد صوبی یا عالم وفاصل سنیاسی۔ کا ش ہارے ہیاں کے ركيس ايسے بزرگوں كى خدمت كري ضيبے ہمارے سواقى جى نمازاج ميں، تو تحقیقت میں دھرم كى اونتتى، (مینی ترقی) مواور جولوگ آپ کی خدمت کا فیض حال کریں آن کی دنیا اور عاقبت دولوں کجراول -آب ایسے ہاتا میں کر آگر آپ کے قدموں برہم دو سے تھیا در کریں ، تو ہم کوحق بیونچاہے ، تاکیوای جی وہ روبیتعلیم گا ہوں پرخرج کرے ہزاروں طلبہ کوفوا کرکٹیر پہونچا میں اور طلبہ کی دنیا وآخر سے، دولون بخرگذایں لیکن ہم تو اُن فقیرول کو دان دیتے ہیں ، جوگدائی بیشے ہیں اورسوائے اپنے زاتی فائرہ کے ہمسے یا ہارے بچوں سے کوئی داسطرنہیں رکھتے ہیں۔ صاجو- مجھے ایک حکایت یادا تی ہے، جوسب موقع ہے اور اس کوس کرآپ نوش ہوتھے۔ ایک اِد شاہ بے سوچے سمجھے فقیروں کوخیرات دیاکر تا تھا۔ ایک دن اُس نے اپنے غلام کوانٹر فیوں سے بھری ہوئی ایک بھیلی دی اور کہاکہ یہ اخر فیاں زاہد وں کوتقیم کرا ۔ غلام از از بیک بھا۔ شام کک إدر أدم محرتار إ - رات كو د محقيلي باد شاه كے سامنے ركم دى كركوني زار نهيں ملاجس كوميں یہ دیا۔ بادشاہ نے کماکریری دار الطنت میں کرے کم چارمو زاہد رہتے ہیں۔ غلام لولا کر حصنورا جوز ابر می وه تولیتے نہیں اور جولیتے ہیں وه زالر نہیں ہیں۔ باد شاد منا اور کہنے انگاکہ زاروں

کے حق میں جن قدر مجھے عقیدت ہے ، اس قدر اس مبخت کو اُن سے نفرت ہے، لیکن کہا ہے ہے۔ وزيروا ناوفر ذائه إس عاصر محقاء عض كرف ككاكر صنور عالمون فاصنلون كوروب اورو فليف كتي

استال عبق ما كراما ب-

رام کرشن اور سیتا بتری ایث شاله کی و حبر سیر

رام کرشن برمبنس ایک بڑے نامور میشوائے فرمب نبگالہ میں گذرے ہیں جن کامشن تَمالى ہندونتان أور اضلاع مشرق ميں بہت كاميابى سے قائم ہے. بنارس ، المؤره ، الرآباد، كنكول اور منلاع بگالہ میں جا بجا تنفاظ نے اس مشن کے قائم ہیں۔ اس باٹ تالد كا ايك حسم بعنی الوکوں کا مرسہ اپنی رام کرشن کے نام امی سے نسوب ہے اور الوکیوں کا مرسم سری سینا بھارانی کے اسم گرامی کے ساتھ العاق رکھتا ہے ہے۔ بھارانی کے اسم گرامی کے ساتھ العاق رکھتا ہے ہے۔ زبان بيار خدا أيه كس كانام آيا

كرمير كطق نے بوسے ميرى زبان کے ليے مال کی إرش خت سے ، جو طوفیان حصرت لوئے کا نمونہ تھی ، نیکال کے بعض اضلاع میں ٹرا سلاب آیا اور اوگوں پر جرصیب گذرگئی وہ محلج بایان نہیں ہے لیکن رام کرشن مشن نے مصيبت زده لوگوں كى دستگيرى كى بير فياضا نه امراد قابل بادگار مجھى حائے كى -

بإثناله كاقتتاح اورسحيرصاح كالمخقوطال

اس إث تاله كا اقتاح برساعت سعيد مرنومبر واعركو بوا- اس كيني بريت الحشن صاحب دانونی، اے ہی، جو محکمہ آبا دی میں ۱۲ برس انسکٹررہے جب سے نیات صا مصوف نے الزمت ترک کی اس وقت سے تعلیم وتربیت کا مفید کام آب نے اپنے الماس الماه ادرأس كونها يت خوبي وط نفشاني اورا فلارس انجام دے رہے ہيں۔ غالى عالى و كروں يں اس درس كا ہ كے دو صيغے ہيں۔ ايك الوكوں كا اور دوسر انوكيوں كا- اس الطالہ م زوت بات اور قوم کاکونی فرق سر مونهیں ہے۔ نہ کوئی فیس اب کے لگائی گئی ہے جزج کے

کفیل خودنیڈت صاحب ہیں۔ ہندووں کے لئے وجا اور را این کا یا تھ روزان لازی ہے شیجر صاب ادر اُن کی دھرمینی دولوں اس مبارک کام کو بڑے تنوق اور محنت سے کر رہے ہیں ادر ہاری تولیف، شکریه اور مبارکبا د کے سختی ہیں۔ایک برس سے اس تعلیم گاہ کا ایرا خرج پیڈٹ ص كى ذات دالاصفات من علق ب اور جوجوشكلات اس وقت كل سال عربين ميشي آبس ، اُن يرنيدت صاحب غالب آئے - ہارے بچوں، بعنی اوا کوں اور اوا کیوں کو اس طرح برا حاتے لکھا نے ہیں، گویا وہ سب اپنی کے بیارے بچے ہیں۔ اس باٹ تالہ میں اُر دو، ہندی، انگرزی سنکرت سرهائی جا ورکورنمنٹ کے سررشتہ تعلیم کے قوا عد کے بموجب تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مرسه میں جینداعلی خاندالوں اور رئیسوں کی لڑ کیاں ٹرھتی ہی، جو دلیش، کھتری اور ترکن خاندان ہیں۔ صاحبان ذی تنان ہی یاٹ شالہ کی عمر انعلیم وزربت نے میں پلٹی کو متوجہ کیاہے ۔ اکثر ر بل بورڈ کے ممبروں میں پیرچر جا ہواکر اے کہ فلال مدرسے ہیں ایعنی اس یاٹ شالہ میں تعلیم طریقے قابل نمونہ ہیں ورسی طرح ہما ری میونسیلٹی کے مدارس میں تعلیم وتربیت ہونا جا ہیں۔ سی طرح سرکاری افسران نے د مُنلُ البدی النیکٹروں نے ، جو صلع اور سواب سے تعلق رکھتی ہیں اور ینڈت نٹر غاصاحب نے جودیٹی انسکٹر مارس سی جیندمرتبہ اس اٹ ٹالد کے معائے کیے ا در مررسه کی عمر تعلیم اورمنیح برصاحب کی توجه اور قالبریت اورا نبار اور طلبه کی نغدا دبیس دن برن زقی د کھے کرنہا بت اطبیال ظاہر فر آیا ہے۔ اور بہت مراح و تنا خواں ہیں اور دوسری تعلیم کا ہول ہو اں اٹ شالہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح سرکاری افسروں کی طرف سے تحریک ہورہی ہے کہ اس ایٹ شالہ کا انحاق سرزشتہ تعلیم سرکا ری سے کر انا جا ہیے اور گورنمنٹ سے امرا دلبنا جاہیے لیکن نیج صاحب نے ایجی آک کوئی در فواست در اِ رہ اکاق ( Recognition) بری دو نمیں دی ہے کہ بیلے مرسم کی نبیا دمضبوط کر لبنا جا ہیں۔ اس طرح یونا میں، دعوروں کی یونوری ہے، دہاں سے بی خرانی ہے کہ ہم تھا رے یاٹ شالہ کا ای ای بعنی - Affli مسمنله اني يونيورشي عرف كو تمياريل عرضكه إث فالرف ايني آب والي هالت میں کر لیاہے اور اس کی اخلاقی اور ندہی تعلیم اور دھرم شکشا کی الیبی تہرت ہوگئی ہے کہ ضلع کے اہر ہماں ہماں س کی خریر کی ہے وال سے بعدد دی کی تخریر یہ ا دہی ہیں،جو دل

رُھانے والی میں۔ صاحبوا ہر ملک و قوم بیں مرسوں اور علموں نے تہذیب وٹ انسگی تھیلانے میں کافی صد الیاہے اورطابہ کوتعلیم وتربیت دے کرانیا منیت کے اعلیٰ درجہ پر پہونچا یا ہے۔ کو یا تعلیم کا ہ کو، انحفوں نے فیرمی ولکی ارتبوں کی کارگا ہ بناد ایسے ۔جہاں مادروطن کے ہونہار فرزند او بنا تہدیب اخلاق ادر فرائض انسانی سیکوکر قوم و ملک کی امی کاه بن جاتے ہیں۔ سعد تی شیرازی نے مدرکے زاېد وعابدېرتر تجيج دى ہے جس سے اُس كى مراد بير ہے كہ ايك زاہد يا عابد خدا شناس سيضلق التاكو اس قدر فائرے نہیں ہو نجے جس قدر مرس عالم سے وہ کہا ہے۔ بنگست عرجب ابل طربق دا صاحب د لے بدرسہ مرز فا نقاه تا اختیار کردی از ان این فرلتی دا كفتممان عابد وعالم حيفرق بود گفت اوگلیم ولش برانی بر درموج وی جدی کندکه مجیرد عزیق را حفرت جعيقت بن لشائخ اورعابداينا ذاتى فائده جا ہتے ہيں اور اپني عا قبت سخيركرنے كى فكرين منغرق د كارتے ہيں، كبكن علما أور مرتبين أد وبيوں كو بچانے ہيں۔ ميه وہ جاعت ہے كجوقه كى نبض تناس سے جس نے تعلیم و تربیت كے نسخے بلا فلاكر لا كھوں آ دمبول كى اخلاقى صحت درست کردی اورطلبہ کے آوا کب واخلاق درست کرکے اُن کی تام زندگی کو مایانجیر رام کشن اور سیتا یتری یا ط شاله کیا جا ہناہے صاحبان عالیتان - رام کرش اورسبتا بتری ای شاله به بات جا بها ہے کرمکی اورقومی صرورتوں کومیش نظر دکھرکہ بچوں کو ندمہب واخلاق کی تعلیم دی جائے ، تاکہ ہارے ہونہار بِجِي أوربن كے سيج فرزنركمالي اورائى طرح ندبب ميں كيے اور قول وفعل كے سيخكيں یعنی قومی اصول تعلیمی مرسی اور اخلاقی دی جائے کہ ہماری اولاد کے دلوں میں قوم و ملک کی مجت بسویراکی طرح نقش ہوجائے اور وہ قدیم رشیوں منیوں اور مربا صنوں کی بیجی اوالاد کمالای

جفول نے ندبہب واخلاق احکمت وفلسفہ انجوم اریاصنیات اور موسیقی وغیرہ میں تام دنیا میں اول درج كي شهرت حاصل كي تقي - اورجكت استادكهلات تقي - ياث شاله اور أس كے منيح كا يرفقصد ہےکہ اولادکو ایسی تعلیم وتربیت دی جائے کہ وہ اپنے ماں باب اور گرو کے فرما نبر دا رہجےاور شاگر د کهلائیس اور حبکه وه ایک طرف، آگریزی زبان اور مغربی علوم وننون سے ببره کافی، عاصل کریں تو دوسری طرف سنگرے کی تعلیم کے ذریعہ مسمناعمنا معیل مادیات کے زہر ملے اٹرسے محفوظ رہیں اور اُن کے اوحانی جذبات کو اس قدر برانکیختہ کیا جائے کہ وه ما دیات کی طرف اعتدال سے زیادہ مبلان طبع نہ بڑھاسکیں اور دام کرشن اور سیتا بیری إِسْ تَالَهِ كِي وِدْ يَارِيْقِي (طالب علم) كملانے كے قابل بيكيس منيحرصا حب كى طرز تعليميں ايك خاص ات دلیجی کئی ہے کہ شاکر دول کو اس محنت وشقت سے ٹرمعاتے ہیں کہ شاکر د نوشت وخواند میں اس فدرمحو منهک موجاتے ہیں جیسے کھیل کو دمیں - اس کا بٹوت یہ سے کہ جیٹی کا دن جب م اسے نوشاگر دلڑکے لوکیاں سب بے بلاک یا شالہ میں چلے آئے ہیں۔ یں نے بہت حرت سے یہ دا قعہ دیکھا ہے کہ سبنت کے دن حبکہ بیجے، جوان ادر اور سط بیتنگوں کے بیکھیے ديداك بوجات بن اس ماط شاله كے طالب علم منت كھيلتے الط شالم مين چائد اس ما جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بچوں کو ممقا بابہ لهو ولعب التے منیجرصاحب اور اُن کی ہوی کے یاس بنیخے استھنے اور تھوڑا ہی ساٹر صنے تکھنے ہیں زیادہ دلجیسی ہے۔ شاعر فارسی نے جو کہاہےوہ اس الش شالرف صحح وا تعدكرك دكها دياس

درس ادب اگر بود زمز مئه مختنے ، جمعه مکتب آور دطفل گریزیائے را

یہ ہز ہمارے نیج صاحب میں فاص طور پر ہے اور میرے نز دیک یہ ہز آ ب کی ذات والا صفات برختم ہوگا ہے۔

صاحبو۔ جب آیک پر دلیس نے میاں آگرا بباعدہ کام کیاہے اور اینار و ببیاور مشی بہا دقت ہارے بچیں کے بڑھانے کھانے میں صرف کیا ہے، توہم کو بھی اینا فرض انجام دنیا جاسے بعنی اُس کی دری قدر دانی کرنا جا ہے۔ ہم کو سے بھی دیکھنا جا ہے کہ حس فسم کا مریخ صوصاً

لڑکیوں کے بڑھانے کا قائم کیا گیا ہے، وہ ایبا ہے کہ جس کی نظیر اس تنہر لمکہ اس ضلع میں نہیں۔ ہے گو میان میر باطی اسکولیں، جوار کیوں کے بڑھانے کے کے تخصوص میں، لیکن ان کی حالمت سے ہم لوگ دا قف میں ، جو نما یت افسوس ماک بلکرشرم ماک ہے ، عبیاتی مدرسوں کو د کھیا عامیے، جن کو ہندوسلمان دیسے ہی اچھی نظرسے نہیں دیکھتے ہیں ۔طال میں ایک واقعہ گذراجس سے ہم لوگ ادر تھی جو مک کئے۔ اب ہم ہر ذات ادر ہر شم کے شریف آدمی اپنی لو کیاں بہاں تیا شری إِلْ تَالِهِ مِنْ مِينِ، كُونَى حرج نهيں ہے جو مار مرسبكو ياٹ شاله كاكا في تجرب ہوگیا ہے ، لهذا بے ال ہم کوانے بچوں کو مخصوصًا الوکیوں کو دخل کرانا جاہیے۔ اس کے پر دگرام بس فاص ات اس وقت یہ ہے کہ اور کو اور اور اور کیوں کے و یا رخمن الگ الگ کیے جا بیں اور اُس کے عل میں لانے کے واسطے اسادوں کی نعداد بیں اصافہ کرنایڑے گا۔ لہذا ہا دافرض ہے کہ ہم الی ا مراد باٹ شالہ کو میرونجا میں ۔ اس وقت اک کوئی فلیس نہیں لگائی کئی ہے بہی قدیم طریقہ ہارے ملک کا تھاکہ یا ہے شالوں میں کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی اور تعلیم ونز بریت مفت وی ای تقى، ليكن اب وه وقت نهيس دلى - بيكيا تخورُ اسے كه سال بھرسے زائد بغيرفيس كے منيجرصاحب نے مدرسے طایا اور اس کے خرج برد اللہ کے۔ اب ہادا فرص سے کہ ہمانے بچوں کی تعلیم درہیا ا يني إلى أور مالى الداد كافى بيو سنيكر الله إلى شاله كوقائم اور برفرار ركوين -تعجب ہے کہ ہادے ضلع کے در سرکٹ بورد اور شہر کے بیوبل بورد نے اس یاف تالہ كى طوت ابنى توجه مبذول نهيس فر مائى - اس كى وجه بيه معلوم ہوتى ہے كه دولوں بور دول كے ممبول نے اس کی تثرت توصر در سنی ہوگی ، لیکن کوئی تحریری داور ف مطبوعہ اس مراسم کے حالات کی ان کے اِس نہیں جیج کی ہے، نہ ان سے کوئی در خواست استمداد کی گئی ہے۔ ہم منج صاحب سے درخوارت کرتے ہیں کہ ایک داور ف مطبوعہ میں سرکاری افسروں کے معالینے درج ہول مع درخواست استمداد دونون بور دوں كو جلكه يجديں - محمر بم كوكوں كا فرص بوكاكر ممبروں سے تحريك كرين أكه استعليم كا وكو وه فياضانه امداود كراس نونها ل كي ابيا رى كربى اور آن كے سابير عاطفت میں بیر درسگاہ نشوونا یاکر اِرآور ہو۔ ہاری رائے میں اس ضلع اور تہریں کوئی دوسری تعليم كاه بوردول كى فياصانه الدادكى ، اس فارستحى نهيس بي صف فدركه ما يا في شاله -

بهارے مک میں عمرہ نزین بخیرات و تریا دان ہے تعلیم گاہ کا قائم کرناماس کوا مداد بہو کیا نا اور اس کواس کے برقرار رکھنا بد مجولوں کو کھلانے کا نبرے ۔ بیں اس وقیا دان کا موقع اس ے بتركياً الله عالي كان الله وقت وجود ب نقطاب كي توجى ديرب ع-بركريان كاربا وشوار نيست

اخ میں ہاری دعایہ ہے کہ اے پاک برور دگار! تو رام کوشن اور سیتاجی کے صدقے میں، جن کے ، مقدس ناموں سے یہ درس گا ہ منبوب ہے ،اس اٹ شالہ کوچشم زخم زما نہ سے محفوظ وُصيون ركه كرتر في كوناكون اور فروغ روز افز ول عطافر ما إع این وعاازمن وازجله جمال آیس با د

ينرت راج كرشن زنده باد رام كرشن سيتاتيري إث تناله إينده باد

\*

# ایکتبخانے کی امدادى رقم في اضافه كى تحركب

اہتم برا واع میں شران صاحب نے بیونیل درد کے جلسے میں تحرکید بلک السريرى فرخ اً إدكى سالامذ الدادمين عالي رسود وبيدكا اصافه كيا عائي عينا نخير ان كي درخواست منظر موني ادرمبلغ چارسور و بیدیکا اصا فرعطید میسیل بورد میں بوگریا موصوت نے اپنی تخریک میش کرنے کے وقت حب دل تقرير فبراني:-

مير بحكس اور حضرات الجمن!

میرا زُ صن ہے کہ میں پہلے بورد کا سٹ کر بیاداکروں کر آپ صاحبوں نے مجھے حاصری کامونع دے کرمیری عُرنت افر انی کی ہے اور دوسرے اس بات کی سیا سگذاری مجھے کرنا جا سے کہ بورد نے تجبیش بیس سے لائبریری کو مالی ا مراد عطائی اور با وجود اس امراد کے انتظامی معاملات میکسی قسم کی ماخلت نہ کرکے اُس کی آ زادی اور خوشیتن داری کو قائم رکھا۔ آپ صاحبوں برواضح ہوکہ مجھے ایوزت مال ہے کہ میں اس لائبریری کی بنیا دوالنے میں شریک ہوں اور ۲۲ برس سکرشری کی حیثیت سے اُس کی خدمت کرتا دیا ہوں اور اُس کا لا لیف ممبر ہوں، کو یا اُس کی خدمت کرتے کرتے جوان سے بورھا ہوگیا ہوں اوراب اگرھے کام کرنے کے قابل نہیں کہا گربا ا نیمہ، دوستول نے ازر اہ عایت مجھے اس کا سنیروالس بریٹ نا مقرد کر دکھا ہے۔ اس عرض سے میری غرض بنس کرا بنی خدمتوں کا اظهار کروں ، کا مقصد ہے کہ میں اپنے دائمی تعلقات اور خریات کے باعث اس لائبریری کی اندر دنی حالت سے اور اُس کے نشا ومقصد سے بخوبی وا قف موں اور جو کھرع ض کردگا وہ وا قف کارکی حیثیت سے عرض کروں گا۔

لائريرى كى طرف سے جودر خواست ، ميسلطي كى امرادى رقم بين جا رسور ويدرسالانه اصاف ہوجانے کے لیے آئی ہے، اُس کی تائید میں مجھے صرف دویا میں دکھانا مقصود ہیں۔ آبک تورہے کہ جو کھر ہم الگتے ہیں اُس کا حق مجھی ر کھتے ہیں اور دوسرے سے کہ ہم کس غرض اور مقصد کے واسطے اصافہ طاہتے ہیں۔ اول یک لائریدی ۲۷ بزی سے اپنے بل برتے پر کاراً مرکی کے ساخفہ قائمے، اس ز نرہ رہے کی طاقت ہے، جمور کی ہرجاعت اور ہر گروہ کی خدمت کر رہی ہے، اس رکبھی کی مقتم کاتب حکام وقت کونہیں ہوا، نرکسی طرح کی مرگمانی بلک کی کسی جاعت کو ہوئی، نرکسی نزمب یا فراقہ یا جاغت کی کبھی اُس نے بچاط فداری کی ، زلیمی تفصب کا بر اوکسی موقع پر کیا ، نہ یہ کوششش کی کر ایک جاعت کی مقبول اور دوسری ار نی کی مردود ہے، بکہ خاموشی کے ساتھ بنگیری شورین یا کمیل کے فائدے ہی فائدے ہیو تیا تی رہی ۔ نیزیک جب سبی صرورت عوام کو ہوئی اور و ہروت بحا ہوئی ، اُس کولائبریری نے ہرموقع پر لمحوظ رکھا۔ شلا شروع میں بادشاہ وقت کی خیرخوا ہی کا افہار كنا زياده مناسب عقا، لائبريرى نے إد شاه كى مالكره وغيره كى تقريبوں برخيرخوا ہى كے جلے كے حکام کو اورمعزز مندوستانیوں کو یا رئیاں دین نیزان کے ماتم کے و قت تعزیت کے جلیے عقد كركے إداثاہ وقت كے رنج وغريس شركت كى -غرضكه إداثاه وقت اور حكام صلع كے رنج و خوشى مرائرى نے برا برصد لیا جب وقت بنگالہ میں آنارکٹ لوگوں کی شورش بر ایقی اور سرکرزن ولی قتل کیے گئے تعنی اس وقت ہم لوگوں نے جولائر بری کے مبرتھے انارکی کو قابل نفرت قرار دیا اور سرکر زن کی بوہ کے ساتھ مدر دی ظاہر کی جب بورب میں جنگ ہورہی تھی اس وقت عوام کی خواہش تھی کالیے اخبار اورکتا میں منگائی جائیں ،جن سے جنگ کے طالات معلوم موں تو دیسے ہی اخبار اورکتامیخ یک كيس ،جن من جارے بهادرسا ميوں كى تصوير يكتيں ،كين جب زانے نے يانا كھا يا اور دوساورق المالييني رعاياكوافي حقيق كي تكمداخت اورطلب كي طرف توجه موني اورآ زادي كي آواز مندوسان مي برجها رطوت كو نجنے كى ، إس دقت لائريرى نے أسى قسم كے اخبار اور كما مين تويدي ليني لخبار اندُ بين فض دآزاد) دلول ١٦ و إور موم دول لائريري خريري لكي عفي لائريدي معيشه وعا ياكي طرفداری اور ملک و قوم کی خدمت اجائز اور مناسب طور پر مصورت اور برحالت میں کرتی رہی تھجی سیاں تعلب نہیں موالیم کتابیں غائب نہیں ہوئی جماب کتاب ہیاں کا ہست صاف رہا۔ الرير وكون في ميشه ما كحما ات كي تولف كي بَم كو اعتراف ب كد ابتدا سے اس وقت بك لائبريدى كوآب كے بيونسل بور د نے بھی امراد دی

اور وقتًا فو قتًا بورد سے لائر بری کاحساب اور واصل باقی طلب کی گئی اور کوئی اعتراص منجانب بورد کھی نہیں بواا ورسمنیہ اور کے کمسے کم جار ممبر (اور اکٹر زیادہ) لائبریری کے دکن رہے۔ عرضکہ أس كى ترقى مين بورد نے بھى كا فى حصدليا ، للكه بورد أكر دعو كے كرے كم اسى كى قوج اور اماد الى لائرى کے فروغ کا اعت رونی، تو اُس کوحق ہونچاہے۔ ممبران لور ڈویدلائبریری کی درخواست سے واضح بوگیا ہے کہ اس وقت لائبریدی کے نیے وہ رقم کفا سے نمین کرتی جوبورد سے امرادی طور م لمتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اور جاعثیں تھی ا مراد کی طالب ہیں کین لائبریدی اُن پر ترجیح اِنے کی

لائرریی نے نابت کردیا ہے کہ اُس میں زندہ رہنے کی طاقت موجدہے۔ فتگاؤھ میں ایک الری قالم ہوئی تھی دہ لوٹ کی - اس میں زندہ رہنے کی طاقت نہ تھی۔ بیداہونے کے تھوڑے ہی عصرے بعدويا مركى - اسى طرح بارے شہريس" بوم دول لائبرين" اور " ناگرى بياد فى لائبريدى" قائم ہوئی تقی - ان دولوں میں بھی طاقت زندہ رہنے کی نرتقی اور بیدا ہونے نے تھوڑی مرت کے

خاکش حیاں بخور د کرز واستخواں ناند

جودوسيه ان كتب خانون برمينيل بورد كاور رعايا كاخرج موا وهسب سبكاركيا- مارى لأسري كواكر امراد مانى زياده دى جائيكى توده زنده رہنے كے ساتھ تندرستى اورطاقت كے ساتھ بہتے ساك فائرے لوگوں کو میونیا کے گ

من نے ب صاحبوں کی خدمت میں سے بھی ظاہر کر دیاکہ اور صاحبتندوں کے مقابلہ میں ہاراہ قرائح ہے اور ز مانہ طال کے سلمات کے مطابق ایسے ہی زندہ انتظی طیشن (ادارے) کو مالی امرا دونیا بورد کا

فض مجاماً الصحبيكم مارى لائريرى يدى ہے. أميد ہے كمآ ب حضرات اس درخواست كو منظور فر ماكر فرخ آباد كى او بى ،علمى اور تدنى ددح

مي مزيد باليدكي بيداكرد نيكے -

تقسيم انعامات كے بعد-!

باہ زودی علاق ان مریمتی ساونری دایری کے باط شالہ ، واقع فرخ آباد مریقسیم انعام کاب ہوا ہجس کی صدارت مطرح ، الیف ، سیل ، صاحب کلکٹر بہادر ضلع نے فر مائی - جلہ تقریبات سے فواغت کے بعد ، مشران صاحب نے حاصرین جلسہ کے ہمراد بچب دیل عالما نہ تقریم کی جس میں موصوف نے ارتخالاً معلو مات کے دریا بہادیے ہیں -

جناب صدر ابم سب اوگ آپ کی تشریف آوری کے ممنون اور احسانمند ہیں کہ آب لئے ہارے باٹ ہارے باٹ ہارے باٹ ہارے باٹ ہارے باٹ شالہ کے معاملات میں کویسی لی اور ہمارے بیچوں کو آب ہا تھے سے انعام عطافر ایا جن لاکوں نے آج انعام با یا ہے ، وہ بہت توش ہیں اور سال آیندہ بھی ا بنا ہے ، عزاز وا تساز باتی دکھنگے اور جندوں نے انعام ہمیں با یا ہے ، وہ استحقاق بداکر نے میں جدو جدد کرنے ہے ۔ ہر کہف یوانعام ہمام لبہ کے سمن شوق پر تا زیا نہ کا کام کرے گا۔

عالی جا ہا ہے یا جا متالہ ، شریتی ساوتری ولای کی فیاضی اورعلم دوستی کی تحبیم یادگا رہے ، جنوں نے ایک ایسا چنہ وفیض جاری کر رکھا ہے جس کی برولت ہا دے ہو نہا اس بچر کو بہت فوائد ہو شیخ رہے ہیں اور جس کے باعث ہیں شہر میں تعلیم نسکرت کا در داز کھل گیاہے ، جو بقول برو فیسسر "میکس مولر "کے ام الالسنہ اتنام زبانوں کی اس) ہے۔ بیصر ون میرایا تنها ہندوستا نیوں ہی کا دعوی نہیں کر اس کی تائید ، ورب کے اہرین علم زبان نے بھی جا بجاگی ہے اور علما کے مصروع رب نے بھی کر اس کی تائید ، ورب کے اہرین علم زبان نے بھی جا بجاگی ہے اور علما کے مصروع رب نے بھی تریب تشکیم کیا ہے ، در ایس نسکرت میں قریب تشکیم کیا ہے ، در ایس کو تازید ۔ ہا دی زبان سنسکرت میں قریب تشکیم کیا ہے ، در ایس کو ناز ہے۔

سیا حوں اور مورخوں کے افوال سے نا بت ہوتا ہے کہ سے نام علوم و فنون ، اول مہند وستان سے
اُن یونا نیوں نے مصل کیے جوسکن رعظم کے ساتھ ہند وستان آئے تھے بھر یونان کے ذریعہ نام بورب
اور مصروعرب میں ان کی اشاعت ہوگی عرب میں سیملوم برا و راست بھی مید نے جینا نخیا الرہے عوب
کے ذریں اور اق اس کے نتا ہر ہیں کرع بی زبان میں آج جس قدر علوم وفنون کا ذخیرہ ہے، ان ہی

ائز دہنیتر سنہ کے ہم التان اور سند کما بوں سے ترجم ہوے ہیں ، جو ضافے ہار دل رشیعباسی کے دور الن سے اپنی زبان عربی ملکر حامل کیے گئے اور آن سے اپنی زبان عربی ملکر حامل کیے گئے اور آن سے اپنی زبان عربی کھائے ۔ خیا نجے منکا وید اور سالی احب کو اہل عرب صالحے کتے ہیں ) کی تصافیف، جو کو جو نی زبان میں ہیں ہمندوں کی السالی احب مون ہو گئے میں ہمندوں کی السیارے کی تصافیف کو تھے ہیں ہمندوں کی السیارے کی کا نیاز ہے ۔ دوج ایک ہے ، صرب می کا انسیاز ہے ۔

عاصدیت کے اہر ین اس صفقت سے دا قف ہیں کہ ہادوں منسید سے ہوت ہیلے انودول اسلام حضرت کیلے انودول ایک اسلام حضرت محملے صلع نے بھی بیاد تا دفر ایا ہے کہ اس وقت دنیا میں علم کے نخز ن دوہیں۔ ایک میرا کھوات کی اسلام حضرت کا قول جوکہ " مَا يَنْظِقَ عَنِ الْحَوَى ، اِنْ هُوَلِمَا وَحَي لُوحِی اُلُوکِی اِللَّهُ وَلَی اُلِمَا اِنْ اُلْحَدُولَ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ

رختیمه علوم ب - ب

صنور دالا - ہم لوک مندو دهرم ، اپنی مقدس زبان نسکرت برائسی فدر فحر کرتے ہیں ہجس قدر آپ انی اگرنے ی ہے۔ اس لیے اِٹ تالہ یہ بات ما ہاہے کہ ہندود س کے بیجے سنسکرت زبال صیب، ہادے تا ستر برھیں اور دیر مقدس کے احکام سے واقف ہوں ، جوکہ سر اس فلسفیانہ اور حکیمانہ ہیں ، ا بنے نرب واخلاق کے صوالی جھیں آگہ ہے دینی اور براخلاتی سے بیج سکیس اور جوتعلیم ہندو سان میں مادیات کی میل رہی ہے، اس کے زہر لیے اثر سے محفوظ رہیں ۔ باٹ شالر یہ بات اجا ہما ہے کہ ہارے ہونہارار کے بڑھ کھ کرانے نرہب می صنبوط ہوں، انے بزرگوں کے قدم بقدم لیس اوران رشیوں منیوں کی تی اولاد کہلا میں رجنھوں نے علم کی رشنی تام دنیا ہیں اُس وقت کیمبلائی ہج کی اول طون جالت کی ظلمت جیائی ہوئی تھی ۔ ہم رجا ہے ہیں کہ جارے اور کے دھر شکشا ما ہیں اور جی آزادی . عال كرس اورديسے ہى ديش عبكت نبيل، جيسے يونان وروم كے قديم اِشندے مواكرتے تھے۔ ورب فركرتا م كنشش ارضى كاسكر ساحاق نوش في دريانت كما مقا ، جوكه إلا تفاق سم الماع میں پیدا ہوا تھا، گر ہیا محقق مکورسے إلىنورس مینیتر، شاائے میں ہادا فاضل بھا سکرا جا ہے، ہن سکلہ کو تفصیل کے ساتھ دلائل دیرا ہن سے ابت کر حکا تھا۔ اس کی تصنیف "سرها نت شرومتی" لاجواب اورقابل دید کتاب ہے اس فے سب سے پہلے کہاکہ زمین، نرسانے کھین یوفائم ہے ، نرگائے کے

سنگوں یہ، نہ کچوے کی میٹھ ہر، ملکہ ہوا میں علق ہے اور آفتاب کی شنش سے قائم ہے۔ ای طرح اس نے سیجی دریا فت کیا کہ زمین ہر حیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔

تام دنیا کے ریاضی والمتفق ہیں کہ عرب کے جرومقا لہ بر ہدوستان کا جرومقا لبہ فائق ہے۔ ہی فن
کی ایک شہروہ فاق اور مستند کتاب "لیلاوتی "ہے، جو انہی بھا سکرا جارج نے اپنی بٹی لیلاوتی کے لیے
تصنیف کی تھی اور اسی کے نام برکتاب کا نام رکھا تھا۔ تام ونیا کے عالم اس کی بڑی قدرومنزلت کرتے
ہیں۔ اگر جر اہل اور سے نے ہی مام کوعوب سے حاصل کیا ہے اور اُنہی کی زبان سے شتق کر کے ہی کا اُنہوں الیجا "الجرا" دکھا ہے گر اس میں شک نہیں کیا جاسکتا ہے کہ عرب، اِس علم کی تهذیب و اصلاح بی ہندون سے مستقی ہوئے ہیں، نیابرین بالواسط ریام بھی ، اور بیس ہندوستان ہی سے بہنجا ہے۔
سے تفیق ہوئے ہیں، نیابرین بالواسط ریام بھی ، اور بیس ہندوستان ہی سے بہنجا ہے۔

المال المراك المراك المراك المراك المرك المرك المرك المرك المرك المرك المراك المرك المرك

ہے بہت بشیة مسلًا ون کو بھی، دوران نون کامسار علوم ہو حیا تھا۔

ان دا قعائت وحقائق کوجائے کے بعد کون کہ ہمکتا ہے کہ ہندوستان میں علوم کی کمی ہے ایورب کے
دنزعوب نے بھال کے خوان علم نے فیص نہیں یا یا علم ہی پر کیا شخصر ہے ، ہندوستان کے دبیجولانگاہ عمل میں
مجھ کے سی سے چھے نہیں دہے ۔ داجا دُن کو لیجھے تو ہما داجا دسرت ، داجہ جنگ اور کہ اجمیت کی لطنت
کا سکہ کس کے دل پر مبھا ہوا نہیں ۔ سور اول کا ذکر کیجے توار جن اور جمارائی سیتا دادی کے کا دائے کا فیان اور عورتوں میں ہنلاق کے بمونے ڈوھونڈ شیعے تو سری دام جندرجی اور جمارائی سیتا دادی کے کا دائے کا فیان اور تو برائے ذائے نہائے کا ذکر ہے ۔ آئے آخری دور بر بھی ایک نظر دائیں ۔ مُردوں میں ہما تا لگ ، گو کھلے اور سرسیور بخیری اور ذائیں ۔ مُردوں میں ہما تا لگ ، گو کھلے اور سرسیور بخیری اور ذائیں ۔ مُردوں میں ہما تا لگ ، گو کھلے اور سرسیور بخیری ایک نظر دائیں ۔ مُردوں میں ہما تا لگ ، گو کھلے اور سرسیور بخیری ایک نظر دائیں ۔ مُردوں میں ہما تا لگ ، گو کھلے اور سرسیور بخیری ایک معلی اور ذائی ہوئی ۔ اس کی معانی اور ذائی اور دائی اور دائی اور دائی ہوئی ۔ اس کی معانی حضور دالا اور ایک بارا ہے کی ذرحت کا شکر سے پھراداکر تا ہوں ۔

بن مسلماتحاد

ا مترب ایک طبسه عام بی جو مندوسلم اتحاد کی غرض سے منعقد ہوا تھا استران صاحبے ا حسب ذیل خطبه اد شاد فرایا -جناب صدر دحصرات انجن!

آپ اُول کو معلوم ہو گاکہ ہر ستمبر ہوئے کے حلسہ عام میں، جوکہ ٹاکون ہال میں اس غرض سے منعقد موا
تفاکہ ہندوسلم اختلاف کی زہر بلی ہوا سے فرخ آباد کو محفوظ اکھا جائے اور ہیاں مزیداتفاتی واتحا دسیا
کونے کی کوشنٹ کی جائے، جار آنخاص کو علی اقدا ات کرنے کے لیفتخب کیا گیا تھا، جن میں خاکساڈھی
شال ہے۔ اس سلسلے میں میری ہیلی تجوزیہ ہے کہ ہند دُوں اور سلما نول کے تیو ہا دوں میں جوجلوس شکلتے
شال ہے۔ اس سلسلے میں میری ہیلی تجوزیہ ہے کہ ہند دُوں اور سلما نول کے تیو ہا دوں میں جوجلوس شکلتے
ہیں، اُن میں بجائے ایک فرقہ کے، دونوں فرنے برابر کا حصہ لیں اور اس طرح کیجمت وکیدل ہو کہ جلوس

أعما يس كرد تعض والول كومحس مزموسك كريبن رؤول كا حلوس ب إسلما لول كا- راعا

فی الحال در مبلا کاجلوس کلنے والا ہے۔ اس موقع برہم کو اسی کیا نگت کاعملی مظاہرہ کرنا جاہیے کرمعمولی نظامات جو بولیس کریارتی ہے، ان کے علاوہ حکام کوکسی قسم کی مداخلت کی تنجابیش باقی نہ رہے اور وہ بھی ہارے ہمذب ومتدن فوم ہونے کا اعتراف کرلیں۔

کھا یُو اُلُوکہ میں ایک ہندوگھ انے میں بیدا ہو اہوں اور سلمان نہیں ہوں ، گرمیرے دل میں دونوں فرق آلوکہ میں ایک ہندوگھ انے میں بیدا ہو اہوں اور سلمان نہیں ہوں ، گرمیرے دل میں دونوں فرق وقت کے لئے ایک سی جگہ ہے اور میں دونوں کو صرف " ہندوشانی" ہونے کی نظر سے دکھتا ہوں اور شحکہ میاں دونوں کی نمایندگی کاحق حال ہے۔ میں ادر این کا بیندگی کاحق حال ہوں کہ میاں دونوں کی نمایندگی کے طور پر رہے کہنے کاحق دکھتا ہوں کہ میاں اہمارے شہریس ، ہنودکی اکثریت میں ادل ہندووں کی نمایندگی کے طور پر رہے کہنے کاحق دکھتا ہوں کہ میاں اہمارے شہریس ، ہنودکی اکثریت

ہے اور وگئی دورے گردہ کی معاونت کے محتاج نہیں، گربا انبہہ وہ تنها بغیرانے گروسی کی شرکت کے ،کوئی کام کرنا نہیں جا ہتے اور سلم بھا یُوں کو ا بنا برا ہر کا شرکی، الکہ شرکی غالب بنا ناجاہتے ہے۔ ہن ودُوں کی مجت ومردت، جوسلم بھا یُوں کے ساتھ ہے، وہ ہندوستان کی تا برنج کا ایک نہراور ق

ہارودن ب دروف بو معایاں سے ایک کی بات ہے کہ ضلافت ایکی ٹیٹن کے زمانے میں ہندوہ سلمانوں کے ۔ ہے۔ اگلے زمانے کو چیوڑ کئے ، انجلی کل کی بات ہے کہ ضلافت ایکی ٹیٹن کے زمانے میں ہندوہ سلمانوں کے سا تو شرکیب ہوکر" انڈراکبر "کے نوے لگا چکے ہیں، جوکہ خالص اسلامی نغرہ ہے۔ نہا تما گاندھی ہیں ایٹیٹن کے قائد عظم تھے۔ ہند وُوں کی بیر روادا ری اور مواسات وغمنواری ہیں بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے تکہ ان کادل کس قدر کتا دہ ، حصار کتنا لمنداور ظرف کس درج عالی ہے۔

اب مین سلما ون کی نایندگی کرتے ہوے کہا ہوں کہ سلم بھانی بھی ہند دوں کی ہس گیا نگت وہدر دی کوفرائوٹ نہیں کرسکتے۔ وہ شکر گزار قوم ہیں بھی بیٹ ہیں ان کی رک رک میں مظرع بی کے اخلاق کی روح دور رہی ہے ، وہ معاشرت وتدن میں اپنے بنی برحق کی برایات کا قدم قدم برلحاظ رکھتے ہیں۔ وہ بنی برحق ہجس کی بزم میں ہیود انصاری اور بت پرست بھی آتے تھے اور سلما نول کے <del>خانے</del> مع نتانے سے شانہ ملاکر سبیطنے تھے۔ اپنے برائے کا امتیاز بالکل نہ کھا ، بکہ لبااد قات حضرت محرّ ان بیودونصاری کے لیے اپنی عبائے مبارک کا فرش کھیا دیتے تھے ۔ اس سے بھی ٹرھکررداداری کا یہ عالم تفاکہ جو لوگ رہوٹ موٹ کسی ذاتی مفاد کی غرض سے یا ڈیاکریسی کے طوریر، آنحضرات کی بزم ہی اکرٹرکی ہوتے تھے اور وصو کا دینے کے لیے سلمان بن گئے تھے ہجن کا ذکر قرآن میں جی آیا ہے اور لوراسورہ منافقون انہی کے بارے میں موجود ہے ، اسواصلعم ان کوجائے اور کیچائے ستھے، گرآپ نے صرف اپنی وسعت اخلاق سے مرتے دم تک اپنے صحابہ کو ان لوگوں کے نام و نشان سے آگا ہ نہیں کیا۔ میں آج کل سبرت بنوی ٹرھ د ہا ہوں ، جو سرولیم میور نے انگریزی زبان میں کھی ہے۔ اس میں جا بجا رسول مقبول کے اخلاق کا ذکرہے ،حس کو پڑھکر، میں مہت وش ہوا۔ ان کی مردت ، عنمواری، ہمرردی اور فیاصنی فقط دوستوں کے ساتھ نہیں، بکہ وہمنوں کے ساتھ بھی بیان کی کئی ہے اور لکھا ہے كالرج ان كى طبيعت من مهت يُرِيثور جند بات تقيم، گرنفس كنتى سے وہ اپنے غضے كوابيا فروكرتے بھے كہ برجز بات ادر کی سطح برنیا یال نہیں ہونے یاتے تھے۔ سی ایسے خلیق نبی کی است سے سوائے خوص قی اوردوادادی کے کہی برگرکسی دوس سلوک کی اُمیدندیں کی جاسکتی ۔

ہندوسلم، ہر دوفر بین کی روا داکری کے جو مظاہرے، ہادے فرخ آباد میں ہوتے رہتے ہیں،
ان برنظرکرکے ہم کواس دسوسٹر باطل کی کوئی گئجا نش باقی نہیں رہتی کہ ہیا کے قسم کی شکش کبھی بیادہ گئ آب کو با دہوگا کہ اس سے بندر و سال قبل محرم انحرام اور دام لیلا ایک ہی وقت میں ٹیرے تھے اورانفاق سے امام سین کے سیوم اور بھرت ملاپ کا دن ایک مقا۔ ہماں کے ہند ووں نے سلما نوں کے جذباب

غركا حرام كركے ، ابني طرف سے بغيرى تحريب كے بسلمان ليدروں كى خدمت ميں كملا بھيجاكرادل بم آب کے بیان الم کے تیجے میں فرکی ہو گئے، بعد از ال بھرت اللہ کی رسم اداکر نیگے۔ یہ جہال کے ہند دوں کی رواداری -اب سلمانوں کی کیفیت سنیے - محرم کے دس دن اسھی جانے ہی کرسلمانوں یں سوگ اور ما تداری ہوتی ہے اور ان کے گھروں میں، بلکہ دلوں میں ہوشی کے لوازم کو رضل نہیں ہوا ، گر بھرت لماپ کے مراسم میں العموم سلما اوں نے شرکت کی اور دل وجان سے حصر لیا۔ سے ات تو ہارے شریس بیشرسے ہوتی ملی آئی ہے کہ ہیاں کے مندد امحرم میں جا بجاسبلیں رکھتے ہیں ادر شربت بلاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہولی دغیرہ میں ہندوا حاب کی تواضع عطر، الایجی ادر سکرید وغیرہ سے کرتے ہیں ادریہ اہمی سلوک ، بیاں عام ہے کسی فاص طبقے سے خصوبیت نهیں رکھتا۔ میں اس موقع پراپنے سلمان تھا ٹیوں کونیز مہند دُول کو ٹتا ہ افغا نستان کا ایک قول جو میں نے اخبار میں ٹرما ہے، مسنا اچا سا ہوں ،جس کوس کر آب بہت خوش ہو سکے بتا ہوصون فراتے ہیں کہ:- " مندوسلم امیری واپنی اور با میں المحیس ہیں" حضرات! مرافقین کرا جوں کہ ہما رسے ضلع کا وزمام مبندوستان کے ببندواؤرسلمان، شاہ محدوح كى زبان سے تكے ہوے الفاظ كو ان كى تو قعات سے زيادہ أنا بتكرد كھا كينيكے اور جو قوت در پردہ خلات پیداکرنے کی حامی ہے، اس پر داضح کر دینگے کر مہندوتان، ایک جبیم ہے ادر ہم اس کی داہنی، ایک، أنميس بن بم يك عشم كا اختلات بركز بركز مكن نهي -صاحبان ذبتان! اس دقت جو كراختلات كامنوس لفظ ميرى زبان يرا گيا به اس كي اس کے اِدے میں بھی جند کلمات کنے کو جی جا ہتا ہے۔ دوٹر وسیوں میں اختلا ف کبھی نہیں ہوسکتا البتہ اس صورت میں کہ ایک دورے کے مقابے میں خود غرضی کو دخل دے - ٹرومیوں کا تو کیا ذکر ہے، اس خودغرضي كي وصب توبعائي، بهائي كارشمن بن طالب ليس بيراخلافات جوفرقه وارانه، حا بجا ہوتے رہتے ہیں ای قتم کی خود غرضیوں برمبنی موتے ہیں، جن کی ہوس میں ، دنیا کے حرکیص وطاع اپنے مے بمانی خوزی می کھی دریع نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بے تاعربے کماہے م بھاک ان بردہ فردشوں سے کہاں کے بھائی بيح بي واليس جو يوسف سا برا در إ أيس

فرض ال مجت يب كران زا عات وفيادات كا باعث زب نيس بوتا . كرني صاحب بنده إسلمان ابنايس كدان دولون يرب صحى كاندب إد مره يه حكود يناب كرتمكسي وقت اورسي حال ميس مى الني فوع انسان كا فون مباؤ. بنين برك بنين وفاع كے ليے بر ذہب نے اجازت وى ب اور يى ي الفون بسرماك، وه دوا مجى إلواب ، گرفوت بسيان طود يو عليكر دين كوكوني فرب كوارانسيس كرا-برص، تجان جان المقم كے بحرف آب يں بو مح جي إفدا كوا سرآيده بون اول ك لا الديم مصالحت كى طرفت أنا ما بها اورمصالحت ك وقت ايك الروكفيا ما بيك وائى اور ايدا د صلح ای وقت ہوتی ہے ، جبکہ شخاصین کوساوات کے حقق ٹی جائیں یس اگر کسی فرقہ کے لیڈد ، اپنی اكثريت كى بنايد اسادات كے حقوق دور عوقے كون وي توب ان كى اوالى ب اور اس بات كى ولي بيك وه في حل كرد بنائيس عائب. صادات برى بيترون جزي الرايك فران في الترث ك زعم من داكر سلح كرنا جا بى د اول و يسلح او كابى نا حكن ب اور الركسي الحت يا مجورى ي دوس فیات نے دب رصلے کرلی قود ور یا نسیں ہی اور بات بات برائی رہے کی اور وال ولان يم البت الجي بدار بوسط كى . إدر يعي كرفيت كا المول بى بدا برى ب - ايب بت إلى اور دوسرا بهت جيواً ا ، تو ان دونون مي دلي مجت بنسي بينكتي سيجي ادر شقال مجت ابني د يخضول وكروجه یں ہو تھے ہے جو اہم برابری رکھتے ہوں اوان دوفال میں یہ اِت قرار اِ حاف کہ ہم ہمیشدرابری

بھے اُسیب کا اُر آب اس اول کا فوظ رکیس کے ، او کیج کی تیم کا اختلات بیدانسیں ہوسکا۔



# عيداحي

بررد كى طرف مع منعقد كما گمار "كاكر أس حكر بهند وسلمان جمع بروكري الدي منسران صاحب نيجيت بردد كى طرف مع منعقد كما گمار "كاكر أس حكر بهند وسلمان جمع بروكري وللي ميشران صاحب نيجيت و

صدرطب ج تقرير كى ده درج ذي ب:-ماصرین کاس اِ آج ہم سب ہندوسلان عبائی، ہرطبقہ اور زمرہ کے آنخاص اور ہرگروہ وجاعت کے لوگ ہیاں اس غرض سے جمع ہو ہے ہیں کرعید انتخیٰ کی تقریب میں سب ل کرخوشی منا کیں اور اس تقریب میں ایک دورے کو گلے لگا بی ، کیونکہ میجھی ایک دسیابہ اتحاد ومواخات برهانے کا ہو اے آج ہر تخص کا چیرہ نتاش نظرا ہے۔ جاروں طرف نوشی کے آنا ریمودار ہیں۔ ہم اوگ سے جا جتے ہیں کہ ملان کاریتی ار رعید انحی دنیراس کے مجھ دن بعد محرم، دولوں تقریبات اسی اہتمام و انتظام کے ما تھ ہندوسلم کی مثارکت ومعاونت سے بخیروخوبی تام انجام ایک ، حس طرح دسمرا کا تیو ہارسال گفیتہ زیب وزنیت کے ساتھ ہندووں اورسلما نوں کی ایمی امرا داور شرکت سے انجام ایجا ہے۔ جارا بورد بیجا براس کرمند دول اورسلما نون می وی محبت واسخاد، میرقائم بوجائے جس میم میلفزو نازکرنے تھے اور جو ہمارے کا بادوا جبرا د کا زیرحیات تھا۔ ہم بیرجا ہتے ہیں کرخباب بیوان فیواضلعم . نے جوہرایت اپنی بیاری ہت کو کی تھی کہ 'معاشرت کے معاملات میں تام بنی نوع انسان کے ساتھ حب می غیرافوام تھی شال ہیں ، اخلاص اور مساوات کا برتا وکرنا جاہیے ،،وہی برتا ومسلم عبانی ہندوں کے ساتھ کریں اورانسی طرح مندو مجائی مسلم بھائیوں کے ساتھ شیروٹ کر ہوجائیں۔ہم سے جا جتے ہی کہ شهراورسلع میں من وا مان اس طور بردے ورب دوسلم تو ہار دونوں فریق کی شرکت سے اس خوبی اورزیے ورسنت سے انجام با یکریں کہ ہار نے شلع کے حاکموں کو ٹی تردداور فکر واندلیشے فقصن اس کالاحق ہونے ہی زبات اوروه نها ایت اطمنیان سے بهندوسلم تیو ا روس بهارے بھا ایول کی طرح خود شر کی بول ور اُن کو دفعہ مہم انا فذکرنے کی صرورت ندارے. سال گذشتہ جب ہم ہی حگہ ہی موقع بر مهند وسلم اتحاد لورد کے جلسے میں شرکت کے لئے جمع ہو

سے ، قرباری جاعت کم تھی ، کیونکہ وہ مجیلا موقع تھا اوراب ایک سال گذرنے ہر دولوں فرنی کے اہم مجبت واخلاص میں ترقی ہوئی ، ہیں وجہ ہے کہ آج مجمع زیادہ ہے اگر انصاف کی نظرے دکھا جائے قربارے اتحاد بورڈ دنے یہ بہت بڑا کام کیا ہے ، بینی اس وقت جو کیفیت دکھا ئی دے رہی ہے ، یہ ہارے بورڈ ہی کی کوششش کا اونی کرسٹم ہے کہ دولوں فریق ہندوسلم کے در میان اتفاق ومجبت کے کھلے ہوئے آتا ریائے جاتے ہیں۔ میں بلاتشبیہ کہ سکتا ہوں کہ ہارا اتحاد شل ایک مشت خمیر کے ہوئی ہیں ، گروہ و قت جو بیون کا ہے ، منوز چینڈ ہیں اس آئے کی خمیر سے متاثر ہوئی ہیں ، گروہ و قت قریب آنا ہے کہ تام الحمیر ، موجائے گا۔

جب فنظيم من فرخ آباد ساياكيا تقا أس وقت مندوول اورسلما نول مي سيحب تقى كمر مندو وسطنتهريس أبد محق اورسلمان أن كے كرواگرو- تاكرسلمان جوابل فوج تھے، مندور س كي ففاظت كرسكيس اور مندوج برقسم كاكاربار اوربيو بادكرتے تھے اور دولتمند تھے ،سلمانوں كو فائدے بيوكيانيں اوردونوں فرن میں نزدعی رہے، دوری نہونے اے ۔اس وقت بھی جوسلمانی تحلے میں وہ شرکے گرداگردیم شُلّا بھیکم لورہ ، گرھی عبدالمجیرخاں ،گڑھی کہنہ، گڑھی خانخاناں، امینھی، مدار باڑی دعیرہ -صاحبو - بيعيد اضحي كاتيو بارسلمان تعايبون مي بري المميت ركعتاب كيونكه إس دا جصنرت اسمعیل کی یاد گارمی قربانی ہوئی ہے اور میں جے کے دن ہیں ۔ اِن دنوں کم عظم میں صاحبوں کا بجم ہواہے ۔ کوئی خان کعبہ کے طوا ن میں شول ہے ، تو کوئی منا سکمیں ۔ کوئی احزام اِ ندھ دہاہے تو کوئی مسجدالانصى كاطوا ف كرد إ ، كوئى جج سے فابغ موكر مدینہ منورہ میں انخصرت کے روصنبر كى زيارت کے لیے جاد اے توکوئی شہد مقدس کے لیے کربتہ ہے . کوئی کر بلا نے معلی کی خاک کو سرحتیم بادائے توكونى نجف كى زيارت كاستر ف عال كرداب لطف يه بكران مي كوفى مندوسان كاب و كوئى يران كا كوئى وب كا توكوئى تركتان كا عرضك حكر حكر كے لوگ ہيں ،جن كى صور من تعبى ايك وسرك عنىيى متى اگرول مرطح مے موے مي كه دو تكے بھا كيوں مي كھلى ليدا تخلصان برا و كيا بوگا ، جوكان مي ہے۔ ہمکواس سے سبق لینا جاہیے ۔ شکرے کہ ہندوستان میں جابح اہندووں اوسلمانوں کے سرگروہ بيۇسىش كرد بىل كەكى فرىن اپتى ۋاردى سالىكى كام خىركى جودوسرے فرىق كى نارىنى كا إعت إواور وه دن جلدائي والاب كمند وسلمان بابم اكم جان دوقالب موكرسوراج يا حكومت خود اختیاری ملد ماس کرنگے۔

# حاصري مشاعره كاخيرته م المراب شاعرى اور حالات شعراء

۲۸ ایر بل سنائیکو ایک بنرم شاع و مبتقام مرسمفتی صاحب قرار دی گئی گئی جس بین خوالئی کئی کئی جس بین خوالئی کے شعرا نظر کی ہو سے بخفے ا در مرجیس ایک رئیس میں پوری تھے مشر ان صاحب کو اسقالیت کی صدارت تفویف کی گئی گئی گئی کئی کا در بیر درخواست کی گئی تھی کہ شکر میر کی تقریر کے ما تھ ما نفشغر دِ تاعوی کی صدارت تفویف کی گئی گئی گئی ہو موصوت کے موضوع برجھی کچے بیان ایسا کیا جائے جو شعوا کے رئے کیاد آمدادر آن کی دلجیسی کا باعث ہو موصوت نے احراب کے اصرار برائیکار مناسب نئی مجھا اور صاصرین کا خیر منقدم کرنے کے بعد آداب شاعری اور مالات شعرا بیان کیے اور شعوا کے جند دائر عرصہ میں تھی ہوئی تھی ۔

والات شعرا بیان کیے اور شعوا کے جند و عجم سے کلام کی مخصوص نو بیاں میش کیں خطبہ صدارت درج خاب میں ایک کے اور شعرا کے جند ہوئی تھی ۔

میرلس ادر حضرات الجن! میرسی اسیرد ہوئی ہے کہ بیری بیت صدرات قبالیکہ بین، آپ سب حضرات کی سیاس گذادی کروں جنھوں نے اپنے قدوم سے اس بزم بخن کوزیب دزینت مجتنی ہے۔ مجھ سے سرب در سنوں نے جب صدارت کی درخواست کی دو مجھے بہت نامل ہوا کیو کہ بیں جانتا تھا کہ اس کام کے گئے در سنوں نے جب صدارت کی درخواست کی دو مجھے بہت نامل ہوا کیو کہ بیں جانتا تھا کہ اس کام کے گئے

مي موزول تغيين بتول ٥

مهٔ برکس مزا دار بات بصدر صدارت بجاه است ومنزل بقدر

مجھے یکھی خال تھاکہ میں شاعر نہیں ہوں ادر بزم شاعرہ میں نثاری معمول کے خلاف معلوم وق ہے لیکن میرے دوستوں نے اصرار کیا اور فر مایا کہ تھا ری نشر بین ظم بھی ہوتی ہے اور شعور سخن کے موضوع پر بھی تم صرور کچھ کہو تاکہ شعوا کو دلچیبی ہو اور صحبت شاعرہ بکا رہ مدہو جھے کو بجز منظور کرنے کے کوئی جارہ نہ تھا۔ لہذا بھو ا کے "الما مور معذود" آپ کی خدمت میں حاصر ہوں۔ یہ کمیٹی کی طون سے آبسب بھانان عظیم الشان کا شکر سے اداکر تا ہوں جن کی تشریف آدری سے ہم کو فحز طامل ہوا ہے جو صاحب غیر اصلاع سے تشریف لائے ہیں وہ ہمارے خاص شکر سے کے ستی ہیں۔ ہما نے بھاؤں کی شان کے لائن آسائش و نھا ندادی کا انتظام کرنے سے قاعر رہے ہیں اس کی ایک وجہ توضیق وقت ہے ۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ ہما رہے بھاں جو لوگ زیادہ کام کرنے والے ہیں وہ اتفاق سے ہیں وقت این خاص کی چھڑ نہ سکے ۔ تاہم ہم نے کوشش کی ہے کرحتی الوسع آب سب بھانا ن و بیان کی خارت کی داری کر کہ است موجودہ پر نظر کرتے آب سب جفارت ہماری فردگذ انتوں کو معاف فر ما بئی گے۔

شعرو نتاعرى كي غظمت

اب میں دوستوں کی فریانش کی تعمیل میں شعو تو تحن کا ذکر کر وں گا۔ واضح ہوکہ زیانہ قدیم سے اب تک شعر کی عظمت کوسب نے تعلیم کیا ہے۔ عرب میں بیصالت کھی کہ نتا ع کسی تبلیہ میں ہیدا ہو آگھا تو جا بجات سفارتیں آئی تھیں جو اُس کو مبارک با دویتی تھیں اور تمام خاندان میں ٹری خوشی سے جلسے ہوا کر سے مغربہ معاجا تا تھا اور اُس قبیلہ کی عور تیں جمع ہو کر فحز پر گیت کا تی تھیں اور خوشی کے جلسے ہوا کرتے ہے۔ نتاع کا اقتداد ایسا بڑھا ہوا تھا کہ جس کو جا ہتا تو لیف کر کے آسان کا تا دہ بنا درجس کو جا ہتا ہو کے ذریعی عرش سے فرش بر گرا دیتا ہے۔

کے را زمہ اندر آرد کیاہ دگر داذجے بر فراند د باہ

ایک خص گنام تھا اس کی تین بٹیاں تھیں جن کو بہنیں لما تھا۔ اتفاق ہے ایک شاعواس کے بیاں آکر نہاں ہوا ہجب شراب کا دور حیل ، تو شاعو نے میز بان کے اہل دعیال کا حال بوجیا۔ اُس نے کہا کہ میری تین بٹیاں ہیں اور جوان ہوگئ ہیں۔ کہیں سے اب تک شادی کا بیام نہیں آیا ہے۔ تاعولولا فاطر جمع مرمو میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ جب عکاظ کے میلہ کے دن آئے تو اُس شاعو نے تجمع عام میں ایک قصیدہ فی تہنیں ہونے عام میں ایک قصیدہ فی میں اُمیں میز بان کے فائد ان کی تو لیف تھی۔ قصیدہ فی تہنیں ہونے با این فاکہ اُس کے میز بان کے گرداگر دو آگر جمع ہو گئے اور تمینوں لو کیاں مورز خاندانوں میں ہونے گئیں۔ بایا تفاکہ اُس کے میز بان کے گرداگر دو آگر جمع ہو گئے اور تمینوں لو کیاں مورز خاندانوں میں ہونے گئیں۔

ایک ٹاعر کوکسی مغزز قبیلہ سے رہنج ہونجا۔ اُس نے اُس کے آبادُ احداد کی ہجو کی جس کا اٹریہ ہواکہ رفتہ رفتہ اُس قبیلہ کی ذلت اس قدر ٹرھی کہ وہ نہایت گم نام ہوگیا اورادج کمال سے بیتی زوال میں گرا بیان اُک کہ نام ونشان مجبی مسٹ گیا۔

عجو میں کھی ہیں حال تھا۔ فردوی نے سلطان تحود کی ہج کہی سب جانتے ہیں کو محمود کس سطوت و جردت کا اگر شاہ تھا اُس نے منا دی کرادی تھی کہ بججبر کسی کے بیاں نکلے کی وہ سنرا یا سے گا۔ لیکن ہجو کے انتخاب کی دہ سنجے شا بہنا مہ کے بیان خاب کے انتخاب کی دبان پر جڑھ گئے تھے ۔ نوسو برس سے آں وقت کہ حس قدر نسخے شا بہنا مہ کے دنیا بین شادیج ہجو سے کوئی خالی نہیں گویا ہجو شا بہنا مہ کا جو ولا نیفک ہوگئی ہے اور ہمانیت رہے گئی انتخاب اور ہمانیت رہے گئی انتخاب اور ہمانیت رہے گئی انتخاب کی دوسی ہے اور ہمانیت رہے گئی ہے اور ہمانیت رہے گئی انتخاب کی دوسی ہے دنیا بین شاریع ہوگئی ہے اور ہمانیت رہے گئی ہوگئی ہے دور ہمانیت رہے گئی ہوگئی ہوگئی ہے دور ہمانیت رہے گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے دور ہمانیت رہے گئی ہوگئی ہوگ

بو شاعر برنجد بگوید ہجا بماند ہجاتا قیا مت بجا

ہندوسان میں کھی شعراکی ٹری وقعت تھی ادر ہے یہ کیٹروں شاعروں نے لاکھوں روپیے انعام ہیں ا ایک جہانچ ہفہور ہے کہ خصر و دہلوی نے فیل بارسونا انعام میں بایا۔ ایک مرتبہ محرفعلق کے دربار میں مولا ناجال الدین پایٹے خت کے نتاع نے مباد کیا دکا قصیدہ پڑھا جس کا مطلع سے تھا۔ اللی تاجہاں باشد نگہ دار ایس جہا نسباں دا محرشاہ تعلق ابن تعلق ابن سے بنا سرا

ادِ تَا ہ نے سَکُر کہا کہ سِ مولانا سے می بجال نہیں ہے کہ ایک شعر سے زیادہ کا صلی ہے سکوں۔

یہ کہ خرائجی کو حکم دیاکہ دوبیوں کی تھیلیاں تناع کے گر دوسین لگادی جا بین نہیاں تک کہ تناع کے سرکر کہ ہونجیس مولانا کھڑے ہوئے جا بیں۔ جنائجہ اُسی وقت تھیلیاں گر دوسین لگادی گئیں۔ جب ثناع کے سرک مہونجیس مولانا کھڑے ہوئے۔ یہ اداباد ثناہ کو مہرت بین آئی حکم دیاکہ شاع کو کھڑا رہنے دواور تھیلیاں اُس کے سرک لگا دو خوصکہ ایک ہی تناہ قا جاروالی ایران نے فرصکہ ایک ہی تقا ہ قا جاروالی ایران نے روس کے مقا برس فتح بائی تو قا آئی نے فضیدہ تھندے کا میش کیا قا آئی اُس وقت دربار کا ملک النول میں اور خوج الشعرائس کا لقب تھا جب پڑھئے ٹرھنے اُس تعریب کا میش کیا قا آئی اُس وقت دربار کا ملک النول میں اور خود النا موالی ایران کا ملک النول میں فادر نور نور دور نور دور ان میرودن درست بینیم برگرفت

صاحبو ہیں نے شعرد نناع کی کی عظمت اور قدرو منز لت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ہیں ننعر کی حقیقت مختصرًا عرض کر دن گا اور اپنیا اور لیورپ کے اہل کمال کے جو خیالات شعر کی حقیقت کے اہل کمال کے جو خیالات شعر کی حقیقت کے اور میں ہیں اور بیان کروں گا۔

## شعركي ماهريت اورخفيقت

ادب کی کتا بوں میں جو تعربیت شعر کی گئی ہے وہی خاص وعام کی زبان رہ برجاری ہے ۔ بعنی یہ کہ کلام موزوں ہو اور شکل سے الا دادہ موزوں کیا ہو جس سے مطلب یہ کلتا ہے کہ آگر کو کی شخص کو تی جلہ کے جو اتفاق سے بطونظم می کما جاسکے تو اُس برمصرع کا اطلاق نہ ہوگا اور وہ شعو کا جو دنہ مجما جا سے گا۔ مثلًا کوئی کھے کہ" اِنھوکنگن کو آسی کہا ہے " یہ موزوں تھی ہوسکتا ہے۔ تین الفاظ آرسی ، کہا ، ہے ،اگر برمعاکم

المص عابين تو بود امصرع موزوں موجائے كا ۔ اگر كھ كاكر يص عابين تونتر ہے ۔ مگر به عاميانة تعريف ہے ۔ تاعرى صرف وزن وقافىيدكا نام نهيں ہے -اہران کے شاعروں کے نز دیک شاعری در النے ال کا نام کھا ۔ نظامی عروضی سرقندی نےجہ ببت براشاعر گذراا بنی کتاب جیاد مفالرمین شاعری کی نعربیت جواهی ہے اس کا بیتحبریہ ہے کہ شاعری اس کا نام ہے کہ می ضمون کوخیال میں انسا ترتیب دیا جائے کہ انھی چیز برنا اور کری چیز خوشنا تا بت ہوجائے جس سے بحبت اور عضه کی طاقبین کھرک اٹھیں ۔ یہ تو اپنیا کے ٹیرا نے قول اور خیالات شعراور شاعری کی سبت تھے۔ لورب والوں نے بہت بار کر بحثیں کی ہیں۔ اور مجیب وغریب مکتے ہیا کیے ہیں۔ جان المعواد ف مل نے ایک مطول صنموں لکھا ہے جس کا خلاصہ سے کہ انسان کے مرکا تیں سے تعبن ایسے "س کرجن سے انسانی جذبات کو کھی تعلق نہیں۔ مثلًا اگر ہم اقلیرس کا کو بی سوال حل کریں تو اس سے ہم وعصد یا خشی یا رہج بیدانہ ہوگا۔ میکن اگر ہمارے سامنے سی کی صدیت و تکلیف کا حال در دجر لفطوں میں بان کیاجائے تو اس سے ہم روائر ہوگا۔ استم کے انروں کوجذ بات یا احساسات کھتے میں اور جوچزان جذبات کو بھر کاتی ہے اُس کانام شاعری ہے۔ اس تعربی نیا پیصوبی، تقریر اور وعظ وغیرہ بھی بعض کو کوں کے نز دیک شاعری میں داخل ہیں کیونکہ میر بیں انسانی جذبات کو بھو کا نی ہیں۔ لكن ل صاحب كے زويك ميچنزين بعني تصوير وغنره شاعرى كے دائرہ سے اہر ہيں۔ وہ كھے ہيكانان جو کلام کر اے اس کی غرص تھی تو میں ہوتی ہے کہ دوسروں پر افر دالے ، جیسے بزر لیے کی اسینے وغیرہ کے بھی وہ بنج یا غرشی کے موقع پر خود اپنے آپ سے خطاب کرتا ہے ۔ شلا کسی خص کا مبٹیا مرجائے نوج بھی الفاظ ، ز بان سے کلیں گے اُن سے بیغرض نہ ہوگی کہ وہشخص یا جاعت سے خطاب کرتاہے۔ بیکہ وہ خودا نیے آہے ات کرتا ہے۔ فرض کیا جائے کہ وہاں کو ٹی شخص موجود نہ ہو تب بھی اُس کی زبان سے وہی الفاظ تکلیں تنے۔ نائری اتفیم کے کلام کا نام ہے ۔ اس نبیاد پر شاعری کی نطقی نو بین یہ ہوگی کہ جو کلام ان سے کا ہوکہ اس سے انسانی خدبات بھرک افھیں اور اس کا مخاطب حاصرین نہروں ملکہ انسان خود ہی اپنا مخاطب ہو تو اس کا م صاحب نے اگرچ بہت إدكي إت كمي ب ليكن تناع ي كا دائره أس سے بہت ملك بوج

ہے جقیقت بہ ہے کہ نتا عری کا دار ہ نہ تو اس قرر نگ ہے حبیاکہ مل صاحب کر نا جا ہتے ہیں۔ نہ اس ق

وسیع ہے جیاکا ایتا کے عالموں نے کہا ہے بنتوکی ہما چھیقت ہے ہے جبیاکہ ادسطونے کہا ہے کہ وہ ایک تشم کی مصوری یا نقالی ہے ۔ فرق ہے ہے کہ مصور صرف مادی ہنیا وکی تصور کھینچ مکتا ہے اور تا عربر شم کی مصوری یا نقالی ہے ۔ فرق ہے ہے کہ مصور کھینچ مکتا ہے ۔ اس بنا یکسی چیز کا بیان جب اس طرح کیا جائے کہ اس جنے کی مثلاً در ایک اس جنے کی مثلاً در ایک اس جنوبی میں اس خوری تو رہی میں مشاوق آجائے گی مثلاً در ایک دوانی جنوبی کا ساتا اور بالی میں خاول کی میں متابع کی جبلک ، موا کے جو بحے ، دوانی جنوبی کی صدت ، گرمی کی خدرت ، جا روں کی فردگی جنوبی کی ماسکتی ہے دوسی میں شاعری ہے ۔ مثاعری کی تو رہی اور ایک طرح مجمی کی جاسمتی ہے ۔ میں شاعری ہے ۔ مثاعری کی تو رہی اور ایک طرح مجمی کی جاسمتی ہے ۔

دنیا می جس قدر چیزی مین خواه وه ادی مول جیسے میاد، دریا جبکل اغ وغیره یا و هغیرادی ہوں شلاً تعربی، نفرت، محبت، عضر، أمید، ناأمیدی، ریخ، خوشی ال ب كا دل يرافري تا ہے ليكن ائر کم از ادہ ہوتا ہے بعض ریر کہ بعض پرز یادہ اس جی خص ان قدرتی چروں اور کیفیتوں سے عام لوگوں كيسبت زياده از قبول كرك اور افي الفاظري دومرول يرتعبي زياده افروال عكيه وبي شاعرب مولوی جمیدالدین نے فن بلاغت میں ایک کما بھی ہے۔ اس میں شعر کی حقیقت بوں بان کی ہے کہ تاع كے تفظی معنی میں صاحب شور و شور مهل می احساس كو كہتے ہی جس كو انگریزی میں فیلنگ كہتے ہی بعنی شاع وه ہے جس کا احساس تن<sub>یر ہ</sub>و۔ انسان پرخاص خاص خاص طالبیں طاری ہوتی رہتی ہیں جیسے رونا، ہنسنا، انگزانی، لینا وغیرہ ۔ پی حالیتں جب انسان پر غالب ہوتی ہی تو اُس سے خاص خاص حرکتیں صا در ہوتی ہیں -رونے کے وقت آنوجادی ہوجاتے ہیں بنسی کے وقت ایک خاص آواز بید اہوجانی ہے۔ انگوائی ك وقت بدن تن جا تا ہے . اى طرح تعویجى ایک خاص حالت كا نام ہے . شاعر كى طبیعت ير انج انوشى یاغضہ کے وقت ایک فاص اٹرٹر تاہے اور سے اثر موزوں الفاظ کے ذرایعہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہی کا ام خاعری ہے ۔ ان خیالات سے صاحبوا کے شاعری کی حقیقت کا کچھ اندازہ ہوا ہو گا اور معلوم موارکا كرآج كاحس چيز كانام شاعري ہے اُس كوشاعرى سے كھرتعلق نہيں۔ يہ توشوكي تعريف عرص كي كُلي -استوك اجزااوعامركاحال سني-

خوکے دواہزاہیں اُدہ اورصورت - ادہ سے غرض مصنمون عینی کیا گیا بیان کیا جائے معودت

ے غرض یہ ہے کہ طرز ا داکیا ہو۔ شاعری کے صلی عناصر دوہیں۔ محاکات ادر تغییل ۔ باقی سلامست اور بندش ادرعده ركيبي او صابع برايع زيب وزينت اولقش وتگار كاكام ديتے ہيں . انسان كے ليب جوجذ بات بيدا ہوتے ہيں صيبے خوشي، رنج ، غصه، آرز د ، تعجب ، فخر وغيره أن كا اداكر نا يا مناظر فدرت مَلًا باغ مِنْكُل، بياد، برار، بهاد، خوران، صبح، شام ان كي تصويرين اشاعري كے صلى عناصرين ما كات كى تعرب سرب كم شاعرسى چيزى بان ايساكر كرجوانر اس كى طبيعية مين بو ، واي دوروں کی طبیت میں بداکردے یا بیکہ اس چیز کی تصویر آنکھوں کے سامنے آجائے تحلیل اُس قوت کو کھے بیں کرجس سے ایجاد و اختراع کا کام لیاجائے یاکوئی مسلمانی میں کا ایک کی شے ہمار عاد خیال میں بو اُس کو ہماری نظر کے سامنے ہے آئے۔ یہی قوت نخییل نتاعری میں مصنامین لمندسیا کرتی ہے۔ محاکات کا دور انام مرقع تگاری ہے۔ متنوی تھنے میں مرقع تگاری سے کام زیادہ لیا جاتا ہے كيوكمه أس مبسلسل وافعات كالباين بوتا ہے اور سنعارہ اور صنائع بدائع محاكات ميں تفلل انداز ہوتے بن بخلافٍ غزل إقصيده كے كرأس كابرشعر حداحدامضمون ركھتا ہے اور سنعادہ باصنا يع بدائع كے متعال کی تنجائش بهت زیاده مونی ہے۔ فردوسی نے شاہنامہ میں اعلیٰ درجہ کی مرقع مگاری کی ہے۔ دہ واقعات کا بیان نہایت سادہ کرنا ہے اور ستعادہ کے اِس کھی نہیں میں گیا ہے ۔ نجلا ف اس کے نفاتی نے منوی دسکندرام، میں رصع کاری سے زبادہ کام لیا تووا قعات کی تصویر کھینچنے سے قاصر رہے ہیں ایک مثال کے ذرائعی کمنداندازی کا واقعہ دولوں شاعروں کا دکھا تا ہوں ہے كمند عدو بندر التهريار بنيراخت چون جنبرروز گأر

كمندك سالة عدوبيدك الفاظ ببت خوب من - بندين حست بوكي عينبرووز كارتجى خواستفاريع-لیکن غورکیجی، قباحت بیموکی کرسننے دالے کی توجیکند عدو بند، اور چنبر دوز کار، کی طرف زیادہ تر مصروف رہی كمند تعينكنے كا واقعه نظرسے إلكل تھيكيا . يه نه معلوم ہواكه كمند تعينكے كانتيجه كيا ہوا -كوئی اس کینا یانہیں۔ بخلاف اس کے فردوی جورزم کا دھنی ہے کہا ہے۔ چواز دست رستم را است د کمند مرتهریاد اندرآ مد بند

زبیل اندر آورد وز دبر نربس برستند بازوئے خاتان چین

فردوسی نے جاد صرع کے ہیں اور مرصرع ہیں ایک صنبون علی وہ جو اُس صرع بیں اور الجورا ادا ہوگیا۔ پہلے مصرع میں شاع کہ اس کے کہ رستا کی اور سرے میں بیان کرتا ہے کہ اور ان کا کھینی ۔ دور سے میں بیان کرتا ہے کہ کھر مشکیں گیا تیسرے میں بتا تا ہے کہ فقی کا دے کر افغی سے اُس کو نیجے گرالیا اور چو تھے میں کہ تا ہے کہ کھر مشکیں کس لیس ۔ ہر مصرع میں ایک واقعات کی تدریجی دفتار دکھا دی ۔ پہلے کمند دانی گئی ۔ اُس کے بعد گردن تھینی اُس کے بعد ہو اُل تقی سے نیجے گرایا تدریجی دفتار دکھا دی ۔ پہلے کمند دانی گئی ۔ اُس کے بعد گردن تھینی اُس کے بعد ہو کہ واقعات کی تدریجی دفتار دکھا دی ۔ پہلے کمند دانی گئی ۔ اُس کے بعد گردن تھینی اُس کے بعد ہو کہ واقعات کی اُس کے بعد ہو کہ اُل میں ایک معیار گھٹ جا اُل کو سے نیجے گرایا اس سلسلہ اور ترتیب میں فردوسی نے جوم قع بھا دی کی ہے دہ الاجواب سے ۔ اُل سے اُل می کا دی کا دو الوجاب سے ۔ اُل می میں فردوسی نے جوم قع بھا دی کی ہے دہ الاجواب سے ۔ کوئی شاع دیکر سکا۔ کہتا ہے ہے

تهمتن که بند کمر بُر د جِنگ گزین کردیک چوبه تیر خدنگ خدنگے برا در د بیکال چواب مناده برو جار پر عقاب بالید جاچی کمال را برست جربم گوزن اندرا در دختست بالید جاچی کمال را برست برجیم گوزن اندرا در دختست

ىتوں كر دجب را وخم كر د راست خروش از خم جرخ چاچى نجاست.

 حس سے داقد نظر کے ماہنے آگیا ہے۔ چرتھا شعری اس میر برش کی جی اور صفائی نیو بیاں اسلیم متوں کر دن جرخ چاچی بیدالفاظ اور مسطلاحات اور اس بر برش کی جیتی اور صفائی نیو بیاں اس میں متوں کر دن جرخ چاچی بیدالفاظ اور مسطلاحات اور اس بر برش کی جیتی اور صفائی نیو بیاں اس میں کہتے والے میں متوں کے دور اواقعہ جرمصر عاول کا متجہ ہے کی عرف مصر عادل کا متجہ ہے اور دور سے مصر عیں دور را واقعہ جرمصر عادل کا متجہ ہے اور دور سے مصر عیں دور را واقعہ جرمصر عادل کا متجہ ہے بیان کیے کہ اور شعر بیان کر دیا ہے ۔ یعنی کمان کا جرج انا ۔ فردوس نے شرمار نے کے اس مدر جرنیات بیان کیے کہ اوشعر میں ختم کر دیتا کہو کہ کہ دیتا ہے تا ہوں ہوا ۔ دور آگوئی شاعراس واقعہ کو لکھا تو ایک یا دوشعر میں ختم کر دیتا کہو کہ دوستعر دوج زئیات میں جانا قا در الکلامی پر دمیں ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی اشعاد میں جانا قا در انگلامی پر دمیل ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہیں اور انگلامی پر دمیل ہے ۔ انہی اشعاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی انتحاد میں دوشعر اور آپ کے قابل ہیں ہے ۔ انہی انتحاد میں دوشعر اور آپ کے سننے کے قابل ہیں ہے ۔ انہی انتحاد میں دوستا کی میں میں دوستا کی دوستا کی میں دوستا کی میں دوستا کی میں میں دوستا کی میں دوستا کی دور آپ کی میں دوستا کی دوستا کی میں دوستا کی دو

چوزو تیر برسینهٔ اثبک بوس سپرس نه مال دست او داد بوس

قضاً گفت گرو قدر گفت ده

جب، تمکار کھینے جاتے ہیں تو ہا ہے ساتھ اکثر دوست احباب اور نوکر کاکر بھی ہوتے ہیں جب ہائے۔
اور اوھ اُدھ کا وُل کے لاکے تنکار کھانے یاسر و نفریح کی غرض سے ساتھ ہولیتے ہیں جب ہائے۔
نثانہ سے تنکار گرا ہے تو دوست اپنی ثالبتہ نہ بان میں داد دیتے ہیں کہ داہ کیا نشانہ لگا ہے۔
سجال اللہ واہ واہ کیا کہنا۔ لیکن دیماتی دوسری طرح داد دیتے ہیں ۔ وہ کھتے ہیں کہ وہ ما دانہ وہ کی داد تیراندا نہ کی وہ گرا، جانے نہ بائے نہ یائے نہ یائے نہ یائے میں کے اسمان دو نرون طرح کی داد تیراندا نہ کی بیان کی ہے بینی آسمان نے اُس کے اسمان میں کہا تھ جوم لیے بھور آسمان اور فرنتوں نے جسنت در حا کہا۔
میان کی ہے بینی آسمان نے اُس کے اسمان میں اسمان اور فرنتوں نے جسنت در حا کہا۔
میان کی ہے بینی آسمان نے اُس کے اسمان ہو سے بھور اسمان اور فرنتوں نے جسنت در حا کہا۔
میان کی ہے بینی آسمان نے اُس کے اسمان ہوں کے بھور اسمان اور فرنتوں نے جسنت در حا کہا۔
میان کے بینی آسمان نے اُس کے اسمان ہوں کے بھور اسمان اور فرنتوں نے جسنت در حا کہا۔
میان کی ہے بینی آسمان نے اُس کے اسمان ہوں کے بھور اسمان اور فرنتوں نے جسنت در حا کہا۔

مصور مادی چیز وں کی تضویر خوب دکھ اسکتا ہے بلکہ بعض جذبات کو بھی بذر بیہ تصویر نظر کے مائے کا سکتا ہے ، مالیسی مخصتہ ، دیو آنگی وغیرہ اور شاعر کے مائے لاسکتا ہے ، مثلاً ہنسی خوشی ، دونا مزعی تعریف میں کہتا ہے ۔ مثا عرض اور یک تعریف بین کہتا ہے ۔ مثا عرض کا میں دو نتھنے وہ عدم کے ایکے وانت اُس کے متھے گورکن قضا کے دو نتھنے وہ عدم کے ایکے ۔

زنورسیاہ فال اُس کے برگر کی جگائیں بال اُس کے

اگر کوئی اجیامصور دیو یاجن کی تصویر کھنچنے میں اُس کے دانت اور مال اورخال ایسے ہی دکھائے جیسے کہ الفاظ کے ذریعبہ بیان کیے گئے ہیں ٹویقیٹا اُس بصویر کو دیکھ کھیے ہم زیادہ حظ اٹھا یُس کے ماشاع کتا ہے -ع -

شرك وندال خرس ببتاني

گرمصور لب اوردا نت اور مینیانی اسی طرح دکھا دے جیسی بزریعہ الفاظ بیان کی گئی ہے تو لفنیا زیادہ لطف آکے گا۔ لیکن مشتر کو ناگوں ' وا قعات ' وار دات اور حالات ایسے ہو تے ہیں جن کو دکھانے سے مصور قاصر ہے اور شاعر ہی بزریعہ الفاظ دکھا سکتا ہے اور اُن کا بیان کرنے میں اپرا کامیا ۔ پوسکتا ہے۔ شکا نظامی کہتا ہے ہے

انسب نامه و و لت کیفبا د درق بردرق برسوے بر د باد فاعرکوید دکھا نامنظورہے کر دارا کے مرنے سے تام خاندان کیانی کا خاتمہ ہوگیا اور نسل کیانی براد ہوگئی در اُس کا شیراندہ کجھ گیا بتاع عالم خیال میں سے بات د کھھ راہے اور دکھا ناجا ہما ہے۔

اس عالم خیال کی تصور مصور کی طاقت سے المرہے -

صاحبوا میں شعرائے عج وعرب کے کلام سے متالیں لاد ہا ہوں مجھے جاہیے کہ فرددس سند حضرت آئیں کے کلام بلاغت نظام سے مرقع نگا دی اور محاکات کی متالیں عرض کروں - کہتے ہیں:-دودن سے بیز بال بیج بھاآب دواز بند در ایک ہندہا کے لگا دیکھنے سمند ہرباد کا نیتا تھا سمنتا تھتا بند بند جیکا دنے مخفے حضرت عباس ارجمند

ير إيا المقاطكر كو جو، شوراً بناركا

ار دن کھرا کے دیکھتا تھا منہ سوار کا

یہ وہ موقع ہے کہ حصرت عباس علم برداد نہر فرات سے بانی لینے سکے ہیں۔ چونکہ اہل بہتے کہ کہ وز سے پیاسے خفے گھور انجی دور درسے بیا سا ہے۔ اسمفوں نے اپنی شک یانی سے بھر لی ہے اگر بانی لاکر اہل بہت کو دیں بحود بانی نہیں بیتے ہیں ادر نہ گھوڑے کو بلاتے ہیں۔ گھوڑے نے حاکمت

تَنْلَى مِن مُركود كِمِها ترانِي فطرت كے مطابق بنهانے لكا . وہ اپنے تهمواد كے ارادہ سے واقف مے كرمجھ وه إنى نه بني دے كا محدوراع ولائل مالك كا اطاعت شعار ووفادار بسكن ايسطرت تو أس ويا بے مین کردہی ہے دوسری طرف آقائس کوروک را ہے تواش بے مارے بے زبان کی برحالت ہورہی ہے کہ بار بار کا نیتا ہے اور اس کا بند بن سمٹ رہے۔ بیاس کی صالت میں جو صالت گھوروں برطاری ہوتی ہے، س کا فطری منظر دکھایا ہے۔

واضح ہوکر می کات یام قع گاری بجائے خود ایک لطف انگیز چیز ہے لینی کی چیز کا بیان ایساکر اک و فلطرك ما من آجائ ياس كي قدر بزراد قلم كي ليج دى جائے - بنظرة النان كوم غوب عاب وه چزاهیم مو ایری مو- ایک صبتی یاز مگی جومردم آزاد ملکه مردم خواد موادر سر کاحال به موکرع.

ب خرس مے منہ نوک کا ، لنگور کی گردن

اوروه بها المصليفي إبهاك إين كربيثيه جائ توطبعيت كونها بيت كرابت بوكى اور أس كالبيفيا بمكونها يت ناگوار ہوگالیکن آر اس کی تصویر ہو ہو کھینے کرکوئی ہادے باس لے آئے توہم اُس کو دیکھ کر مہاجت بیند ری کے اورصور کی صنعت کی نمایت نوبین کریں گے۔ اس طرح شویں گزردید محاکات ومرتع گادی جرج كانظردكها يأكياب أس كوبم ميندكرين كے ، جاہے وہ ناكوار ياخش كوارج كامو- اسى كنے كما الماسة كم شعراكرا عيا بولومزوروه الب موفرجيزي جب طرح شعر اوج محاكات كي بندب اسىطرح تعربوج بوسیقیت کے الطبع بیندہے یعنی تعرب جتنا زیاد دجز دہویتی کا ہوتا ہے اُسی قدر دہ زیادہ موٹر اوردل سندموتا ہے۔ کبو کا توسیقی بجائے جود بہت دل بینداور موتر جیزہے۔

مصور نرليكفورز إده سے زياده وه اتربداكرسكتا م جوأس جزك ديجف سے بيد ابو الكين تاعر با وجود كير بهي تعيي تضوير كالرجود فاإن نهير كرا لرافي الفاظس أس سے زادہ اتربيداكرا ب جزوداس جزے دعینے سے بیدا ہوتا ۔ استخبل میں جاتے ہیں سبزہ یرادس ٹری ہوئی دعیتے ہیں، اس کو د كميد كرنوش موتة بي شاعرا بي شعرك ذريعية بيراك نياا تربيداكر ما سه - وه كمتا سه:-

کھا کھا کے اوس اور بھی سنرہ ہرا ہوا کھا موتیوں سے دامن محرا بھرا ہوا وابرسبره بگوبرسته زود دا بر وادید بسته نم دے مردمنرہ اور کو ہرے مراد شینے کے قطرے اوس جو مبرہ کڑی ہے، شاع کہ آے کہ موتی

اورزمردایک بی اوی میں مکے ہوے ہیں۔ اى طرح آب باغ ميں جاكر گلاب كے محبول د يجھتے ہيں اور كافئے مجمى اور سنرہ مجى يدين خاجري آب كى نظر كونوش كرتى بين ساء اپنے شعرے آب كے دليس ايك نيا خيال بدار اب خيالي شمیم امروروی شاعر در بار دایست را مبور کھتے ہیں ہ كانظ بھى ترزال بى نگوفر نايىپ سرے كے حن برك كان بك ايب اسىطرح شاعرعالمخال مين ابك منظر دكماتاب جمصور بررسي تصويردكها في سفاهرب مثل آئینہ ہے اس د شک قمر کا نہیاد 0-41 صان إدهرس نظراً المع أدهر كاميلو آب کی ضبا فت طبع کے لئے دو تین بند حضرت انسی سے اورع صل کروں جن میں مرقع بگاری کا كال دكھا إب اورم صع بگارى كى بى جھاك ہے جرفى كاسان دكھانے مي توفراتے ہيں ہ وہ کرمیوں کے دن وہ بہا اول کی داہ خت یانی نے منزلوں نے کہیں سائے درخت دوبے ہو میں میں مقانوں کے خت سونلاکے تقے راک جو انان نیا بخت راكب عباش ماندس جردن بردك تق تولنے ہوئے مند زانیں کالے تھے اس بندمیں وہ کام جزئیات موجود میں جوگری کاساں دکھانے کے واسطے صروری سننے نعینی میادی داسته رطینے سے جوسا قرول کو تکلیف مواکرتی ہے ۔ بانی ادر سابر کا نم مونا ادر سوارول کاسپینم یں تر ہونا۔ اُن کے دیک مونلا جانا ۔ برجم قارت آفتاب کے جیروں یرعباروں کا دال لینا گری اور باس سے کھوڑوں کا زبان کال دیا۔ برسب معمولی وا فعات ہیں جوگرم ملک کے سفر میں کم ومبش میش آتے ہیں ۔ رزم کاساں ملاحظ فرمانیے ے - روم کا ممال مل حط ورمائیے -مرصف میں برجھیاں تھی ہزاروں لیکئی تھیں نوکس وہ تیز تھیں کہ دلوں برکھنگتی تھیں نیزے تلے ہوے تھے نانیں جگتی تعیں ترکش کھلے ہوئے تھے کمانیں کر کتی تھیں میکا نیں تفیس کر محمول تھے وہ سے کھلے ہوے

گوشوں سے تھے کما ہوں کے گوشے سے ہوے

میدان جنگ کاماں اس بندمیں دکھا اے - برتھیوں کا لیکنا - اُن کی انی کا تمیز موتااور جِكَا ـ نيزه بازوں كا اپنے نيزے نو ك تركتوں كا كھلا ہونا اوركما نوں كاكڑكا - بيكا نوں كا كيول كى كليول ك طرح دكھائى دينا اور كمانوں كے عليوں كاكانوں كے تعني جواد كھائى دينائيب ميدان جنگ كے الات حرب ولنرب اور وار دات ووا فعات بن - دوسر فضعر مين اور نيرشيب مي صنايع لفظى بهي دلکش ہیں۔ میمراسی شعریں در سے دہرے قافیے اورالفاظ دولوں صرعول کے ہم ذرال ہیں۔ نزے آرکش، سے ہوے تھے، کھلے ہوے تھے سانیں، کمانی ، حکیجی ولکتی یہ الفاظ دوان صوروں مصنعت ترصيع ظاہر کردہ ہیں اور ٹریپ ہیں میکاں کی تشہید غنی کے ما تھ ٹر لطف ہے۔ صاحبو-مرقع بگاری ادرم صع گاری کا دصنوع ختم کرنے سے پہلے ایک اِت آپ کی دلیسی کے لئے اورعض کی اور جن لوگوں نے اگر زی تعلیم یائی ہے وہ ایشیائی نظم بر ساعتر اص کرتے ہیں كرأس مين ولنين داري اور بلف مليب اور آزادي كے مضامین نهيں ہيں. وہ وا قف نهيں ہيں كم نقط گلستان اور ابستان مین خود داری اورآزاده روی کے مصنایین مجرے بیرے ہیں اس طرح اورشوا كيها ركبي بي شارمهنا من مي ميلاً -برازدست برسینه بیش امیر بدست ایک پخته کردن نمیر به زایکه دردغت دېدازېند را کی محر واست سخن إشى دور بند بما في دونان از دست دونان جهان إخد سنان خوردن سال درسینه خوردن برکر از دونان دونان خوردن علال إدخواجش كمروجوا فيست شهرك إس رعيت بكاه ميدادد كبره ميخوردازج بيسلماني ست وگرینه راعی خاق ست زهرها ریش با د اسى طرح ہزار در پر تعول بیشر لفیانه اور آزاد اندمضا مین کی بھر مار ہے کیکن میں صرف دوشعر نظامی کے سا وُں گا اور انگرندی خوال عبا بیوں کو مخاطب کرکے عرص کر دل گا کہ مخصر صنمون خوین داری اوسلف بل كاس سے مبتر سنائيں جوكسى الكريزي كتاب ميں المفول فے يُرمعا بو-درختے شواز خوشتن سازبرگ م بهانے ویش اروز مرک بهمتن شدانگشت و نفی کر د باز ه پله زبرگ کسان خور د گاز

معنی یہ ہی کہ مرحض کو جاہیے کہ اپنی روزی خود محنت کے ساتھ مال کرنے میں درخت بن عبائے اور ساش مال كرنے بير لسى كا احمان منداور كاج نہنے عصبے درخت ابنى ہى وَت وتحت رورش ایا ہے کسی آد می کی مرد کا مختاج نہیں رہتا ہے۔ ہی طریق انسان کو اختیار کر ناچا ہیے۔ ورخت جب تک کر بجیہ ہے آ دمی کی مرد کاطالب ایکن جس وقت سے کہ وہ اوجوان ہوتا ہے وہ کی مخاج نہیں دہتا بجین میں وہ ہا را مخلج ہے کہ ہم اس کو یانی دیں۔ مئی بھی اس کے نے انظمی اور كافى مونى جاسي - وصوب كى ملى اس كوصرورت ب- موالمفى كافى اس كولكنا عاب، يينى يركراش ك گرداگرد جماڑ یاں اور درخت نہ ہوں کہ وصوب اور ہواکو دولیں بیکن اوجوان ہونے کے بعد وہ خورس النان این مان اور وراک کارلیتا ہے۔ اِن زمین سے جذب رتا ہے۔ اس کی جڑی زین کی تی کو كراليتي بن - بوااور دهوب وه خودليتا اور خرب كاب . اس كے سواأس كى بتت اور بتقلال كو بجى دكيفاجا سيجشيم بساكموكي وهوب اورساون كعا دول كاليمنه اور ماكم يوس كى سردى اور برت اوراولے اورطوفان موااورزمین کے زارے اور بادل کی گرج اور بجلی کی آگ سب برد المت کرتا ہے اور جبائ مين ميوه لكتاب تب ده مارے يقوادر إنس كها اب - وك أس سے ميل كيول جيال كوئ ہے لیتے ہیں۔ دوست اور وہمن دولوں کی خاطر تواضع کرتا ہے اور بے انہما فائدہ میو تخیا تا ہے اور جب ہ رجا کا بینی سو کھ جا تاہے) تب بھی جلانے کی لکڑی اور عارت کی لکڑی ہم کو دیاہے اور زنگی اور بت دونون حالتون من فائرہ بو كائے اور فياصنى رئے ميں عذر نہيں رتا، بيس ايك درخت سے زيادہ 5/2/10 4 5 6 6 4 U. of Self riliance 10 Self respect, Self help بنت انتقلال، تواضع ، فياضى اور فاه عاملى مين موسكتاب -ابسی آب کی خدمت میں توارد ارفی ترجمہ ، استناط کے وضوع رکھ بال کول گا۔ الع كل في الموزيًّا عوالم اعتراص كر بينية من كه فلان شاع كالمضمون جراليا- أن كو معوم مناجا ہے کہ قوارد توکسی صورت میں ہی قابل الزام نہیں ہے علما سے معانی نے توارد کی تال يدى ك دوراه دوين - ايستاع كل كي اورس طوت صوك يده على د إلاقا، اى طوت اى مرك ير دوسراداه دو معي مل دا م يكن اس كو مجمد بنيس بحدير عاسك اي مافرطاليا - الني صورت بس الربيط ما فر كفش قدم يردور عدا فركا قدم يا عائد كا

مضالفہ ہے ادر کیا الزام اس برانکتا ہے۔ ای طرح اغراض ومطالب متحدہ کے بیان میں توارد موسکتا ہے مَلًا فردوی نے درسف زلیجا کھی . اُس کے بعد جامی نے بھی کئی مورس بعد یوسف زلیجا کھی ۔ تام دوایات وکھایات جوفر دوسی نے بیان کس وہی جامی نے کس ٹوکوئی شخص جامی کوسارق ادر اُس کی ایسف زلیجا کو

تواددوسرقر کے سواا کی شکل زیمہ کی ہے بینی تاعرینے دکھا کدسی زبان غیر میں تاعرف نہا۔ مبردقه نبین که مکتا ۔ عدہ مضمون بداکیا ہے ۔ اُن کو اُس نے اپنی زبان میں زجمہر کے لیے دیا۔ جاہے وہ اُس مین رادہ بی بدانكركا و جائز ب كينكم الدين زان كاترتي مقصود ب فاع كے واسطے ميخوبي كى بات محك دہ این زبان کو ترقی دے ۔ اور عدہ عدہ مضامین لاکر اس میں داخل کرے ۔ جیسے ناصر علی کا شعر ہے۔ برنع برخ ا فكنده برونا زبه باغش

تا کہت گل بخیتہ آید بہ د مکشش

اس کا ترجم میرافضاحیین صاحب ابت مکھنوی نے زبان اُردوسی بہت وہی کے ماتھ کیاہے اورطلع كامطلع ركهاسي ـ

نقاب دال كے أخ يروه باغ مي آئے کھیں کے بہت کل بھی د ماغ میں آئے

ا میرجمد الی ایکن از کا لفظ ترجمه مین نمیس آیا جو تنو کی طبان ہے۔ اگر فارسی شعرے ان الفظ كال والاجائب تو يمر كيونوني نهين مرتى - تابم مترجم قابل توليف ہے-

ان کے سواج کھی شکل اور ہے جس کو کتا بوں میں کو سرفہ تحس لکھا ہے ۔ لیکن عالموں اور شاعوں نے زیانہ حال میں اُس کو استنباط کہاہے۔ وہ بہے کہ ایک شاعر میلے نتاعر کے صنمون کو درایا تھوڑا دانتہ اے لیکین اس صنموں کو بلندر دے بعنی اس میں نرقی یا اصافہ کرے جیسے فردوی کا شعرے

يخ خيرُ درشت افرامساب زمترق برمغرب كتسيده طناب

جے نظامی کی باری آئی تو اس کے دکھاکہ صنمون تو بہت اتھاہے گرشاع تبوت نہ دے سکا اس نے ایک لفظ تبدیل کرکے بنوت دے دیا اور اول کہا ہے

كي خيرُه داشت يون آفتا ب زمشرق برمغرب كشيده طناب حب کا متیجہ سے ہواکہ زمین شعرا سان تک بلند ہوگئی ۔ سعدی کہتا ہے ۔ تابرآئغ إيدبه فهر ديكردفت که دل ناند در بی شهر اسانی باز خرود ہوی نے دکھیاکہ مبالغہ تو بہت اچھاکیا تھا گرطریق ادا بہت بھدااور مھونڈا ہے۔ عافت کامجوب سے یہ کمناکہ تم یہ تھو کر دورے شہرکو جلے جادکس قدر نازیا ہے۔ لمذااس نے ترتى دے كرشعركو حيكا ويا۔ کے زماند کہ دیگر یہ تیغ نازکشنی گرکه زنده کنی خلق را و بازگشسی التناط كي مثال يون سمجير كراكر اكب حراغ سے سوچراغ دوشن كر ليے جائيں توكيا مصالقہ۔ تل ابنا، بنی ابنی، چراع ابنا۔ کسی کے بیاں جراغ صل، اے، اس کی اسے جراع دوش کرایا توركيا جودى ہے۔ اگر يہ جورى سے تو تمثم اور فش اور بائيسكل، ديل كا دى موٹر وغيره سب جرى ين داخل دي - كيونكر جيكوا اوراسك يهي توموجود سي اسى كي نقل توسي . صاحبان والا تان - مي آب كے شكري اور نير مقدم كے لئے كورا ہوا تھا -خالات كى دوير كمال سے كمان مبونج كيا - كا بودم اللہ ب كيا" اختم ليكن خيال رئا ہوں كرآ ب كى صلى نت طبيع كاسا إن

بدراور اس تقرير كے محمد ہوا ہو تدعجب نہيں -

## باردا بل

بَا رَجَ ٢٢ رِدِم بِرِ 19 واع الم حلب مِقام" كاندهي اسكول فرخ آباد" اس غرض سيمنعق كِيالِما کررائےصاحب ہر بلاس مار داصاحبے جوشی کی نیادی روکنے کا قانون اِس کرا ایہ ، اُس کا حال باین کرکے ان فوائر بر وخی والی جائے جو اس قانون سے قوم اور کمک کو بہونجیں کے اور جون اوگو لئے جواں فانون کی نخالفت کی ہے اس کا مھی تھوڈ اساذکر کیاجا کے ۔ سیطبسہ بھارتی اف ٹالرکے طالبعانی كرجاعت" إلىمتى كرطن مع مشران صاحب كى صدارت مين منعقد موااور موصوف فيحسب فيل خطبصدارت ارخاد فرما یا: ـ

ميرے بھا يواور درستو!

مجھے سیلے آپ کا ٹنکر گزار ہونا جا ہے کہ آپ نے مجھے اس جلسہ کی صدا دت دے کرمبری عرت از ان کی ہے۔ اس مر ابنی اور قدر دانی پراگر میں نازکروں تو مجھے حق ہونچا ہے۔ اس جلسکا مرعاً یہ کمنی کی شادی دو کئے کا قانون جوملے بربلاس سار داصاحب نے بیش کرکے اِس کرا اِسے اور اس کے درامیہ جوتام ملک وقوم یا حسان کیا ہے اس کا بیان کیا جائے اور شکریے اواکیاجائے اور جو بیا نخالفت بعض لوگوں نے علطی سے کی ہے اُس کا اظارکر کے اُن وائد کی صراحت کی جائے ،جواس قانون کے افذ ہونے سے تام ملک کو پولیس کے اور جو مرد کورنمنٹ ہنداور اس کے مدد کا روں نے اور ولیے اے فافن مرکورکو یا س کرانے میں بہونجانی ہے، اس کاتھی شکریے اداکیا جائے۔

ر 1) اس فانون کے روسے دولھائی عمر ۱۸ برس سے کہ اور دلھن کی عمر ۱۳ برس سے کم نہونا جاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک کی عمر بھی مقررہ عمر سے کم ہو اوسم جھاجا نے کا کہ اسھوں نے قانون مور کی فلاف درزی کرکے کسنی میں شا دی کی ۔

ر ۲ ) آگر کوئی مرد ۱۸ برس سے زیادہ اور ۲۱ برس سے کم کا ہواور و کمسنوں کی شادی کا معاہدہ کرسے تو

اس کو ایک ہزاد روبیتی کے جرمانہ کی سزادی جائے گی اور اگرانیا معاہرہ کرنے والے کی عمرالا برس سے زیادہ ہے ، تو اُس کو زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کی قید تحض کی سزادی جائے گی ،یا ایک ہزاد روبیم کے جرمانہ کیا جائے گا ، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی ۔

بعبر مرد ہیں جو سے مائی دووں سرای وی جائے ہیں۔

رم اسی طرح اگر کوئی شخص کم سنوں کی شادی کرائے ، یا اُس کا انتظام کرے ، یا اُس کی کہیل یا اِضرام اینے ذریہ ہے ، یا اس کی ہرائیت کرے تو اُس کو بھی فرکورہ بالاسٹرائے قید دہر ان دی جائے گی۔ اِلّا اُس حال میں کہ وہ تا دی سنے کہ وہ سیجھنے کی کافی وجر دکھنا تھا کہ یہ شادی کی شادی کی شادی ہی شادی کرنے کی اجازت دے ،

اسی طرح کسی نا بالغ کا دلی جائز یا نا جائز ہواور وہ کمسنی میں اس کی شادی کرنے کی اجازت دے ،

یا ایسی شادی کے روکنے میرغفلت کرے ، یا خود کوئی اسیاعل کرے جوالیبی شادی واقع ہونے کا باعث ہو، تو وہ بھی سنرائے فرکورہ کا سنراوار ہوگا۔

اس فانون میں صرف دورعاتیس رکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کرعورت کو قید کی سزانہ دی جائے گئ دہ صرف جرمانہ کی متوجب ہوگی ، جبکہ جرم تا بت ہوجائے۔ دوسرے یہ کہ عدالت کو سے اختیا دنہ ہوگا کرجرمانہ اوانہ ہونے کی حالت میں زائد سزادے ، جو قانون فو جدادی کی دوسے ہر نجرم کو درصورت

عدم ادائے جر مانہ دی جاتی ہے۔

جارے ہیاں، ملک بہندمیں، دومتین دانوں میں نہایت کمنی میں نتا دی ہونے کا دواج ہے مثلاً کہار، کھاکر، اگر وال وشیں دغیرہ ۔ ان سب کو اس قانون سے خاص طور پر فائدہ ہیونے گا۔

یہ قانون جواکیٹ منبر 19 19 می کہلا اہے ، کیم اپریان 19 مے نام ہندوتان میں سے برش اندیا مع برنس بلوجیتان اور سنتھال برگزان کے مراد ہے نا فذہو کا جوکہ "فانون انسداد شادی صفر سنی کے نام سے دوسوم ہے ۔ اس قانون کے واضع رائے صاحب ہر بلاس سار داصاحب کا نام نامی اور اسم گرائی ہندوت ان کی تاریخ میں سمیشہ یادگار رہے گا ۔ ع۔

نام زندہ ہے تونس صنے ہیں رنے والے

قانون مذکور اسمبلی اور کونسل آف الله دونون سے باس بوجیا ہے۔ اس کے اس کرانے دارے اس کے علاوہ بہت سے انگریز سرکادی مرمر مرمز اور بیٹر سے انگریز سرکادی مرمر مرمز سے داری اور بیٹر سے انگریز سرکادی

مار در مرادی می اور می ای معنون اس قانون کی تا کید میں جیاہے ،حس میں بہت سے

ائی گرائی سلمانوں کے دشخط ہیں احبن کی تعداد کرسے کمتیں ہے ) اُس میں گورنمنٹ ہندکو مبادکرا دی ہے

کہ اُس نے نیا ہے آ ابت قادی سے ساردا ایک کی اس کر کے ، وہ برانی خرابیاں دور کر دیں، جوہبت

مرت سے قابل صلاح مجھی جا دہی تھیں: منر سے کہ قانون مرکور شرح کر گری کھی صول کے مطابق ہے

مرت سے قابل صلاح مجھی جا دہی تھیں: منر سے کہ قانون مرکور شرح کر گری کے بھی صول کے مطابق ہے

ان سلمانوں میں جا معرامی دیلی ، علی گرھو، الرا اور ،صور بہار، صور بنیاب اور شکال دغیرہ کے مشاہیر

تا مل ہی اور ہر معرز معرفی کے لوگ ہی مثلاً مولوی صاحبات ، پروفیسر اور برسٹر وغیرہ - اُکھوں نے کھی کو اسلامی دیا اس قانون کو میندکرتی ہے اور اس سے فائد سے اُکھا کی ۔

لکھا ہے کہ اسلامی دیا اس قانون کو میندکرتی ہے اور اس سے فائد سے اُکھا گیا۔

### مخالفت كاذكر

صاحبہ اس ملک میں جند قوائین، پہلے بھی ایسے اس ہو سکے ہیں جن پر طری سخت نیالفت ہوئی کھی۔ ایک قوائس دقت جبہ ہیں کہ اور ان ایس ہوا تھا ، اُس و قت بھی نیڈ توں نے کہا تھا کہ ہارے نو ہیں۔ میں مرکار خل دینی ہے بھر راحبرام موہن رائے نے لاڑ دبلینک کی کوئیل میں ہوائون ایس کوائون ایس کوائوں کے میں دم لیا۔ اُنھوں نے صور بنبگال کے مشہوراور گنواں بیٹر توں سے ارزبارس میں اور مداس کے عالم فاصل برہمنوں سے بخصی کرے اس مسلکہ و بیش کیا کہتی ہونا ، ہار دوں بیواؤں کی اور مدون میں اس کا حکم نہیں۔ اس قانون کے ایس ہونے سے ہزار دوں بیواؤں کی طوف سے مجبور کی جاتی تھیں کر سے ہوجا میں بیتی کے حالات فریخ حال بی بیتی کے حالات فریخ حال بیت کے حالات فریخ حال کوئی ہونے دول کوئی ہوئی ہوں ۔ ان کی دفادار کی کوغیرا توام نے کھی مانا ہے ۔ جوائی خار دی کوغیرا توام نے کھی مانا ہے ۔ جوائی خار دی کوئی مانا ہے ۔ جوائی خار دی کوئی اور م کے کیا کہت میں ایس کو دول کا کوئی ہوں ۔ ان کی دفادار کی کوغیرا توام نے کھی مانا ہے ۔ جوائی فارسی کا ایک خار کہتا ہے۔

ہمچو ہندوزن کسے درعاشقی مردانہ نبیست برجراغ کشتہ مردن ، کا دہر بر دانہ نبیست

حس کا مطلب میں کہ پروانہ جلتے ہوئے براغ برگر تاہے اور جل کرم جاتا ہے، گر بھے ہوے جراغ بر گرکر رجانا ہر بروانے کا کام نہیں ہے۔ میصرف ہند وعورت کا کام ہے دہ اپنے فا وند کے ساتھ جل کہ رجانے کو، اس کی مفارقت میں زندہ رہنے برتر جیج دے دہتی ہے "گرا این السی عور تول کی بھی کمیٰ میں دہا جن کو صرف طعنوں کے نشتہ بحولاک کھو کان کرستی ہوجانے برمجبور کیا گیا ہے۔

کھوع صد ہواکہ قانون تعزیرات ہند میں ایک اکیٹ کے ذریعہ ہے، ایک ترمیم ہوئی تھی ہجس کو اگریں میں " ایس کا آفان کو سے اور اُر دو ہیں" قانون ہمیت ہیں۔ اس قانون کی روسے عورت کی عمر جوانے ہمیت ہیں کے ایک اور اُر دو ہیں" قانون ہمیت ہیں کہ اس وقت بھی عورت کی عمر جوانے تھی کہ ہارا ندم ہب گیا اور گورنمنٹ ہارے ندم ہب میں کموں وخل دیتی ہے، لیکن وہ قانون بھی یا س ہوگیا اور تخالفین منہ دیکھتے دہ گئے۔ اس موقع پر اور نیز سی کے روکنے پا جونی لفت کا طوفان ہمندوستان میں اُر طاعتا، وہ ایسا تھا کہ گو یا ٹرے ندوستورسے، ایک سیلاب آیا جونی لفت کا طوفان ہمندوستان میں اُر طاعتا، وہ ایسا تھا کہ گو یا ٹرے ندوستورسے، ایک سیلاب آیا جونی لور کی داور وسے کہ دوران ور اور تیم کی داور سے، اُر ایا اور اُن کو ہلا دیا، مگر آن توا تین کے مدد گاروں نے اس صبر وی کی داور سے میں میں در میں، اُس سیل تندر دکو نذر قلز مرکز دیا اور تو می تدن کی داور سے اُس کے نفت اُن کا مقالمہ کیا کہ اِیدو شاید - اصلاحی ہوا ہے خوشگواد، مگر تین چھونکوں نے انتھوڑی ہی در میں، اُس سیل تندر دکو نذر قلز مرکز دیا اور تو می تدن کی داوار سے اُس کے نفت ان کا مقالم کیا کہ اور تیمی کو دنہ میں کرسکے جب کے کہ کم گورند کی کی مدونہ ہو یا گورنمنٹ دیں ۔ افسوس ہے کہ ہم گوگ سوشل دفار مرکز یا در تو می تدن کی دارت کی مدونہ ہو یا گورنمنٹ کی مدونہ ہو یا گورنمنٹ دخل ندو ۔

ہندوسان ابیا ملک ہے اور اس ہیں اس فدر فرقے اور جاعتیں ہیں ادر ہوائی کے دستوول اسموں اور دواجوں میں ایسے اختلافات ہیں کہ کسیا ہی مفید کام کیوں نہ کیجے اس کے شمن برسائی کیموں اور دواجوں میں ایسے اختلافات ہیں کہ کسی فرقہ یا جاعت کے دواج اور دستور کے خلاف کیمروں کی طرح بیدا ہوجاتے ہیں اکیونکہ وہ کام می نہ کسی فرقہ یا جاعت کے دواج اور دستور کے خلاف ہوتا ہے اور دہ جاعت اس کی نخالفت کر نے گئی ہے ، لیکن جولوگ نیک نیتی سے ، بغیر خود غرضی کے کہ کی احجا کام کرنے والے ہیں وہ بازی لے جاتے ہیں اور مخالفین کوسکست ہوتی ہے ۔ ع

#### باردا بل کے فوائرا در کسنی کی شادی کے نقصانات

الكرزي مين صرب التل كے طور ريكها جا تا ہے جس كا ترجير يہ ہے كر" كمسنى كى شادى ادركم عرى كى موت، دونوں بمعنی ہیں ، کوجلد شادی کرنا اورجلدم ناایک چیزہے کیسنی کی شادی، بیں تومردول کے لیے مجى مفرے مرعورتوں سے سے توگویا قهرہ۔ اس ملک میں لاکھوں عورتیں، بجب بیدا ہونے کے وقت مرجاتی ہیں اور اگر اُس سے بیج بھی جاتی ہیں، تو آیندہ بیا رہوکر موت کے گھاٹ اتر عابی ہیں یعنی زحیاتہ یں کوئی نہ کوئی ہا دی آن کو اسپی لگ جاتی ہے جس سے وہ جا نبر نہیں ہوتیں بعض آسی ہوتی میں کہ اس وقت بیار تونهیں ہوتیں گرنهایت کمز درا در الواں موجاتی ہیں بحس کا باعث اکثریہ ہوتا ہے کہ اُن کے عزیز داقا رب، اوجرا فلاس کے ، اُن کو کافی انھی خوراک نہیں وے سکتے اور نہ اُن کی یرد اِ كريكتة إي - أن كوب اوقات مركلوسس كامرض عارض بوجاتا ہے جس كوم "أنتوں كى تب وق" كمتے ہيں۔ يو ناني اطباتب دق كا تعكن تھيديٹرے سے تباتے ہيں، ليكن يورب كي تحقيقات سے تائت ہوا ہے کہ نتوں کے خواب ہوجانے سے جمی اتب دق لاحق ہوتی ہے۔ یہ بیادی بقالم مردوں کے عودل میں زیادہ بانی جاتی ہے بھیق مواہے کہ جمعے جربیدا ہوتے ہیں، دہ بجاس فی صدسے زیادہ بیدا ہوتے ہی رجاتے ہیں اور جو زنرہ رہتے ہیں وہ نہایت کمز در دہتے ہیں اور جوانی کے بیلے رجاتے ہیں۔ اگرجوانی ک بونج توبرت كزوداوردائم المرض دمته بي اورغم وراز نهيس بوتے اور بهت نيت تېت موترس عوره تعلی اینے ماں باب کی طرح اجلد شادی مونے سے احلدصاحب اولا د ہوجاتے ہیں، اس وجے تعلیم ورب اعلیٰ درجہ کی عال کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ نہ کوئی میٹیے اعلیٰ درجہ کا سیکھ سکتے ہیں کیونکر اُن کو میذاکو ڈائلیم ہونی ہے کہ مکسی طرح کچھ پیداکریں اگر اپنے بچوں کی پرورش کرسکیں برخلات ان کے بجن او کو س کی شادی كمنى من بدين موتى و بى آ محصل كركا نج بن خوب جى لكاكر ، المد صنع لكفيني بس اور كا مياني اورترقي حال كرتے ہيں، كيونكر بنايت بفكرى اور اطبنيان كے ساتھ ہم تن الرصنے لكھنے ہى ميں صروف رہتے ہيں غرضکر سیار وں نفضانات ہیں جو ہم کو کمنی کی تنادی کے باعث، برداست کرنا بڑتے ہیں۔ ان سب نقصانات سے ہم اس قانون کی برولت مجیں کے اور ہاری صحبت درست اور ہاری ہمت لمندموگی۔ دلی میں اور اور اسکا ہے " میں جولیدی داکٹر سیل ہیں، دوا نیا تجربہ تھی ہیں " میں نے

ایک ہزارسے زیادہ ہندوعور توں کو بجہ جننے کے وقت مدد دی ، جن کی عمریں بارہ برس سے ۱۱ برت کی مقیں۔ اس کھنے میں مبالغہ نتی بھنا چاہیے کہ ہیں نے اس میں اور اس کی مثل اور وں میں جو بڑی خوا بیاں دکھیں وہ سبکسنی کی تنادی کے نتا یکے تھے یہ بھرا گے جل کر فرما کی ہیں کہ "حل کے ایام میں اور وصنع حل کے بعد، دو دوھ ملانے کے ونوں ہیں آنتوں کی تب دق کی بھا دی نے ان کو گربیا اور یہ بھاری حضن اس وجہ سے ہوئی کہ بہت کسنی میں خلاف فطت، وہ صاحب اولاد ہوگئیں، جس نے اور یہ بھاری حضن اس وجہ سے ہوئی کہ بہت کسنی میں خلاف فطت، وہ صاحب اولاد ہوگئیں، جس نے باعث بیٹ کے تمام دلک بیٹھے کمز در اور ڈھیلے بڑا گئے۔ یہی وجہ سے کہ بمقابلہ لڑکوں کے ، یہ عاصنہ افراکوں سے ایر میں نیا درجو باقی مجیس وہ نہا یت کمز در اور نیز مردہ رہیں "

صاحو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں اس قانون کے خلاقت ہیں اور نہ یا دہ عمر تک وہ ابنی لوگو کو کنوادی نہیں رکھنا جا ہتیں۔ سرسب غلط اورسرا سر غلط ہے۔ دوز اخبا روں میں ہم ٹر صفتے ہیں کرالرآباد وغیرہ مشہور مقامات برعور نوں نے جلسے کیے اور نہا بیت مسرت واطبیان کے ساتھ اسیف حق میں اس قانون کو ہرکت ورحمت مجھا۔

رمتی ہے ، اس عمر آک بوت کا امکان زیادہ رہاہے۔

یہ اِت مجی عورطلب ہے کم مندوستان کی سم کے مطابق ،خصوصًا مندول میں ، لواکسوں کے ما تقرمیکے میں کیا برتا و ہوتا ہے اور مسرال میں کیا۔ او کی جا ہے کنوادی ہو، جا ہے بیاہ کے بعد لینے اں اب کے گھرائے، ہرصورت، اُس کے حق میں اس کا میکا بہشت ہے۔ بیان وہ منہ میں کھیانی نہایت آزادی سے رہتی اور گھانی بیتی ہے ، اپنی ہجولیوں کے یاس، مردس میں جاسکتی ہے اوروری اس سے متی طبتی رہتی ہیں، ہرقسم کی اصحبیت کرسکتی ہے، اِس کے اِس اِب ، معالی بند، اُس کے بڑے تھوٹے، برابروالے ردوزن سب اس کومجت کی نظرسے دیکھتے ہیں کیمبی اس برکوئی تعن طعن نمین کی مانی کوئی اسے اسی محنت نہیں لیتا جو اس کو اگواد ہو، لیکن دہ جب ہوبن کر مسال طاتی ہے، تواس كرمعادم بونا ہے كرميں دوزخ ميں آگئى بول. مليے كى آزادى مسال ميں كماں۔ بهاں تو وہ حوالات اورقد میں ہے۔ تام گھر کا کام اس کے ذمہ ہے۔ تام گھر کا اور المبینا،سب گھر کی دوئی کیا ناہب کے جبو ٹے بتن النجنا اورسب کھر کا اِنی بعزا ، بس کا خاص کام ہے۔ کوئی دور آتخص ان کامول کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ سنہ جیا کے دہتی ہے مکسی سے اِت نہیں رسکتی اور بیب کام اسی صالت میں انجام دىتى ب، أن كى جو فى عمر كىسى كويرواه نهيس - أس كى سخت محنت وشقت كيسى كورجم نهيس آيات الرا کے جتنے مردوزن ہیں سب اس کے وشمن ہیں برطوف سے اس یہ مادیر تی رہتی ہے ۔ ہرخصال کو طعن ونیج رہا مہاہے۔ کوئی اس کے ساتھ ہمدر دی رنے والانسیں ہوا جھوٹے سے چھواتصور مجی اس کا بقابل معافی نہیں جھا جاتا۔ اس کا خاوند کھی اس کے سائھ اکثر برساوکیاں ،خود بھی آتا ہے اور دوسروں کی برسلوکیاں بھی اپنی بی بی کے حق میں جائز رکھتا ہے ہے۔ اُل میں جوظام ساس اور نند كى طرف سے بواكرتے ہيں ، وہ توكيتوں ميں كئى كائے جاتے ہيں كبسى دليل كے محتاج نهيل - اسى يو قیاس کرکے خورکر ناما ہے کجب شوہروں کی زندگی میں اعور توں کا بیال ہے تو بعوہ مو نے کے بعدا كى برتار سال دانوں كى طرف سے بوتا بوكا - بيجا رى بيداؤں كے ليے ، توان كے ماں باب كاكھر مجی دوزخ بوجا تاہے۔ اکثر ماوں کی طرف سے مجھی نبوہ الموکسوں کے ساتھ مہت بُرابر ا و ہوا ہے۔ آگر ما نهیں ہے تو باب اور معانی بندھی اُس کو روٹی کیرا نہیں دیتے ہیں وصرہے کہ بیوا در کی حالت نهایت دردناک ب ادر اُن کی آ بول کا دهوال آسان کک دهوال دهار حیا ایمواب -

جب کوئی لڑکیسنی میں بیوہ ہوجاتی ہے ، تب اس کی ان بحالت در دوالم کہتی ہے کہ ہرسے قومیری بجی کنوادی ہی دہتی تو احجا ہوتا۔ میری لڑکی کھائی توسکتی، نگین کٹراا درزلور وغیرہ نوہیں کتی۔ اب حالت بیوگی میں وہ نہ کچھ کھا سکتی ہے ، نہ بین سکتی ہے ، نہ بین سکتی ہے ۔ اِئے یکسنی کا جلایا کن آنکھوں سے دکھوں کہ میری لاڈلی کھانے بینے ، بیننے ، اور صنے سے بھی محروم ہوگی "کاش ایسے در دناک بین کرنے والی ماں ، یرسب بایت کہسنی میں شادی کرنے کے وقت سوچتی ، تو کا ہے کوئی در دناک بین کرنے دالی ماں ، یرسب بایت کہسنی میں شادی کرنے کے وقت سوچتی ، تو کا ہے کوئی در دناک بین کرنے ا

جب لواکیوں کی شادی ہوجاتی ہے تو اُن کو مدرسہ نہیں تھبجاجاتا، جاہے و کتنی ہمکسن کیوں نہوں ۔ اب اس قانون سے، ان کو کم سے کم سما برس تو مدرسوں ببن تعلیم وتربیت یا نے کا موقع اس کتا ہے، جو آٹھ دس برس کی عمر بس بیاہے جانے کے بعد اکسی طرح نہیں ال سکتا ۔

جؤنکہ والدین نے مسنی کی شادی کرکے اوا کیوں کی حبیانی صحت کو معرض خطر میں والااوران کی بیوقت موت کا باعث ہوئے اورطرح طرح تی کلیفیں اوا کیوں کو ہونجیں، لہذالواکیوں کو سی مال ہے كرده حاكم وقت سے نبرلعيہ قانون كے أيني تحافظت كى طلبكار ہوں - ہندوستان ميں سوشل رفار صوب دوطرح ہوسکتاہے ۔ ایک میکہ فرقوں اور وا توں کی جاعتیں اسبی ہوں جوانیے افراد کے انررصلاحات كرسكيس - دورراط بق يهيك حاكم وقت بزرلعيه قانون وه رفارم كرے - اگر فرفوں اور واتوں ميں بيطاقت ہوتی تواش کے ذریعیہ اصلاحات ہوسکتی تحقیں ۔ نیکن ہبت عرصہ سے ہجب سے کہ مہند وسان کی کیٹیکل طاقت كوزدال آيا، إن فرقول اور ذاتول كى طاقت كويهي زوال آگيا اور ان مي اتنى قوت عل سى اِ تی نہ دہی کرکوئی صلاح کرکے اپنی جاعت کوفائدہ ہو نجاسکیں ؛ لہذا حاکم وقت کے ذرانع اب سرکا) ہونا چاہیے۔ ایک بڑے صنف انگرنری نے لکھا ہے کر جب مک میں بڑی بڑی بڑی جاعتیں ہوں انوب ہے انھیا اور قابل اعتباد طریقے ہے ہے کہ حاکم وقت قانون بناکر اصلاحات کرے "و نیا ہیں کسی جگہ اصلاحات نہیں ہوئی ہیں، بجز ہی کے کہ حاکم وقت نے کی بوں -جولوک دعویٰ کرتے ہی کرسٹل اصلاحات عام دائے سے ہونا حاجیے، یا تعلیم وتربیت یا ذاتوں اور فرقوں کے ذریعہ، اصل سانن لوگوں نے مذتواصلاحات کی صلیت کو سمھاہے، مذوہ قانون کے مشااور مقصد کی تر ک ہو تجے ہیں اورنہ اکفوں نے ملک وقوم کی حالت زاربر عور کباہے جبکسی جاعت کے حقوق سے انکارکیا جاتا ہے

یا اُس پرزیاد تیاں کی جاتی ہیں، یا اُس کو انسانی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، یا اُس سے عیبی لیے جاتے ہیں، یا اُس سے عیبی لیے جاتے ہیں، تومظلوم جاعت کو ہمیشہ حق مصل ہے کہ حاکم وقت سے ابیل کرے اور حاکم وقت کا فرض اولین ہے کہ وہ اُس کے حقوق انسانی دلائے اور اُن کی محافظت کرے ۔

النان کی طبیعت کا خاصہ رہے کہ آگر جے وہ دکھتا ہے کہ فلاں ہم یا دواج ہارے ملک کو نہا۔
نقصان ہونے دہ ہے، گراس ہوجی وہ اس کو تبدیل کرنا نہیں جا ہما ، حالا نکہ وہ جا تاہے کہ صلاح
سے دہ ہم برجانی رہے گی ، جرمضرت ہونے گی گرنا دان جنبوں کی طعن تشنیع کے نوف سے وہ اپیا
بید، موجودہ حالت سے جبی ذیادہ مضرت ہونے گی گرنا دان جنبوں کی طعن تشنیع کے نوف سے وہ اپیا
نہیں کرتا ۔ ہن دُوں کے علاوہ صور نہنی ب کے مسلما نوں میں، مسلمان عورت ، ورفتہ کے حق سے محروم
کردی گئی ہے ۔ گو کہ شریعیت بیں اُس کوحی دیا گیا ہے، لیکن رسم ورداج نے اُس کو ہندوعورت کی طرح

محروم كرويات -

یہ قانون جوجادی بواہے اس سے بچوں کی سلامتی متصورہے ادرعور نوں کے جا کر حقوق کا تحفظ اور اُن کی بقامقصود ہے ۔اس سے مین فائرے ہو گئے کہ لوگین میں عور میں کمتر ہوہ ہونگی اور لوگر کہاں جو اس وقیت بیاد اور نام عمر کمزور د کرتی ہیں اور اُن کی موت حلد ہوتی ہے ، ان سب صنر نوں سے وہ محفوظ منتكى اوراً ن كوتعليم وتربيت عال كرنے كاموقع زيادہ لمے كا- "مام قوم جونها يت كمزورا ورسيت مهت ہوتی جاتی ہے ، بینقصان اب نہ ہوگا اور لڑکے بھی قری ، جفاکش اور البن ہمت ہو سی اور دنیا میں دوکر لطف کے ساتھ زندگی بسر رہنگے۔ ز مانہ قدیم کے ہند دؤں می عور نوں کی تعلیم وزربت بہت اعلیٰ درصری وقی متی اور اُن کی قدر ونزلت اعلیٰ بیایند برکی جاتی تھی۔ گھرکے اندر اُن کے حقوق اور اُن کے اعزاز نہایت قابلِ رنتک تھے۔ ہارے میاں جوعور تیں سلف میں نہایت معروف دمشہور، فرو ویکا نہ اور یا دکارز مانہ گيزي در در در در در مي عور تير تقيير حن كي نتا ديان جواني مين بوني تقيين. اب مند وكول كي قوم اس قدر الرکئے ہے کہ مردوں میں تو تنادی کی کوئی صد مقرر نہیں ہے۔ اگر ایک مردی عورت مرجائے او وہاد چے وفعہ تنا دی آرسکتا ہے، بکہ اپنی بی بی کی زندگی میں میں دوسری ننا دی کر لیتا ہے، مگر اس کے مقابلے یں عور توں کو کوئی حق ، سیلے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شاکری کا ، نہیں دیا گیا۔ اگر مبند وُول میں نتا دی کامسُلهایک ندمبی سَلها در ایک تقدس کا مسُله ہے ، تو کیا دحبہ ہے کہ وہ مردوزن دولؤں پر

کیاں اطلاق نہ کرے۔ چ کہ مردول نے اپنے واسطے قانون میں اسانی رکھی ہے اور عور توں کو حق نہیں دیا ہے اور اُن بیظلم دوار کھا ہے ، اس نیے حاکم وقت نے بزر بعیہ قانون عور توں کے ساتھ انھان کرکے عور توں کو ، طلم سے بچانالاز معجما اور سے قانون پاس کیا ۔

صاحبو۔ ہیں آنے سار داا کیٹ کا خلاصہ اور اس کا مقصود اور نشا اور اس کے فوائراً بے کے دوبر وعرض کیے میں جانتا ہوں کہ ہیں نے جو کچھ کہا عطائیا نہ کہا۔ اگر کوئی شخص قانو نداں آپ کے سامنے آس موضوع پر تفریر کا قو وہ ذیادہ موٹر ہوئی اورا پ کو زیادہ لطف آتا۔ اب میں آخر میں آپ کے سامنے آس موضوع پر تفریر کر تا قو وہ ذیادہ موٹر ہوئی اورا پ کو زیادہ لطف آتا۔ اب میں آخر میں آپ کے خدمت میں بال میں اورا جاعت طلبہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا جا ہوں ہون کی طرف سے طیسہ خدمت میں بال میں رجاعت طلبہ کے بارے میں کھی عرض کرنا جا جات کی طرف سے طیسہ

منعقد کما گیا ہے اور جنوں نے ہم کو میاں موکماہے۔

حضرات! بالسمی، اُن وِ قیار تھیوں رطالب علموں) کی جاعت ہے، جو بھاں کے "بھارتی پاٹ شالہ" میں بڑھے ہیں۔ میں نے ان کی ایک اور بھا ہیں شرکی ہوکران کا کام دیکھا ہے اور سکا ہمت بیت کی ایک در دیں اور ان کی ہمت بڑھا ہیں۔ کیو نکر ہی لڑکے ہیں ہوت پر نک کو بھر وساہے۔ ہی لڑکے ہیں جن پر قوم کا اُسراہے۔ ایک مثل ہے" طلبہ امر در وہ ، قوم منا سکے دیمی سے معنی سے ہیں کہ جو اُج طالب علم ہیں وہ کل بڑے ہوکرا ایک قوم بنا سکتے دیس ان کو آپ اس کے نفوم سنا سے میں کہ ہوکہ کے کھر مرت کے بعد ایک قوم بنا میں گے ہوسور اُج لینے والی ہوگی۔ چو نکہ اس نفوس کہ ہولی کے کھر مرت کے بعد ایک قوم بنا میں گے ہوسور اُج لینے والی ہوگی۔ چو نکہ میں اور اچھے کام کر دہے ہیں، اس لیے جس طرح یہ اپنے اُس با سال بی حب بھا تا گا ندھی میں اور اچھے کام کر دہے ہیں، اس لیے جس طرح یہ اپنی اُن کی نور کی تھی۔ وہولی کام مز تھا اِنہی میں کے بیادے ہیں اور اُجھی کام کر دہے ہیں، اس کے جس طرح یہ اُن کا من میں کے بیادے ہی والی ہوگی۔ یہ جھوٹا کام مز تھا اِنہی میں اُکے بینے والی کی نور کی تھی۔ ورث میں جب بھا تا گا ندھی سے بعض لڑکوں نے میری درخوست پر قومی جھنڈ الضب کرنے کے دن ، یہ جہ دکیا بخوا کہ ہم اس کی خور نے کہ کہ کر یہ جان و مال کی بازی کی خور نے کہ کر یہ جان و مال کی بازی کا کو بینے سے در لیغ مذکریں گے ۔ بھارتی یا طب شانہ کو ان پر فیز و نازگر نا جا ہیے اور ہم سب کو بھی۔ کو ان زیر فیز و نازگر نا جا ہیے اور ہم سب کو بھی ۔ کھارٹ نے سے در لیغ مذکریں گے ۔ بھارتی یا طب شانہ کو ان پر فیز و نازگر نا جا ہیے اور ہم سب کو بھی ۔

# ۱۹۹ رآماین برایک نظر

بتاریج ۲۵ راکتوبرات واع بروفیسر کمارصاحب رئیس لا بورج تھیوز افیکل سوسائٹی کے ایک کن عظم من، بقام سرى بهون تشريف لاك ادراك حلسه عام زيرصدارت مشران صاحب فقدموا-موصوف نے اس جلسے مرحب ذیل خطبہ صدارت ارتا دفر ایا۔

عجائیو اور بہنو المجھے سلے آب سب صاحبوں کا تسکریے دلی اداکر نا جا سے کہ آب نے مجھے اس جلسه کی صدارت دے کرمیری عزت افز ائی فر مائی۔ نها بت نوشی کا مقام ہے کہ ہا دے نہا ن عالى شان يروفىيسر كمارصاحب اس حلسه مين رونق افروز بس ادر أس كى زيب وزينت كا باعث ہورہے ہیں۔ یرونسیرصاحب کو آپ صاحوں سے رونساس کرنے کے بیے میں زیادہ طویل تقریر کرنا نهیں جا ہتا، کیو کرچند مرتب پہلے بھی نیرو فیسے صاحب کا خیر مقدم ہم اوگ اس شہر میں کرھیے ہیں اوران کا نام ای تقیوز افیکل سوسائٹی کے رکن عظم کی حیثیت سے نیجاب اور اضلاع متحدہ میں معروت وشہورہ اس دقت ہارے دوست، برونسیرصاحب موصوت رآ ماین برلکے دیتگے، جو اُس برگزیدہ عالم اور فخر بني آدم، مقتدائے عالمیاں آورمیشوائے جہانیا لعنی سری دام جیندر کجی اور مکار فردوس جاہ عرفل بناہ، ارگیتی لینی شری سینا جهارانی کے سوانے حیات کی یا دگارہے ،خس کو مم ۲ کرور مبند وحرز طان

حصرات بید رآ مین یا دگارے اُن لے نظیراور منہورعالم مہا در ول کی جنھوں نے لشکر جرار سمندر اد لے جاکر رآدن کے ایسے زبردست شہنٹاہ کوٹسکست فاحش دی الکین اُس کی سلطنے کج مثل ٹنا ہان د نیا کے اپنی ملطنت میں ٹنا مل نہیں کیا۔ لکہ آئی کے خاندان کے ایک بھائی کووہ طنت بخت دی جس سے مراد سے تھی کہ رآون راج جوظلم وستم کی یادگار تھا دنیا سے مٹا دیا جائے اور عدل

ورجم کی حکومت بعنی دام راج دنیا میں قائم ہو -یہ داآین یا دگار ہے ہی سعاد تمند فراز ندار جمند کی جس نے صرف اپنے باب ہی کے حکم کی شالعت مِن بَهِ مِن بَكِهِ مِنِي سُوتِيلِي السِّحِظِمُ كُلِّمِيلِ مِي لِطنتِ سِبِيعُ وَرَجِيوْرُ وَ يَا اور جِو وَاه برسِ مِنْكُولِ اور

با بانون میں بودو باش اختیا دکی مجودی سے نہیں، بکہ نها بہت مرت سے، اپنا فرص نہی واخلاتی سیم کھکے بھواس جلا طنی بیس کھی اس بے نظر بہا در نے وہ بے بہا خدمتیں انجام دیں جوسی سے نہوکی تھیں، بعنی بہا دوں اور خبگوں کو ان شیاطین سے باک وصا ن کر دیا جویشیوں اور نمیوں کی عبادت میں ان بھی بہا فون میں وہ ہروقت دلیوں اور جنوں، در ندوں اور نم زاک جشرات میں الاض سے دوجاد رہتا تھا، جواش کی خداداد قدرت کے ایک سر جم کا دیتے تھے۔

یہ رآ آین یادگارہے اُن خاتونِ عالی فدر دعالی منزلت کی، اُن عفت ماب وعصمت خباب بی بی کی چیمفوں نے شاہی محلوں ہیں اُندونعمت سے ہرورش یا کی تھی، لیکن شوہر کے ساتھ خبگلوں اور بیا باون میں کا نموں ہر اس خوشی سے طبقی تھیں گو یا تھے لوں کے فرش برطل رہی ہیں۔

یہ را آین یادگارہے اُن سوتیلے عما یُول کی سخی محبت کی چنوں نے اپنے بڑے سوتینے ممانی كى جدائى ميسلطنت كرناكوادانه كى ادرائسى عزيز جز تھوردى حس كى برابر دنيا ميس كوئى جزيباري مين جس کے یع بھائی مجائی کے خون کا بیا سار ہتا ہے، جُس کے ماس کرنے کے لیے اِب بیٹو ل کو اللككردتياك، أن كي أنكفين كلواليتا ب اوربيت إبكة قتل كرا ديت بس ياس كرتيد كرديتي ال یہ را آین یا د کارہے اُن محبت کرنے والے عما کیوں کی جنھوں نے سلطنت کالطف چھور کر الني جلا وطن بها ني كوخبگلول مين وهو نده صاشر وع كها ، تاكه اگر ده رو محد گيا بهونو اش كو منالا مبر اور اي كوشخت يرشها بس اورخود اس كى خدمت كا شرت صال كري -ليكن جب د كيماكه بهارابهاني اين مدر مضبوط ہے اورجب کے جودہ برس گذرنہ جائیس کے تہمی وطن والس نہیں آسکتا، تو تھے نمایت خوشی اورمسرت دلی سے د نہ کہ مانیسی سے ) اپنے ٹرے بھائی کی گفت یا بعنی کھڑا دں نہا سے تعظیم قباریم سے لے کرانیے سرا مکھوں بر سرطائی اور کھائی کے بجائے اسی کوشخت سلطنت کی منداثا ہی بر اکھ دیا ادرخودائس کے سامنے کرلیت اور وست بستہ کھڑے مورے اورسلطنت کا کام امتیروں اور دریال كى ما نندا خا د مول اور غلا مول كى طرح بخوبى تهام، أس و قت كم انجام دينے رہے ، جب كصادق الافراد رآم جودہ ہی گزاد کر جگل سے دائیں آئے۔

ا بھائیو اور بہنوا ہارے کرہ ارضی کی بیدایش کو دوارب اور جارسال می گذر ہے ہیں ہو ڈاکٹر مُولٹن کے حاب سے مطابق ہیں ، جرکہ لور پ میں سب سے ٹرا نہندس گذر اسے ۔ کیا دنیا میں کوئی ملک

كونى قوم ادركونى جاعت ابياسعاد تمند فرزندار جمند ميش كرسكتى سے، جيسے كەسرى دامچندرجى سقے ؟ كيا ذالني مي كوني للك، كوني قوم اوركوني جاعت اس مرت دراز ميس أسبى خاتون عالي قدرعالي منزلت اورشوہر برست خاتون وکھا سکتی ہے، صبیع کرسری سیتا ہمارانی تقیں ؟ کمیاکوئی ملک کوئی قوم اور کوئی جاعت اس دوارب کے زبانہ دراز میں ایسے مجت کرنے والے اور حال تاریجائی بناسكتى ہے، جيسے كد سرى دا محندرجى كے بھائى تھمن جى اور بھرت جى تھے ؟ ہرگر نہيں ميں كمتا ہوں كرزانة قيامت كف نودكف افسوس لمارم كاكر افسوس من في ايس ب نظرور عديم المثال لوكول

كوسميشرك ليان إلتم سكوديا-

صاحبان دالانتان! میں مری دام جندرجی کے عشق میں البیام توالاس دقت ہوگیا کہ مجھے کچھ ہوتی نہیں داکہ ہادے ہما عظیمال ن معالی خاب پر وفیہ صاحب تکچردنے کے لیے اس برخی میں رونق افروزہیں اورا بسب لوگ اُن کی تقریر ولیذریسننے کے شائق ہیں۔ میں کمال سے کما ل بد بنج كميا مرى تقرير طول لينبيج كني - اب من آب نب عبائيول ادر بنول كي خدمت برع ص رّا بو كراب بروفيسر صاحب كاكلام فصاحت نظام مكوش دل نيس مين اميدكرا بول كراب أن كي لوري داد دیں گے اور ہماری بہنیں مجی جگر خوش متی سے اس طب میں شرکے ہیں، را آین کی نرہی اور اخلا فی دا شانون كوبرك شوق اور ولجيبي سے سني كى داب ميں جناب بروفسير صاحب كى خدمت عالى مي إدب عض كرون كاكهبيك فادم نيرتشريف لايس ادرسامعين بالتكين كوابني حادو ماين اورشيواز باني سے مخطوط فر ایس ۔



#### کمه ربی ہے آنی بلک لیبریری شہرسے میں بھی بوں سندر زائین جی کی زندہ یا د گار (حفیظ مجیبی)



بلك ليبريري، فرخ آباد

## سإسامها ورجواب سإسامه

تا ریخ ۱۳ م جوانی سست، بلک السری فرخ آباد (قائم کوده شران صاحب) کی اتفا میکیٹی نے السریری الم میں ایک سنگ مرکی لوح ، مشران صاحب کی یادگاد میں نصدب کی ۱س تقریب میں شہراد وضاع کے فاص دعام شرکی ہوے ۔ لوح کا بیھر رائے بہا در با بوسروب نماین کویل درئیس نتحکار ہے نے تضب فرایا افرائیس عام میں ایک سیا سنا مراعترات امتنان کے طور بر ممبران لائبریری کی طون سے موصوت کی خدمت میں بیش کیا عام میں ایک سیا سنا مراعترات امتنان کے طور بر ممبران لائبریری کی طون سے موصوت کی خدمت میں بیش کیا بحس کو مرزا عبرالحمید بیگ صاحب رمیونیل کمشنر ورکن لائبریری ) نے ٹیر ملکرسنایا ۔ مشران صاحب نے ہی جواب میں ایک کلٹ تقریر فرائی۔ ویل میں سیا سنا مرادراس کا جواب دولوں ملاحظہ کیجیے۔

## بسمالترالرحن الحب

سيانام

ساین مربعالیخدمت، فیصندر حبت ، جناب نیادت سندر نراین صاحب مشران ، ایم ، ۱، ۱، ۱ مے ، ایس دلندن ، سنیروائس برسی نیاک لائبر بری فرخ آباد -

وزيخطرت دعر ووقار ياراً ئي براكب سمت ب ساان محفل ارائي براكب سمت ب ساان محفل ارائي برنگ گل بين گفته نوشي سے بروجوال عجميب گلشن عالم ميں ہے بهادا ئي

ندرلائریری کرادی اورخود مجیی دیں جیدہ کا ایک مقدم صداب کے احباب آب کی تحریک بردے دہم اورخود

اب ابنا جندہ ۳۳ سال سے برا برادافر ارہے ہیں جس کی نظر حنیہ دینے والو میں بائی نہیں جاتی ۔ اس کے علادہ آب نے

اس کے انظام میں دخل کا نی ووا فی دکھا کہ لائریری کو جا دجا نہ لگا دیے ہیں اور نہا بت دیا نت وا ما نت سے اس کا کا م

مزیلتال ہور ہا ہے ۔ بیا ہے انظام کی خوبی ہے کہ حکام عالیمقام کی نظر میں لائبریری اسی قدر قبول خاص ہے جو قواد

عوام الناس کی نگاہ میں مطبوع عام عمدہ کتا بوں کا ذخرہ آپ کی کوسٹنس ذاتی سے ایسا موجود ہے کہ موائے قائم کنے

عوام الناس کی نگاہ میں مطبوع عام عمدہ کتا بوں کا ذخرہ آپ کی کوسٹنس ذاتی سے ایسا موجود ہے کہ موائے قائم کنے

کی لائبریری کے کوئی دوسری لائبریری اس ضلع کے اندر اس کا مقا بہنیں کرکتی ، بلکہ چند دیکر اصلاع میں جبی، جو

ہا دے ضلع سے بڑے ہیں، ایسا عمدہ کتب خانہ نہیں ہے ۔

صیحے اعنافت ادر سیحے اعراب کے ساتھ جس عدہ لہ والحب آپٹیر ہوسکتے ہیں ، اس کی مثال اس صلع میں بلکہ جند ہنلاع میں کمبی نہیں السکتی ۔ اسی طرح مجالس عام میں جواب کی تقریر میں ہر قسم کے موضوع پر ہوتی دہتی ہیں ، ان براعالی درجہ کی درجہ کی فضاحت بیانی ادر شیوا نہ ان ہوتی ہے جس سے صاف ظاہر ا ہے کہ آپ فن خطابت سے بھی اعلی درجہ کی دافقیت دکھتے ہیں ۔ آپ کا دوزمرہ ، زبان اُر دومیں نہا بیت شسستہ اور صیح و بلیغ ہے اور ان لوگوں کی طرح نہیں ، جو زبان اُردو ہیں ہے کہ ان اُردو ، اور عوام اُرد ہو ، اور اور عوام اُرد ہیں اور جن کی ذبان کو لکھنو کے علماء گذگا جمنی اُردو ، اور عوام اُرد ہیں اور جن کی ذبان کو لکھنو کے علماء گذگا جمنی اُردو ، اور عوام اُرد ہیں اُردو کہتے ہیں ، جب آپ اُر دو میں گفتا کی کھر اور کو سامع کو آپ کی انگر نری دانی کا شک بھی نہیں ہوتا ، عالا نکر آپ اُردو کہتے ہیں ، جب آپ اُردو میں گفتا کو کہتے ہیں ۔

اس تہر میں ایسے لوگ شا ذو نا دریا ہے جاتے ہیں جوہر توم و ندم ب کے شخاص سے بخصبی اور دوا داری کابر تاکو کرتے ہوں اور سیمجھتے ہوں کہ ہے

بنی اً دم اعصائے کید گراند کرد آفرینسس نہ کی جوہراند آپ کی ذات والاصفات میں ہرند بہب اور ملت کے ساتھ ہمدردی اور دوا دادی مررجہ غایت ہے اور آپ کاعمل ہمیشہ ایس اصول برر ہا ہے کہ ہ

نہ تا بدکہ بیند خرد مند کریس نہ برعضور دم نہ برعضور دم نہ برعضور دم نہ برعضور دم نہ برعضور کے بین ہی کا کہ اسلام ادر برادران اسلام ادر برادران اسلام ادر برادران سے کے لیے جو مجت اور قدر و نہ لت اپنے دِل صفا منرل ہیں دکھتے ہیں ، وہ اور باشندگان تہریں ہم کمر ایتے ہیں ۔ آب خلافت کمیٹیوں کی صدارت نہا یت کتا دہ دلی سے کی ارتقال اکب باشندگان تہریں ہم کمر ایتے ہیں ۔ آب خوا فت کمیٹیوں کی صدارت نہا یت کتا دہ دلی سے کی ارتقال اکب صدرتی و اسلام کی عزت ادرقدر برادران اسلام کی عزت ادرقدر برادران اسلام کی عزت ادرقدر برادران ہیں اسلام کی عزت ادرقدر برادران برادران ہیں اسلام کی عزت ادرقدر برادران ہیں باد ہا اب کو صدارت عطافر الی ادر برادی اسلام کی عزت ادرقدر برادر برادران ہم کہ کہ ایک در برادران اسلام کی عزت ایک در برادران اسلام کی مورن ہم ہم کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا میں اسلام کی عزت نہ ہم کہ عام جاسوں میں باد ہا آب کو صدارت عطافر الی ادر برادنی برقوم ادر ہر زم ہم کی جاعت میں مکیسال ہرد لعزیز ہیں ۔

آب نے جوفد مات بحینیت از کری مضعف دمجر بٹ انجام دیں ، وہ جمور کے نز دیک بہت قدر کے لایت بھی گئیں جس آزادی اور معدلت گستری سے آپ نے سے خدتیں انجام دیں اس کی نظیر اس شہر میں کمتر ملتی ہے اور کھرجس سنغنا ہ

اله بیال لیجے سے ترز ریز یاں مراد نہیں ہیں، بلکرعالمان افداز مراد ہے ١١

سے آب نے دولوں جدوں سے دست کشی کی ، وہ اس شہر کی آ ریخ میں یاد گارد ہے گی ان جمدول کو حال کرنے کے لیے الگ بمیند آردومند به بین الیکن آب نے ان جمدول کواسی بے برداہی سے جھود ا اگو یا آب ان کی طرف سے الكائستنى دبے نازى تھے صیحے يہ ہے كہ آپ نے ان عمدوں كو خود نلاش نهيں كيا ، بكر ان عمدوں نے خور آ ب كو وصوراتها تھا، بینی حکام نے آپ کی لیا قتوں اور کا دکر ارابی کے صلے میں آپ کویہ عمد سے عطافر مائے تھے کہ عاممہ دعایا کے حق میں آپ اعث رحمت اور موجب برکت تا بت ہوں جب اس شہر میں <sup>۲۱ 19</sup>م میں بنجا یہ کمٹیاں قائم ہوئیں ، تو ایک عظیمالتان جلسہ میں سندودن سلمانوں نے آب کوسر بنیج انتخاب کیا اور ان سیفر میں کھی آپ کی خدمتیں '' قابتحسی کیں آپ نے جس آزادی ادرج دلی سے سنور کے انسیکر طری کی دہ اہل زندال کو ہمیشہ یادر ہیگی۔ ہادے تہرکے اکثر بڑے آدی اِس عهدے برمقر رہوئے مگرسی نے بیجارے قیداوں کے حالی زار برکوئی توج مبذول نکی آب نے ہمیشے داور سی میں جن میں آب نے اہل زنداں کی غذا ، آدام و آسالیش ،سیرو تفریج اولود لعب کے داسطے وقعاً فو قعاً مفارشیں ۔ بلکی تعدید کوخاندان کے عزیز دن سے خط دکما بت کرنے کی اجازت دلوائی حس کانتیجہ سے مواکر اہل زندا عمو گا اور البنیکل قبیدی خصوصًا ، آپ کوا نیے حق میں بخت ندُہ برکات سمجھے رہے۔ ا پنج بس سے آب نے جو ٹیاندار خدمتیں بطور می اس ہند وسلم اتحاد بورد انکے انجام دیں وہ حکام عالی مقام سے پیٹیوہ نہیں ہیں ادر ست ہر و فتحکر مو، باکہ مام ضلع کے ہند و مسلمان ان سے بخوبی وا قف ہیں ۔ آپ کی صدارت میں باریج سال سے اس تبہر میں نہا میت اس وا مان دہی ہے اورسب ہند وسلم تیو اور ، بترزک واحتیام اور تحبین وخوجی عام انجاً ا رہے ہیں جس کی د جرب سے ٹری یہ ہے کہ ہادے اتحاد بوڈد کے میر جس سے استخص ہیں جو تعصبات نہیں سے بحض آا شنا اور فسا دات قومی کے دشمن ہیں۔ بوڈد کا کام اور انتظام اس میں اخلاق اور سن تربیرسے ہوارا ہے کہ اپنج برس کہی ووٹ لینے کی صرورت نہیں ہوئی گویاسب کام براتفاق تمام انجام ایتے رہے ۔ آپ کی سفارش می م گه ما یو مندوسلم ارکانِ بدِر د کی خدمتوں کی قدر دانی منجانب حکام ضلع ، دومر تنبه کی کئی اورخو شنودی مزاج کی سندی

اب ہم آب کی دح و نناختم کرکے آپ کے حق میں دعائے خیرکرتے ہیں ۔ الہی تا دہے گلزارِ خلد و اِغ جنال حمین میں اِعیفِ نز ہمت رہے سیم ہماد گوش دل سیں حب کا سیخن کوصاحب فہم صدت میں قطرہ نیساں بنے در شہوار گوش دل سیں حب کا میں دون و نے ہول زیب زنشاط بالد اور بط میں جوالہ راب وجباک دون و نے ہول زیب زنشاط بالد اور بط میں جوالہ نسیم عیش سے خداں ہوں آپگل کی دوش عدد کا ہوست جرز نرگی سے ایا خار

### آپ کے خیراندلیش ونیا زکیش

ادِلِتُم رِیتَاد ۔ دُواکٹرا ہے ، این ،سینیال ہلیتھ آفیسر۔ مرزاعبد الحید بیک ، مین بلکشنر ۔ شب جرن لال ، بنتر منصر مجی ۔ نبڈت کیشب دیونرمل ۔ بادِ بربھو دیال ، ہیڈ ماط گوزمنٹ ای سکول۔ شفیق علی خاں ، ایڈروکیٹ ۔ مرعب الرحمٰن ، ایڈروکیٹ و انریری منصف فرخ آباد۔ حفیظ الرحمٰن خار مجیب ، اور فرمجیب اخبار ۔سیحیدرخاں مین المُنِسر بادِ گیندن لال ، ایڈ وکیٹ ۔ بادِسر جوریت ک ، آنریری سٹنٹ کلکٹر۔ ممبر ان محلس انتظامیہ میلک لائبر بربی ۔ فرخ آباد

#### جواب سياسامه

جناب دائے بہا درصاحب، مرزاعبدالحمید بیگ صاحب، نیٹرت کیبتب دیوصاحب نرل اُداکٹرسنیال صاحب اورحضرات انجمن!

فی سب سے پہلے آپ صاحبوں کا دلی تنگر ہیا داکر نا جا ہے کہ میری نا چیز خدمتوں کے صلے بیں اب نے سنگ مرم کی لوح ، اوان لائبر رہی میں نصب فر مائی اور سیا سنا مہ و قصائد و قطعات میں نہایت قدر دانی اور در بابی کے کلمات تحریر فر مائے اور شہر و فتحکم اور کے دوساء و عائدین نے تشریف لاکراں جلے کو دونی تحتی اور میرا با بیر افتخار ، اسمان ک بلند کر دیا۔

حضرات! صل میں لائبریری کاجسن انتظام، ہماری لائبریری کمیٹی کی برولت ہے، جس میں برے
ہمت سے دوست شامل ہیں ادر اسی جاعت کو بیت کی ماس ہے کہ اپنے لیے یہ کھے کہ ہے

میرے باعث سے ہے شہرہ ہی رخی پر اور کا
میں اس وقت حد حرائے واٹھا تا ہوں، مجھے سب دوست ہی دوست نظراتے ہیں، جنھوں نے
میں اس وقت حد حرائے واٹھا تا ہوں، مجھے سب دوست ہی دوست نظراتے ہیں، جنھوں نے

میں اس وقت صرصر کا ہ اتھا کا ہوں، جے سب دوست ہی دوست طراحے ہی، جوں ہے اس میں ارش میں شہر اور فتح کر مصل میں اس میں بارش میں شہر اور فتح کر مصر میں خود اپنے آپ کو مبار کیا ددوں تو جھے بیرحق ادر ذرہ نواز بول کو دیکھ کر اگر میں اپنی انتہائے مسرت میں خود اپنے آپ کو مبار کیا ددوں تو جھے بیرحق ادر ذرہ نواز بول کو دیکھ کر اگر میں اپنی انتہائے مسرت میں خود اپنے آپ کو مبار کیا ددوں تو جھے بیرحق

ہنچتا ہے ہے کبنچا ہے میں میر بہم از خندہُ ایس شا دیم سے تاب ازا سال گوید مبار کیا دیم بیض دوستوں نے میرے آباؤ احدا د اور ان کی لیا قتوں اور قومی خدمتوں کا ذکرانیی تقروی

بعض دوستوں نے مبرے آباد احدا دادر ان کی کیا فنول اور توی صد مول کا دکراہی تفریری میں کیا ہے ،جس کو سنکر مجھے نخر کر ناجا ہیے ، گرجب میں اپنی ہے ہنری کی طرف دیکھتا ہوں تو فخر د نا ز

کے بجائے ور بخرد فرمے مرجاک جاتا ہے۔

دود مان علم رااز من گرا می تر نه زاد جهر من کرد روشن گوہر آبائے من ت سرک میں نے اپنے حوص سیج کہاہے ۔

حق يه بركريواس في افي حقيم الله على -

صاحبان والاشان! سیا سنامہ میں ، میری اُددو دفارسی دانی کا ذکر اَ ب صاحبوں نے کیا ہے جب کو میں کراپنی ہے ما گی دہ بھر انی کے خیال سے میں دل بی دل میں شرمندہ ہو دہ کھا ۔ میں کیا اور مری ذبا ندانی کی دائیتہ جاب والد ما حد مرحوم ، اصافت پڑھنے کے بڑے اہر تھے ۔ جھے انہی کے طفیل ، اصافت پڑھنا قدرے ایک گیا ہے ۔ میرے مقلم ، میری قبہتی سے اصافت پڑھنے کے ماہر ندتھے ۔ جناب والد، بھنے مناز کے اورب، ان سے تو کھے نہ کہتے تھے گرجب میں اصافت غلط پڑھتا ، تو مجھے جھڑک دیتے تھے ، مقصات اصافت عرضا کہ انہی جو گریوں کی برولت، جن کو یا درکے مجکو دوحانی مسرت ہوتی ہے ، مجھے صحت اصافت کی کسی قدر مشتی ہوگئی ہے ۔

ہوا بدلی گئی، گرآب ارکان بورڈ نے جن کے نام نامی اور اسم گرامی ، میں سے جیکا ہوں ، جا بجا شہر کے طقول میں جلسے کیے ، منادیاں کرائیں ، با زار ول میں تکچر دیے اور دوکا بنی بند کھیں دہ کھلواہیں اپنی حصرات کی سعی سے دام اومی کے جارس میں تمام ہند ومسلم بیلک نے شرکت کی اور شہر فتنہ و فسا دسے محفوظ رًا - اہل شہر کوچا جیسے کہ ان سب صاحبوں کا دلی شکریہ ا داکریں، البتہ میں کبی ان صاحبان کے ما يخفر د إكرتا عقا اورتهام خدمتوں میں شركے ہوتا تھا ، گرآپ سے صاحب ميرے شركي غالب تھے۔ بینودا کے مربانی ہے کہ مجھے آپ نے اپنی جاعت کا میرمجلس بناد کھاہے۔ آپ نے جوالفاظ سإساميس ميرے سے استعال كيے ہيں ان كوسكر مجھے بيشعر ايدا تا ہے ـــ طائوس را برنقش ونگا رے کیمت خلق سنخیس کنندوا و خبل از یائے رشت نویش صاحبان والاشان ابر لائبریری نهایت خاموننی کے ساتھ، بغیرسی شورش کے ،شہر کولیمی کیے بینجارہی ہے ،جس طرح رات کواوس گرتی ہے اور ہم لوگ عالم خواب یا حالت استراحت میں ہوتے ہیں ادرنسیں جانتے کہ اوس کب گری اور اس نے کیا گیا فائرے بہنجائے الکی وہ اینا کام کرتی رہتی ہے۔ فکرے کہ ہاری لائبر بری میں اب تک اونی بندی ہنیں ہے، حالا کہ اس تہر میں ہرجاعت میں اولیا ہیں،جوا نیا انیامطلب ولیمیتی ہیں۔فاکدہ عام سے ان کوکوئی غرض نہیں ہے ۔ان یا دیوں سے کام نبتاتو كمرب، كر بقول سيل صاحب مجشر سي ضلع ، كام كمرة المبيترب بعض صحاب مجن به الكريزيت غالب ب، فر ایکرتے ہیں کہ انگلستان میں بھی یا اسمنٹ میں ابست الامرا واور سبت العوام میں) یا رشیال میں اسماع تام فرنگستان اورا مر مکیه می هجی جاعتیں ہیں، میان کے کہ کوئی مئل جب تک کسی یار ٹی کی طرف سے میٹی نركياجاك توخادج از بحث مجهاجاتا ہے - ميں ان صرات كى خدمت ميں نهايت ادب سے عض رّابات كۆزىكىتان در در كىد كاحال جو كچە دە بيان كرتے ہيں ميچى ب ، گر مهندوستان كوحالت موجود ميل كلتان اامر كيدادر فرنكستان يرفياس كرليا، قياس عالفارق ب ي دامن صانه جيمو سك جس شهسوار كالمسجور الله المرار عارك صاحبان ذیتان إفلیفیوں کا تول ہے کہ سوسائٹی کے طالات اور اس کے باہمی تعلقات پر نظردا لنے سے یہ انکٹا و بوا ہے کو مختلف تدنی گردیسی نکسی قانونی سلیلے میں ایسے جارے ہوئے إلى كرم برجاعت ابني متناسب جليريكسي نكسي صول كے موافق ، قائم ب - اگران سلسلوں ميں سے کئی سلسلہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو نظام قومی درہم وہرہم ہوجائے گا۔ ہی بنابر، ایک لائبریری کؤ چوطلبہ کو تعلیم وترمیت دینے والی، تہرکے متن کو ترقی کے مدارج پر بہنجانے والی اور رعایا وحکام وقت میں جو سے اور تعلقات بیداکرنے والی ہے ، سیمجھنا ہیجا نہ ہوگا کہ اس کا وجود تہر کے حقی می بات

برکت اورشبہ دیمت اور از بس غنیمت ہے۔ میرے لیے اگر کوئی نیخ کی بات ہے تو یہ ہے کہ بین بیس برہ نہیں رکھتا لیکن دانشمندوں اور تحربح خدمتگزار اور اطاعت شعار ہوں اور گوخود عقل و تحرب سے بہرہ نہیں رکھتا لیکن دانشمندوں اور تحرب کا روں کی صحبت باسعادت مجھے میسرہے اور اگر جیخود جلیہ علم وہنر سے عاری ہوں گرعالمول درنبر مزال

کیمنتینی کا عا دی ہوں ہے

گرچه از نیکان نیم، خودرا به نیکال بسته ام در ریاض از نیشک رشته گلرسته ام

# موسقى كانفرنس كابيلا اجلاس

بهارتی باط خاله کی نایش کے سلامیں تباریخ ۲۹٬۳۴۹ جنوری سسیم، بقام لرا بارک، ایک موسیقی کا نفرنس نعقد مو دی میشران صاحب نے اسطر شبن لال سکر ظیری کا نفرنس کی در خواست پر جلسه كى مىدارت زائى ادرحب زيل افتناحية تقرير كى -

حضرات الخبن! مجھے مب سے پہلے ارکان کمیٹی کاشکر میاداکرنا جا ہے احجفوں نے مجھے اس کا نفرنس کی صدارت پر متاز فراکرمیری عزت افزائی فر مائی ہے،جس کے لائق میں اپنے آپ کوکسی طرح نہیں مجھتا، کیزکہ میں فن مرسیقی کا مذاق سلیم اور و جدا ان میچے نہیں رکھتا۔ جوکچھ اس وقت عرض کروں گاوہ بے وقت کا راگ ہوگا۔ صاحبان دالا شان! آج سامعین کی جماعت تھوڑی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ مرسیقی جیسے فن شرمیت ہے بہاں کے لوگ دلچیپی نہیں رکھتے بلکہ اسلی بیب یہ ہے کہ اس وقت ساون کی ایسی گھنگھور گھٹا جاروں طرف چھا کی ہونی ہے ، گو یا ظلمات کی کیفیت نظراً دہی ہے ۔ گھٹا ٹوب اندھیرا ہے چوطر فد باول فیل بے زنجیر كاطرح جهومتے جھا سے بيل د ہے ہيں . بحلي كى كوك اور رعدكى كر ج سنسن كر دہل رہے ہيں - كالے كوسوں مك نضايرة وارب م

برق سے رعدیہ کہنا ہے کہ لا المستعل تلك حرخ مي ب بجول بمليا ل إول بحراخضریں تلا طم سے را ی ہے المحل بن، نبگال ظلمت ميں گور زجزل

ار بھی جِل نہیں سکتا یہ اندھیرا گھپ ہے جس طرن سے گئی بجلی بھراُد ھر آنہ سکی کجی ڈو بی کجعی احجھلی ، مہ نو کی کشتی ابرا بنجابِ تلاطم میں ہے اعلیٰ اظم گوکہ آسسمان موسیقی ڈرنم ریزی سے مخطوط ہو نے کامقتضی ہے گربرق وبارال کی تبہم خیزی ادراشک ریزی کورکھ کو یہ تو قع پہلے ہی سے نہ تھی کہ آج لوگ گھروں سے با ہرنکل سکیں سے۔

حضرات! ہم سب كو بھارتى باط شالہ كے متظموں اور كاركنوں كاولى شكرسا واكر ناچا بيے كا كفول ف اس کانفرنس کے ذریعہ جا ہا ہے کہ نن موسیقی کو اس شہریس عام طور پر رواج دیں ، جو ہا رے برانے رئيول كانهايت دل پندنن تها. وه رشي حفول نے اس علم د فن ميں كمال حاصل كيا إور چهار وا گا۔ عالم میں جگت گرد کہلائے۔ جنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ اگر جہ آج ہر کمک او ہر فوم کی زبان کے موافق راگ راگنیوں اور بردو ل اور تان ہی کے سرچینم علوم وفنون اور بردو ل اور تان ہی کے سرچینم علوم وفنون سے 'مکلتے ہیں ۔ کم

اریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیجا بور میں اس علم وفن کی تدروانی بہت زیاوہ تھی۔ وہاں کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ اور برہان نظام شاہ اس علم برلع اور فن لطیعت میں کا مل دستگاہ رکھتے تھے ۔ ظہور تمی عادل شاہ اور برہان نظام شاہ اس علم برلع اور فن لطیعت میں کا مل دستگاہ رکھتے تھے ۔ ظہور تمی عادل شاہ کو شاہ کی شاہ کی شاہ کی شاہ کے دوعلم موسیقی دا اس وجلد دا فرع می دانند " لینی ہمارے بادشاہ کا قول ہے کہ علم موسیقی تمام علوم کی جر ہے اور شام علوم موسیقی کی شاخیں ہیں۔

صاحبواہم لوگ یہ جا ہتے ہیں کا نفرنسوں کے ذریعہ استہر کے لوگوں کے دلوں میں نفوق پیداکریں کہ دہ اس فن لطیعت سے واقعت ہوں اوراس سے بدرالطعت حاصل کریں جس کو قدر وانوں اور انہروں نے نفرا کے روح کہا ہے۔ ہم یہ بات جا ہتے ہیں کہ علم وفن موسیقی کو طلبہ کی تعلیم وتر بیت کا ایک جزوبنا دیں، اگر جس طرح وہ اور علوم و فنون کیمتے ہیں، اسی طرح وہ تعلیمی کو رسس کے ساتھ علم موسیقی کھی کی حوالی ہا دیں اس مے خطرو جا تی اور کیمت ووامی حاصل ہو۔

آگدان کے دلوں میں اس سے خطرو جا تی اور کیمت ووامی حاصل ہو۔

واضح ہوکا عارون موسیقی کی ابرا بکار ایجا وشری ہادیو جی سے ہوئی، جس سے غرض یہ تھی کہ عبارت الہیٰ کے لئے بکار آرد ہوا ورسب اس ہیں جی لگا کو شرکت کریں عوب وغیم میں قرآن مجید بھی غوش کلوئی سے ساتھ ٹر بھا جاتا ہے۔ بلال جبنی جو کہ رسول مقبول صلعم کے موذن خاص تھے ان کی اذان میں آتنی موسیقیت تھی کہ سلمانوں کے علاوہ ، کفار عرب بھی من کو کظوظ ہوتے تھے میں نے انتقاد جلسے سے پیشتر اسی برم میں ابھی بنے خال کو بھی سنا، جنھوں نے ٹری سرلی وصن میں کلام پاک کی جند آیتیں ٹر ھر کر سنا میں ہوں کو سن کی مور آیت ہے کہ لک و قوم سنا میں ہوا اور راگ راگنی کا مزہ آگیا۔ یہ اور بات ہے کہ لک و قوم وزیان کے لیاظ سے اکثر راگ راگ راگ راگ کی کام جنگل ہے۔ اس کا نام ایران میں " زنگلہ" ہے ، آئی طعی کے ہیں۔ شرق ہدو ستان ہوں اور بھی کا خام جنگل ہے۔ اس کا نام ایران میں " زنگلہ" ہے ، آئی طعی باجوں کے ہدو سانی ناموں کو ، ترمیم کر کے ، ا بنے اپنے فراق قومی کے موافق بنالیاگیا ہے۔ کسی میں و قر نبدیاں لگا دیں ، کسی کو بجائے مضراب کے کما ننچ سے بجایا ور اس کی صورت اول میں بچھ

واضح ہوکہ ہارے بیاں چھ راگ ہیں بین ما لکوس، سری راگ، سگھ راگ، و بیک راگ، راگ، راگ، راگ، و بیک راگ، میدول راگ، اور بھرویں راگ، ہرایک میں بانچ بانچ بانچ راگنیاں ہوتی ہیں ہاس طرح کل تیں تلس راگنیاں ہوتی ہیں۔ ان راگنیوں کی شاخیں بینار ہیں۔ اکٹر دور اگنیوں کا اختراک کر دیا جاتا ہے۔ شالاً رات کے دو منجے دلیں اور سوہنی الا و ہتے ہیں۔ یہ سب علی اصول ہیں جن کے تواعد وضوا بط شیام و یہ بین درج ہیں اور و ہی وید مقدس اس علم و فن کا سرچنہ ہے۔ شیام وید اکثر گاکر بڑھا یا جاتا ہے۔ والگ راگنیوں کے الگ الگ او قات مقرد ہیں۔ بارہ شجے دات سے بارہ شبے دن یک راگنیاں میں نہر تی ہیں۔ بارہ شبے شام کو و تی کہ راگنیاں میں اور سو ہی ایک اوقت ہے۔ دلیں اور سو ہی ایک سنجے بست زیا وہ سہا تی ہوتی ہیں۔ بارہ شبے شبے دکلی راگئیا کی وقت ہے۔ دلیں اور سو ہی ایک اس میں سنجے سے گیا رہ خب سے دلی ہی تی سے دو شبے کہ موزوں ہے۔ ہرج جو دکوں کو بیجین کرد ہے۔ سار بگ دس شبے سے گیا رہ خبے تک گیا تاراگ اور شیام کھیاں راگ بیان رائ میں این تمام راگوں کیان اور او قات مقرد ہیں۔

صاحوا اما مخرالدین رازی کا تول ہے کہ موسیقی کی ایجا دھکیم نینیا غورت کیم ہونا تی سنے کی ہج صفرت سلیمان کا خاگر و تھا۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ حضرت داؤ و سے موسیقی کا ایجا و ہوا ۔ یہ ولیسی ہی بات ہے ، جلیے کہ یہ کہ او ضد تاج گنج اللی کے کارگر و ن کا بنایا ہوا ہے میمانا کہ گھن وا کو دی مشہور ہے ، جلیے کہ یہ کہ اجاتا ہے کہ دو ضد تاج گنج اللی کے کارگر و ن کا بنایا ہوا ہے میمانا کہ گھن وا کو دی مشہور ہیں کہ مند سنا کہ تے تھے اور وجد کی حالت میں نفر سنا کہ تے تھے اور وجد کی حالت میں ہندوستان کے اکثر مطربوں کے نغمہ کی تا فیرات مشہور ہیں کہ کسی نے طار گائی اور با د ل آگیا اور با فر ل آگیا اور با فر با نے ایک ہوستان کے اکثر مطربوں کے نغمہ کی تا فیرات مشہور ہیں کہ کسی نے طار گائی اور با د ل آگیا اور با فی بر سند لگا ، ہمارے سری کشن جی ہما راج گی نبیت توسیحی جانتے ہیں کہ آٹھ دس برس کی عرمیں بانی بر سند لگا ، ہمارے سری کشن جی ہما راج گی نبیت توسیحی جانتے ہیں کہ آٹھ دس برس کی عرمیں خب بانسری بجانے تھے ، توگر دو بیش کے گوا سے اور ان کی عور تیں اور شیخے سب گھروں سے نگل آئے تھے اور وجد کی حالت میں بانسری ساکرتے تھے ، یمان کا کے گائیں جن کو جواتی تھیں کہ کشن جی مماراج کے جاتے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ سننے کے گئے آگر گر دو بیش کھڑی ہوجاتی تھیں کہ کا کئیں جن کو جاتے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ سننے کے گئے آگر گر دو بیش کھڑی ہوجاتی تھیں کری کشن جی مماراج کے جاتے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ سننے کے گئے آگر گر دو بیش کھڑی ہوجاتی تھیں

سطلب یہ ہے کو خوش آوازی اور المریت اور اِت ہے اور موجد اور مخرع ہونا ووسری اِت ہے۔
بعض کا قول ہے کو نفشس ایک پر ند ہے اس کی آواز سے عکیموں نے موسیقی کا استخراج کیا ہے۔
فقنس کا عال سن کرآب کو فرند رہی ہوگی اور اس سے ہمارے بیاں کے راگ کی عظمت آب کو
مسلوم ہو جا نے گی فقنس کا جو ٹرانہیں ہوتا۔ اس کی نسل چلنے کا عجیب اجرا ہے۔ اس کی نقار میں
مسلوم ہو جا نے گی فقنس کا جو ٹرانہیں ہوتا۔ اس کی نسل چلنے کا عجیب اجرا ہے۔ اس کی نقار میں
میں سوسا تھرسور اُنے ہوتے ہیں جن سے رنگار آگ آواڑ بن کلتی ہیں جب وہ بوڑ ھا ہوتا ہے تو
گرایاں اور تکلے وغیرہ جمع کر کے ان پر ہیٹھتا ہے اور و یک راگ گاتا ہے اس خاکت برجب یا نی برت ہے اس راکھ
ہو جا اے اس سے قفنس کی نسل قائم رہتی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ دیک راگ
میں انڈا بیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے قفنس کی نسل قائم رہتی ہے۔ بعض کا قول ہے کہ دیک راگ
میں انڈا بیدا ہو جاتا ہے۔ اس پر ندکا ذکر ایران وعرب کے لئر بجریں بھی موجو و ہے اور وہ
میل کر داکھ ہو جاتا ہے۔ اس پر ندکا ذکر ایران وعرب کا لئر بجریں بھی موجو و ہے اور وہ
اس کو موسیقار کتے ہیں۔ لفظ موسیقی اسی کے نام سے شنتی ہے۔

صاحبان ولینان اجس طرح ہارے بیاں مات پردے ہیں امات سرہیں۔ اسی طرح عرب وجہ بیں یارہ برد و میں اور پرد مے اور سرہیں۔ ہمارے بیال سروں کے نام المین ارتبی المحقی المرتبی المحقی المرتبی المحقی المرتبی المحقی المحقی المحتبی المحت

صرات! اس وقت، إرش كے خشگوار ساظراور سامعين كى قالت، وو نول إيتى اس كى مقتضى بين كريں وقت بنيں ركھتى ہے۔ مقتضى بين كريں اب ابنى تقرير كو جربے وقت كى بھيرويں، سے زيادہ وقعت بنيں ركھتى ہے۔ دوسرے وقت كے لمتوى كرول تا كريں اور آب راگ اور راگنيوں كى ولكش آوازوں دوسرے وقت كے لئي كرول تا كريں اور آب راگ اور راگنيوں كى ولكش آوازوں سے لذت اندوز بوں اور موسم كالطف اٹھائيں۔

## موسقى كانفرنس كا دوسرا اجلاس

باریخ ۲۲ جزی عصواع بوقت و بجشب شران نے بھر صدارت کی اور حب زيل افتتا ي تقرير فرائي-

سرے بھا یو اوردو تھو۔ اس قت مجھے پھرآپ نے صدارت کی عن عطا فرا کر میرا یائے انتخار بند کر دیا ہے۔ یں مررآپ صاحبوں کا تسکریہ دلی اواکرتا ہول۔اس بزم نشاط اور محفل سرور کے لیے برا یارک جیا ولکٹ مقام نہایت زیاہے میو کمہ برا یارک آج کل نائش سے سا انوں اور زنگا رجگ بھولوں اور سبرہ زارے ایک گلزار بر بہار بنا

ہوا ہے۔ جدهر دیکھیے جمن زار نظر آئے ہیں ہے

غيرت باغ ارم آج ج صحرفان کیانعجب ہے کو یا ہوز بان سون فاک او کرنسیں ہوتی ہے غباردان ال دیتاہے کف برگ سے سرخل میں

دوبهار آئی نواتیج ہیں مرغان جمن جوش من زمز مه سجی به می مرغان بار کم ارباری سے برانیں جھیڑن ہے جوصانادرگ کل ہیم آ بننم سے کمال کام مل ہی ہر رز اصل آب ہونے کو ہے شوق ہن

صاحبو۔ دنیامیں دو جزیں الی ہیں جوانسان کے دل کو بز در اپنی طرف میں تھیں۔ ا کے شن صورت اور دوسرے محن صوت کیان دونوں کے دیکھنے اور سننے سے دونختلف قسم کے جذبات دلوں میں بیدا ہوتے ہیں مارکوئی یری بیکرگل اندام عورت جو آ ہو تیم اورغز المصلیس ہو اوردہ ہارے سائے آجائے توہم کواس کے نظارہ میں حظ نفسانی عاصل ہو گا ہینی نفسانی جذآ ر المیختہ ہول کے لیکن کوئی گانے والا اگر جن داؤدی میں ہم کو گانا سائے تو ہا دے دل یں جوجذ ات بیدا ہوں سے دہ یا کیزہ اور بے لوث ہوں سے لین ہم کو حظ روحالی مال ہوگا۔ 0/4/01/201

كهان حظ لفنس سن دايس قوت ودح بازرد کے زیاست آ داز خوستس

ظاہرے کہ فوش آوازی کے ساتھ گانا غدائے روح ہے۔ اب وض سیمجے کہ اس گال الم عورت میں جس کے حن گلو موز کا ذکر کر حیکا ہول ، اعلیٰ درجہ کی خوش آوازی کا وصف کی ہوا كانے بجانے كے اصول وقوا عدمے مي وہ ماہر ہو، اس برطرہ يہ ہوكد قص بر كلى وہ كالى ہو، بوخصوصاً عورت کی دات میں ہونا نیایت تقویے شکن ہے ، تودیجھنے ادر سننے والول کاط ك بوكا - ظا برب كدوه بركاله آتش تناله عالم تجبى جائے كى -لوگ أس كے الينے برمرطاب کے اور تربی ترب جائیں گے ۔ فرشتے بھی اپنی فرشتہ خصلتی پر قائم نہیں رہ سکتے ۔ زا ہر و عابیہ صد بالدر امن وصوني سب ريد وتقو في بحول كراس في عشل من بيخو و بو مائيس كي . ہاری دا این میں اس کی شال موجود ہے مینی یہ کہ جارا جہ دسرت نے اپنے در باری ایک البراكونتكي ركاكے لانے كے ليے جنگل ميں بھيجا۔ ووالبسراحن وجال ميں بے شل ہونے كے علادہ گانے اور ناچنے میں بھی بے نظیر تھی مینا نجے شکی کھیر موسیقی کا جاد دکر کے درباریس ہے آئی۔ منی تنکردیال زحت نے جوہندووں تے ندہی شاعربے نظیریں اس موقع کورا ماین میں نایت خوبی سے نظم کیا ہے۔ آپ کی تفریح طبع سے لیے دو چارٹسورنا ا ہوں سہتے ہیں۔ نئ بن مي ده محبوب زائم زبان پر تھا تھی برترانہ باس ير تطعب تن يس بين تن گار بي سي يولوں مے كينے كريس باركسوت برك بل بارآ بارخ محلوں پانچل غرض گن اچی آئی جوبن میں ہاد آئی ہراک نفل کمن میں أول غيور الفت سكلالة يرى كوش مائن من جوا داز Eddities could دي كيسوك صورت دل كو هيك تصور بنده گی باگن سی شکادی یکو کے ای ورویشی کا ملکا صاعبو - داضع بوكمة مام رأك راكينون اورسرون ، ير دول اور إجول كاستثمانيان گلے۔ کوئی ما برگانے والاخوش آواز ہو تواس کا گانا سننے میں جومزہ آئے گا دہسی اہے کا دازیں نہیں آسکتا۔ اگر کوئی شخص گانے میں اہر ہو گرما جانہ بجاتا ہو، وہ ہر ا جا سٹ گرد کو سکھا سکتا ہے اور اُس کے شاگر دیا جا بجانے میں ما ہر ہو سکتے ہیں۔ یماں

ا يُرْخُص عُوضَ خالِ محقے وہ صرت گانا جانتے محقے اور کوئی با جا بجانے کی ہمارت ان کو دیمتی لیکن ان کے شاگرد سار عمی اور سار وغیرہ مجانے میں بہت معرو ن وشہور ہوئے ایک سار باز کوئیں نے خود و کھا اور سنا بحس دقت دہشت کرتا تھا ہتا رمیں سے دھوال اٹر تاموم موتا تھا۔ اِ لفرض كانے كا ابرا ندها بھى بود و مجى شاگر د كا إلى اج ير شكيك يرده ير ركھواد سے كا - كيو كم حب ك نْاگرد شمیک پرده پر انگلی نه رکھے گا استا دعلطی تباتا جائے گا، کیو بکه اُس کے کان سروں سے بورے آثنا ہیں ۔ ا ہروں کا قول ہے کمحض گانا بغیر مزامیر راینی باجوں کے بے نطف ہے۔ گانے کے سائھ طبلہ کی تھا یہ ، بائیں کی کمک ، مجرول اور کھو گرووں کی جھنگار ضرور ہو نا جاہیے اور كوئى باجامتل سار كلى يا با رمونىم ، سرنگھار دغيره كے بونا جاہيے ، ورنه گائے كالطف اد صورا رہ جائے گا ،گانے والے کا بھی جی نہ گئے گا اور سننے والوں کا بھی مزہ بھو جائے گا گانے کے ما تم اج مول تو بيض وتت مے بندھ جاتی ہے اور اُس وقت لطف بہت ار ما اللہ ا صاجو- ہمادے مکسیں ما برول کا قاعدہ ہے کہ کوئی راگ راکنی بے وقت نہ گاتے ہیں، نه بجاتے ہیں۔ اریخ سے معلوم ہو تا ہے کہ سے رواج وب وعجم میں مجبی کمی برسی صورت میں را مادے مکسیں اگر کسی سے بے وقت راگ یا راگنی گانے یا سجانے کی فرما کش کی جائے تو وہ بميوں بهانے اور عذر كرے كا اور يہنہ ويا تو ہر كر ہركر نہ بے وقت كائے گا، نا جائے گا۔ اگر ائں کواپنی روزی جانے کا اندیشہ ہو۔ اعتقادیہ ہے کہ جرراکنی گائی یا بجائی جاتی ہے وہ اپنے آگر کھو میں ہوجاتی ہے اور بے وقت طلبی سے اپنی تو ہیں تھیتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کیسی مغزز تخف کوہم ہے وقت اپنے یاس بلا کس تو وہ ہم سے کیا خوش ہو گا آگر جبوری سے وہ آ بھی جائے توامن بتك مجھے گا۔ ماہرین كاخیال سے كدر آلينوں كو بھى نقصان بيو سختا ہے اور گانے بجانے والول کو بھی کسی کا گل میط ساتا ہے کسی کا ہاتھ میکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں ہے کہ ب وقت راگ راگن گانے ، بجانے سے سنے والوں کو بھی مزہ نہیں آتا اور گانے بجانے والے کا جی بھی نہیں گلتا۔ وض کیمیے کہ اس وقت جب کہ رات سے نوبجے ہیں اگر کوئی بھیروی گائے یا بجائے توس مے ز دیک ایک بھو طری بات ہوگی اورسب حاضرین کی طبیعت مکدر ہو جائے گ۔ يس اگر بدر مجبوري اليي غلطي كسي سے سرز د موجائے توومي بات موكى كه سه

سحرى بيروي كوشام كليال اس جكم تحجو كدارا جاندنى يس ب إندهيرى رات كاباني تب ہی شل منہور ہوئی ہے کہ "بے وقت کاراگ ، یا وقت وقت کار آگ " ماجو۔ یشل جوکہ جاتی ہے کہ یے الااچھا سمرے سرابرا " یکبی بہت میجے اور سم ہے۔ بات یہ مے کہ ایک جاعت یا محفل میں السم کے مجھنے اور جاننے والے تو کمر ہوتے ہیں جو رفت كرسكين كه خلال موقع بر كانے يا بجانے والا بے الا ہوگيا رشر كے مجھنے والے انالمى بھی ہوتے ہیں۔جال ٹر مجواب سے کا دل کو برامعلوم ہوگا ،کیو بکہ سرکا مجرف ا ویابی ہے جیے، كى زبان مين بنايت غرفضى الفاظ بولنا كدماميين كو فوراً كھٹك جاتے ہيں اوراكريس كانيولا تدرة بدآداز بھی ہوتب تو تمام محفل سے لوگ بنایت مکدر ہوں گے اور یہ جا ہیں گے کہ گانا بند

ہوجائے۔ وہی مثل ہو گی کہ ہ انوش تراز آوازه مرگ پرر آواز شس المُن الله جان ي كسلد نغمه ناسا زمشن

مرض کے گام

پنبرام درگوش کن انشنوم یادرے بمثائے ابروں روم کسجم لوگوں نے معولی گوید سے غزلوں اور دادروں کی فرمائٹیں مرمرے اعظے درجے کے مجے گانے کی قدرومنزلت گھٹار کھی ہے۔ یو کمہ غزلوں اور دادروں کے گانے میں سیھی سیھی ائیں ہوتی ہیں ، لہذا نا واتفوں کوان سے سننے میں مزہ آنام و گلی کوچوں میں اکثر روا کے، غ الیں گاتے ہوئے پھراکرتے ہیں -اگروہ خوش آواز ہیں توا الریوں کو بھی سننے میں نطف آتا ب- رفته رفته رواج ایسا موگیا ہے کمعمولی رقص وسرودی محفلوں میں عوام کونوش کرنے کے لیے مغنيه عورتين غزلين اوردادرے زياده كاياكرتى بين اور كھمرى وغيره كمتر الكين كوئى جانے والا کسی وا تعن کارمنتی ہے سوائے تھری، بٹم، دھرید اور اعلے درجہ سے داک راگینوں کے دوسری فرمائش ندكرے كا ،كيونكه وه يہ تھے كا كه غزل يا دا درے كى فرمائش كرنا ،جن ميں راگ راكينوں كة أرجِرُها وجهم منس موت، ابني اور كاف والعدونوں كى تقارت كرنا ہے۔

صاجو علم وفن موقعی سے ما ہرول کی قدرومزلت اجاؤں اور ماراجاؤں اوروالیان ملک ے در باروں میں زمانہ تعدیم سے دلیجی جاتی ہے۔ یہ توگ در باروں کی زیب وزینت ہمنے ہمجھے گئے۔ بادہ وجام کی طرح اس جاعت (مغنیاں) کالقب عم غلط" بڑگیاہے ۔ہمارے ملک میں زمانہ اور بیجور یاست گوالیاریں حال میں دو جار موسیقی دال منہور ومو و ف گذرے ہیں۔ تان سین اور بیجور یاست گوالیاریں بڑے ای گرامی گانے اور بجانے والے تھے ۔کل کی بات ہے کہ گھنٹو سے بندا کا دکا علم اور نن موسیقی سے بے نظیر اہر گذرے ،جن کا جواب سارے ایشیا میں نہ تھا جس شاگر دنے اُن کے سامنے بچھ میں نے بھی زانو ہے اوب شدکیا وہ اپنے وطن میں نا موری اور شہرت کی دو لست سامنے اور اُن کے جندروز (شاید سامنے الایا - میری دکھی ہوئی بات ہے کہ جنارام حبی میال کی ایک طوائف نے جندروز (شاید سامنے الایا - میری دکھی ہوئی بات ہے کہ جنارام حبی میال کی ایک طوائف نے جندروز (شاید نیا دو اور سامنی کا میں دونا شہرہ ہوگیا اور کوئی محفل الی شاگر دی کا نخر حاصل کیا ۔ وابس آتے ہی میا اُس کا خصوصًا اُس کا ناچنا ایسا تھا کہ ہے خصوصًا اُس کا ناچنا ایسا تھا کہ ہے

رسی کشتہ تھا عالم اس بت نو کخواد کا ہرقدم کا بڑھ کے بڑنا ہا تھ تھا تواد کا ہدوتان میں بتندا کا لکا کا وہی درجہ تھا جو حرویہ ویر اوشاہ عجم کے در بارس بار بدوگیسا کا یا عرب میں ہارون اور ما مون خلفائے عباسیہ کے در بارمیں اسماق موسلی اور ایراہیم کا اسحاق کا مثا ہرہ وس بزار درم ما ہا نہ تھا جو سکہ حال کے حال سے ڈھائی بزار روسیے کر برابرہ ہے ۔ اس کو دربار ہارون میں نہدوں کے درم میں جگہ دی جاتی تھی اور دربار میں نقما کا لباس بین کرا نے کی اجازت تھی ہجس سے اس کا اعزاز خاص ظا ہر ہوتا ہے ۔ یہ خض علاوہ موسیقی سے نقہ اس کو دہی ہر اس کا عزاز خاص ظا ہر ہوتا ہے ۔ یہ خض علاوہ موسیقی سے نقہ ، سخوانسا ب و روایا ت میں مجہدانہ کمال رکھتا تھا اور علم ونن موسیقی میں اس کی موسیقی سے نقہ اس کو دہی مرتب دیا گیا ہے جو مکیم فیشا غور ش کو فلسفہ یونانی میں حاصل تھا۔ ارتی سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے بنوا سے دعباسیس ایک بھی خلیفہ ایسا نہیں دعباسیس ایک بھی خلیفہ ایسا نہیں گذر اجواس علم بریے اورنن شریعت میں ایکی وستدگاہ نہ رکھتا ہو۔ بڑے بڑے برے نوب علی دیتھے ۔ اس حکے سے خالی نہ بھی ۔

صاجو۔ بس آپ کی ضرمت میں اسحاق کی ما ہریت کے واقعات ظاہر کروں جو تاریخ عرب سے معلوم ہوتے جیں۔ ورباد بارون میں عیمانی کینزیں برم عیش وطرب میں شرکی ہوتی تھیں ، جو گلے میں سونے کی صلیبیں لطکائے ، کمر میں سونے کے دتار پنے ، ہا محقول میں گلادیتے

ہے ہو کے عفل نشاطیں اپنے جوے دکھا یاکرتی تھیں۔ یہ کنزیں بنایت بری پکر دگل اندام اعظے درجہ کی خوش آواز ، گانے بجانے میں ماہر، فوٹ نویسی ، حاضر جوابی ، لطیفہ گوئی، فرکنجی یں بے نظر تھیں اور ایک ایک لاکھ در ہم کی قیمت پرخریری می کھیں۔ آیک دورانی میں کنری جودیائے رومی کے قیمتی لباس زیب تن کیے موے تھیں عود اور بربط بجار می تھیں۔ اتفاقا ا کا ق آیا اس نے کہا کہ ان میں سے ایک معراب او پر علط پر رہی ہے ۔ جرزد اعور سے بعد کنے نگاکہ نلاں صف سے غلط آواز آری ہے۔زر ادیر بعد بولا کرسب کنیزیں بجانا بند کریں صرف ظال کیز بجائے جب اُس کیزنے با جا بجایا اس کی علطی ظا مرکردی -اس پر تام محفل دیگ . وكني - أستخص كأكمال د كيمنا جاسي كه امنى - ارون مي ايك - ار پر مضراب غلط فير روي تمي جو اُس کے کان میں کھٹاک گئے۔ باوجوداس ماہریت سے وہ ایک کنیز غریب نامی کا شاگر دتھا ہیں نے ایک بزار داگنیاں ایجاد کی تھیں ۔اُس کینزی کا لمیت کا نداز ہ کرنا چاہیے ہیں کی شاگر دی کا فخواسحان ایسے اسا د کا مل کو تھا۔ اسحاق کی خوش آوازی اور محن داؤدی کا مدازہ یوں کرنا جاہیے کہ اردن کا قول تھا کہ جب اسحاق گا تا ہے تو مجھے ایسا سرورموفور ہوتا ہے، گو یا سری طنت یں کوئی ملک نفتو حداضا فد ہوگیا ۔ ظاہرہے کہ بادشا ہوں کو ملک نتج کرنے برجو توشی ہوتی ہے وی دو سری بات سے نہیں ہوتی ۔بس دیکھنا جاہیے کہ اُس نوشی کا درج کتنا بڑھا ہوا تھا، ا جو إدون كواسحان سے گانے سے ہوتی تھی -غریب كنيزى سوانخ عرى اور موقعی دانی ميں ايكستقل کتاب خلیفه منز إ شرنے تھی ہے۔ دو کنیزیں الی ہی کا مل اور اہر تقیں اور ایک کا ام بدل اور ووسرى كانام داول تما اجن كا- زكر وكتب ادنخ مي بهت بسط مع ما تقركيا كيا ب- وونون مامون دشد مح شبتان عيش كي زيب وزمنت تحتيس -حفزات؛ قص د سرد د کی کیا تعربین کی جائے جبکہ اسس کا ذکر بھی اتنا وجد انگیز

اودولكش ہے كريں عالم عوبيت يں كهاں سے كهاں جا بيونجا -ع يو مجى خرنميں كركهاں تھا، كمال

ہوں میں - اب آپ ما ہرین فن کا گانا بجانا سنے اور دقت سے راک راگینوں کا اطعن الحفائے۔

## «نوبوك سُرها رسمى»

فرخ آباد میں طلباد کی ایک جاعت ہے جس کا نام ہے فریک سرھارسمی بین فرج انوں کی اصلاح کر نے والی جاعت بہر اس سے مائی کے موقع پر اس جاعت کا سالان جلسے فعقد ہوا ،جس کی صدادت مشران صاحب نے فرمائی۔ اس جلے کے آفاز اور خاستے پر موصوف نے مساف فی تعزیر میں کہیں۔

آغاذ کی تقرر

ميرے بھائيوا وروستو! گو كويى اس وقت اس جلسه كاصدر مول اور آب كامفرد كرده مول ليكن آب كو يقين دلاتا مول كديس بركراب سے بتر بنيں مدل-س جمايس بت سے حضوات موج و بي جو کرسی صدارت پر رونق افروز ہونے کے لئے مجھ سے زیادہ موزوں ہیں جن خیالات کی بنا پر اس سبھا يں شرك ہوا ہول وہ عرض كرنا ہول. جب آب كى سما كے چندصاحب بھے بلانے آ كے بقے اس وقت يرے ول نے يك تفاكر جربهاني مجمع بلانے آئے ہيں، ده عرب مجمع سے بست جمع طے ہي، مجمع ان كى جاعت سے اشراک عل را جا ہے ، تاکر مرے بھائیوں کادل برسے اور وہ یہ جھیں کرزیادہ عر کے آدى بم اللكول اوروديا رئيرل (طالب علول) كى سبھايى شركب ہونے سے نيچة بي اور ير بيزر كھتے يى-یا در کھیے گائیں آپ کو جھوٹا بھائی کہ رہا ہوں امیرامطلب یہنیں ہے کہ مرتبہ اور عقل میں آ ب مجھ سے جھوٹے ہیں بلکہ نقط عمر میں جھوٹے ہیں، در زحقیقۃ تو آب مجھ سے بڑے ہیں مکبو مکر بڑر گی بعقل ست نہ ب سال عیس نے مرف اس خیال سے آب کو مجبولا بھائی کہ دیاکہ وہ نطرہ نیادا ہوتا ہے جو لوگ پر انے خیالات کے ہیں، بھن وقت کماکر نے ہیں کو ہم کو رو کوں سے کیا مناسبت ہے۔ ہم بینگ کا کر بچم وں میں کیول لمیں۔ بیشل تواس و تت معادق اسكن ہے، جب ہار سے جبو نے بھائى لمودلعب میں مشنول ہوں یاکو ٹی کام قانون اخلاق کے خلاف کریں اس وقت البتہ ٹرے بوڑھے ڈگوں کا خرکت نہ کر اواجب اور ساب ہے، لیکن جب کہ آپ اچھے سے اچھے کام کرد ہے ہیں، قربروں اور بزرگوں کو جا ہے کہ ضرور اب ك فريك مول، تأكر بكا مند بعل اس خيال سے اور نشوو فا بائ كرجب باد سے زرگ بالے کاموں میں شرک ہیں اور ہماری قدر کرتے ہیں تو یقینا یکام اس قابل ہے کہ اس کو انجام ویا با سے اور ہم کو اس میں ضرور کا میا بی موگی -

بیارے بھا کیو! اگرآب کے بزرگ آپ کی جاعت سے دو متوں کی طرح تعاون کریں توآپ کو عاریا نے فائدے ماصل موں گے۔ایک یرکرآپ کوٹری تقویت بہو نچے گی۔ دوسر سے آپ کی بہت برسے گی اور کام کرنے کے شوق و فروق میں اضافہ ہوگا۔ تیسرے یہ کربزرگراب کی دوسے آپ کو اپنے مقاصد مين بن جلد كاميا بي بدگي- ج تصعوام آب كي جاعت كربست عزت اور تدر ومنزلت كي الله سے دکھیں گئے۔ پانچویں برج نوعری کے آگر کی غلطی یا فردگذاشت آپ سے سرزد ہو جا سے گاتو آپ کے زرگ آپ کو سنبھال لیں گے اور راہ راست دکھائیں گے اور براز بے راہ بلغ ندویں گے۔ صاحبان ذينان إجبكه ميطسه عام باورسكرون بعانى بارس يعضرك بي كفايد بورس طور سے اس جاعت کے مالات سے واقعت نہ ہوں المنا میں اس متنی کے اصول وقوا عدا ب صاحبوں کی واتفیت کے لئے بیان کرا ہوں۔

(ل) اسمتی (جاعث) کی نباد ماه جرن سنت یا پس فری اس کے جلسے مہینے میں دو د فرینی بنوره دوز بد ہواکر نے ہیں۔ جن میں مملف معنا میں لمر سے جاتے ہیں، جرفاص طور برساسات سے シャンメンタモ

(٢) غرض ومقصدي بك فوجوانول كي جمان دماغي اودروطان ترقيال بول-(۱) ایک لائرری کبی اس جاعت نے قائم کرئی سے جس میں بندی ار وداور انجرنے کی تابی زیب چھ سو کے جمع مدیکی ہیں۔ وہ سب نوجوانوں کی اصلاح و فلاح سے متعلق ہی اوران کے حن میں نهایت مفید ہیں۔ اس لا برری میں وو جار اخبار بھی ہندی اار دو اور انگریزی

- Unissis

(م) اس جاعت كى ايب شاخى اسكاد لىك ہے، جس كے اسكاؤ ف وام ليلا، نايش اور آرياج كر مبسول بين اور جمانكيول مكه ونول بين سيدامتي كي خدمت انجام وإكرت بين . (a) اس من نے ایک ال الکول بی جوری سے و سے کولا ہے، جن یں سات بجے سفام سے زر بجے رات کے مزدوروں اور غریب او کو س کو بغیرفیس کے بڑھا یا جا۔ اس مدسہ

مي اب يك بيس طلبه داخل موسيك بي -

(۱) ایک جاعت برایت کرنے والی بھی ہے ، جس میں ٹرے ٹرے دکیل ، ہندوسلمان پانچ سات شرکیہ ہیں جو اوقت ضرورت مشورہ ویا کرتے ہیں .

یہ ہیں اس جاعت کے وہ مالات ، جن کی بنا پر شخص کو اس میں حصہ لینا ضروری ہے۔

اب میں جا ہنا ہوں کہ جلے کی کارروا فی شروع کی جائے۔ اگر دقت نے سائدت کی تو آخر میں کچھاور کروں گا۔

جب جلسے کی تمام طروری کاردوا فی ختم ہوگئی ، تو ایک مسباسنامہ بزیان ہندی ، مشران صاحب گی خدمت میں جماعت ندکورکی طرف سے پیش کیا گیا ،جس کا ترجہ اُر دویہ ہے ۔

## عوام کی خوشی اور شکریه کا علان

یہ سپا سنامہ فاصل بپٹرت مندرزائین مشران امیر مجلس ہندوسلم اتحاد بورڈد کی خدمت یس پہنیں کیا جاتا ہے۔

عالی جناب اہم لوگ اہ جاعت اصلاح و فلاح نوجانان "کے ارکان آج آپ کو اپنے در میان
دیکو کرنہایت اصافنداور شکرگذا دہیں۔ آپ نے ہاری سبھاکی صدارت تبول فراکر ہمسب لوگوں کو
زیرار اصان فرایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہارے شہر کی جو بے نظر خدشیں کی ہیں ان کوفرخ آبا دک
بانندے کبھی نیجولیں گے۔ اس شہریں ایسی کوئی جاعت نہیں ہے جس کی ہمت افزائی آپ سے نے نہ
کی ہواور اس کو اپنی شرکت سے دوئی نرجنی ہواور اس کو آب نے اپنی صائب را کے سے تنفیف
نزوایا ہو۔ فرخ آباد کی ببلک لا بریری آب کی بے غوضا ناسی دبنج سال خدمت کی زندہ یا دگار ہے۔
ہندو سلم اتحاد بورڈ کے پرلیسیڈ نٹ کی جیٹیت سے آج بھی آب اپنی بے بہا خدمتوں کے ذر یعہ
اس شہرکونیف پہنچار ہے ہیں۔ یہ مجھ کم فوش تعمی کی بات نہیں کہ ہارے شہریں ہندوؤں اور کمانوں
میں باہم کسی طرح کا عناد نہیں ہے۔ یہ آب ہی کی خوش تدبیر یوں کا نیتر ہے کہ آج کل سے شکھش کے
دونوں کو اعتاد نبی ہے اور دونوں توموں کو آپ پو نخر ہے۔ آپ کی لیانت اددو، فارسی اعربی، ہندی انگریی

وخره میں مسلم ہے اور عام فهم فصیح الكلامی اور زبان اوری كانقش برايك باخنده تنمر كے دل براسم ہے۔ وہ کون سی جاعت ہے جس کر آب نے صدق دل سے زیب وزینت نہ دی ہو۔ آپ کے انسی اوصاف برنازاں ہور، ہم ناتجربہ کارنوجوان آپ کی بزر گازرائے سے استفادہ کرنے کے لئے آرزو مندی کے ساتھ آب کی طرف د کیمر ہے ہیں۔ ہماری جاعت کامقصد فاص طبقہ نوجرانان کی جمانی، دماغی اور روحانی رقی کے الب بداران ہے۔

امید وائق ہے کہ آب اپنے دینع تجربہ سے ہم نوجوانوں کوفیض بخشیں گے اور ہم لوگوں کی طرف سے جو تحفہ محقور فیش کے۔ جو تحفہ محقور بیش کیا جا کے گااس کو قبول ومنظور فر اگر ہم سب کو ممنون فرایس گے۔ اور کر ت

سرے بھا بُرادروں تو آب کی جاعت کے جواغراض ومقاصد ہیں، ان کی خوبی سے کسی کو آنکار نہیں ہوسکا، لیکن میں آپ کی خدمت میں بعض إتیں عرض کروں گا۔ ان پرامید ہے کہ آپ توجم مبلول فرائیں گے سب سے بہل بات یہ ہے کہ آپ میں سے مرتض بھے اپنی ذات کی اصلاح کرے ، لینی سے بدلنا وعده و فاكرنا اور ديانت والمانت اختياركرنا سيكه - يا در يكهي كه جوطاوت لا كين مين رثي مبائح كي وہ عمر تھر نہیں جاسکتی، نواہ اچھی ہو اِبُری، اپنے آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ کو جا ہیے کہ ا بنے گھر میں ، اپنے خاندان میں جس کسی کو بے راہ علیتے دلمیسے خواہ دہ اُرا ہدیا چھوٹا اس کی اصلاح تندیب اورادب کے دائرہ میں رہ کر کیجی انگرزی میں مثل ہے جس کا ترجمہ یہ ہے دو خیرات (بعثی اچھا کام) اپنے گھرسے شروع کرو۔ " میں نے خاندان کی اصلاح کا ذکر کیا۔ اس کا بیان کسی قدر تفصیل سے کرتا ہوں۔ جهاں آپ نے بڑے بڑے اچھے مقاصدر کھے ہیں وہاں ایک مقصد خاص یہ بھی دکھیے کرعور توں کی تعظیم و تکریم اور قدر و مزلت برهانی جا سے اور ان پر جرظلم وستم ہواکرتے ہیں اُن کی دوک تھام كى جائے خصوصاً و كھيارى بيواۇل كى مالت ورست بو، جويجار إن اس قدر بے زبان بي كه اپنى تكليفه إورمصيبتول كاحال بهي بيان نهيس كرسكتس اوريويني طائر بيزبان كي طرح كلف كمرمرتي رہتی ہیں۔ بیں آپ کو دومثالیں سناتا ہوں (جواسی شہر میں موجود ہیں) جن سے آپ کووا ضح ہو گا كريكام نوجوانوں كے لئے زياده مشكل نہيں ہے۔ صرف تقورى توج ضرورى م (بلى مثال) ایک ماں اِب کے تین را کے تھے۔ اِب اپنی بیوی پربست ظلم وستم کیا کر ا تھا۔ چھوٹے اڑے کو بوج

معرى كاس كا حاس بنين تفاعيرا بيّا كتاب ساش كه وعند عين معروف و إكرا تفا اوران ساملات سے إدى طرح إ فرز تھا، علاده ديس اس كام بعازايا تھا كہ إوج دوا تعنيت كے ا پاکدو کے سے شرباتا تھا اگر مجلا (کا جس کی عرصول برس کی تفی بہت منبلا تھا اور ال باپ كا پاراس باز إده تفاراس في إب كوروكا اوراحبات كي كرتم كيول يرى ال كوستا فيو-بياتوا ب فاس كودا اللك توكون ب جروض وينا ب يكن راك سه وظلم و ويكانية خ اس غاد الله يم تحار ع كريس وبنا بنديني كرنا ودا ي عاس وقت عمد فا في فات كرون كايب ك كفر قسم و كلاؤكة ينده كهى يرى مان باللم وكروت جب يرت بهال كوأس ك عن البخري كن خريد في الواس في الفاق كياكر إب كريش و حواس جات رب اور ايك بي ون من اس غاین صدب مجور وی اور بیاری ان افوں سے بچ کی اور کھر میں اس وا اس ادر مین اور آدام سے بر بر کے فی کے ۔ (وو سری شال) وو بعالی تھے جن یں بہت مجت تھی۔ ایک بھانی مرکیا اور اس کی بیری بیرہ ہو گئی۔ ویور شاں اب اور سب عزیزوں کے سامنے کما اب میں ہوں بھاو جا وی کھر کی الک ہے اور کھر کے انتظام کے لئے تامیز ا ختیارات اس کو حاصل ري كاور مجع اور تام فاندان كم جوثون اور برون وأس كاكما مانا ير على الركسي كركن الكارت التكام وطرو كم تعلق بوتو جد سے كى . يرى بعاد ج سے براي د كے يكونكراس كا دل وك الإجتمع و الكروه بوه بحاوي فهايت آسائش وأدام دور عرب وجومت كم ساتدر بين كلى اود خاوند کے رہے کا رہے جول کل - برخص مردوز ن اس کی قدر وحزلت اور غرت کرتا تھا اور اس لاعم ماتا تقاروس إروبس ك بيدوه دوسرا بعائي بقضائ الني فوت بوكيداس واست اس عادى بوه غام سرد باول يرورو عي كركماكي آئ يوه بون بون ، آج مك محدكو سرب しなしないがいかんしは

صرات! یں نے آپ کوے دو توں واقعات سناگراس طرت توجد ولائی ہے کہ ہارے نوجان کسل حارت اور تعدید کی مارے نوجان کی المرح اور تعدید کی مدیس دوکر، گھرکی اندرونی خواجوں کی اصلاع کرسکتے ہیں۔ ان کو الماد محت و کوسٹن نہیں کونا فجر تی۔ نذیادہ و آت گلانا فجرتا ہے۔ مرت خاص توجہ اور تھوٹری سی اکت وجرات کی ضرور ت ہے۔ یں آپ کو لاکیوں اور پیما کا سی تعلیم و تربیت کا کام بہرو نہیں کونا

چا ہما کیونکہ یا کام اصل میں بررگول کا ہے اوراس کے لئے رو بیے کیجی ضرورت ہے اور وقت کی بھی اے دو نول چزىياسى آب كى طاقت سے إبريس كو كم آب طاب علم بير يس نے آپ كوسل كام بائے جو آب نہایت آسانی سے رسکتے ہیں۔ آپ کی کوسٹنوں کے نتیجے نہایت ہی شاندار اور دیر پااور مک وقوم کے حق میں نمایت خوش نمتی کے باعث ہوں گے آب سب صاحب، اپنے اپنے خاندانوں پرنظر والیس توآب طرور و کھیں سے کوئس زکسی خاتون کو کی تکلیف بہو تینی ہوگی اور بیچاری بیواؤں پر ظلم وستم ہوتے موسے بہلے زرگرا كو عجزو الحمار كے ما تعروا و برلانے كى كوشش كيجية اكدوہ عور توں كى بے تدرى رو اندر لهيں اور ان کے ساتھ برسلوکی در میں اگراس طرح نہ مانیس تو نا توں پر فاقے کیجے اور کہ دیجے کرم خود کشی كرييك، بكد اگرا دُن بهنوں كى سچى مجت ول ميں سے اتوا پينه سوچيں كرجان دينے سے كيا فائد — ہوں گے۔ یں سوگند کھا کہ کہ اور کو اگر ہندوستان میں سو بچاس نوجان، بلکے صرف بیں پچیس ہی، اس بے بما مقصد کو صاصل کرنے کے لئے جان دیریں تو ملک سے عور توں کے ساتھ برسلو کی کرنے کی ہم تیسے اللہ جا کے اور ہر خاندان جوعور تول کے لئے دوڑ خ ہے بہشت ہو ما کے۔

اگرآب سے ہو سکے توریجی کیجیے کہ ہواؤں کے ماں اپ کوسمجھائے کران کا بنربواہ (عقد ثانی)

كرير - ييلية يكوبت مشكلات كاسامنا بوكاليكن مهت مردال مدخدا" م

مفی بیت کراسال د شود مرد باید که براسال نه شو د

ا پ رفته رفته فا قول اور خود کشیول کے در بعد اس اچھے کام کو انجام دیجے مکن نہیں کہ پاری اولاد کے ناتے اور خورکشیاں ماں إپ و كيوسكيں وارنا جار آخر ميں راضى ہونا ہى ٹرسے گا اور بوائيس بھى نهایت وفی سے رضامند ہوجائیں گی-

ين آب سے ايك اور عرض كرول كا جهال آب اور عده عاوتين اور صلين اختياد كرين و إل سرفروشي، جان شارى، عزم إلى استقلال، إمردى اور جا نبازى كا ماره بعى ضرور بدا كيجيه بمسب میں اس بات کی بری کمی ہے ایسی ہم ملک وقوم کے فائرے کے لئے جان وینے اور سرک نے سے گریز كرتے ہيں۔ يهي د جر ہے كرہارى كوششيں بار أور نہيں موتيں ادر ملك دقوم كے اصلى فائد ك مفقود ہو جا تے ہیں اگر فاقوں کے دراید احتجاج کی عاوت الیس تواس میں بھی بہت بڑی کا سابی ہوسکتی ہے۔ آئیں کی عدادت کے باعث ہارے مک میں ہزاروں جانیں ضایع ہوجاتی ہیں اور بجا کے فاکدہ کے ملک

کونتھان ہو بہت ہے ، ہجا ہے ، اس کے جدیہ ر فروش کے احمت یہ باین سایع ہول تو ہجا ہے نقعان کے ملک کوفائدہ ہنتے ، سرفروشی ہی جا ہے ہیں کرد ا ہوں آ ہے ہی فرجا اول کا کام ہے ابوٹر سے آد می یہ کام ہنیں کر سکتے ، اول تو ان کے تو کی ضیعت اور شمل ہیں ، اس کے علاوہ ان کوفوجا ان میں جا جا اور اور کے جا لیاں بنادی ہوں ہو جا ہے کہ اس عریس سکھیے آب کو سکھنے کا بورا ہوقے ہے کہ و کر آ ہ جس ما جال بنادی ہنیں پرووش با رہے ہیں وہ سراسر جا ل بناری اور سرفروشی کے مطابروں سے گہیں ۔ بورب اور امر کمی ما جول میں پرووش با رہے ہیں وہ سراسر جا ل بناری اور سرفروشی کے مطابروں سے گہیں ۔ بورب اور امر کمی میں ہزادوں طالب عمر ایش وقت جا ان و یہ پرآ ماوہ ہوجا تے ہیں جب کوئی ان کار کی اعرود ہ ہو جا ہے ہیں ہزادوں طالب عمر ایش وقت جا ان کر کہتے ہیں ہی جا با ان جا کہ کی کیا عرود ہ ہو ہا ہی موجود ہیں ، اس دوا یا عمل کی کا میا ہی سے موجود ہیں ، اس دوا یا عمل کی کا میا ہی سے موجود ہیں ، اس دوا یا عمل کی کا میا ہی سے کہ پرواہ ہیں ۔

جب جا پان اور دوس کے باہم جنگ ہور ہی تھی، اس وقت جا پان کے ایک فا زان میں مرت
دو شخص تھے، اں اور بڑا۔ ال نے بیغے سے کہا کہ تم اڑائی میں سپاہی بن کرکیوں شر کی بنیں ہو تے۔
اس نے جاب دیا کہ اگر میں ارا جا دُن تو تھا دی دیکھ بھال کون کرے گا۔ ال یہ بات سن کر اس و تعسف قو
جب جو دہی الیکن بعد میں اس نے ایک چٹی لڑکے کے نام کھی کہ انچو کہ تم سری موجود گی کے باحث جنگ
میں شرکے بنیں ہو سکتے ہو، لمذا میں نورکش کر تی ہوں اٹاکہ تم کو بیری نکر ذر ہے سے چٹی لکھ کو اس نے
عورکی کرلی۔ رائے منے جب یہ چٹی ٹر جسی تو اس نے وہی کی، جو اس کا فریعنہ تھا اور جس کی خاطر اس کی
عارکی کی در دی تھی۔

دوستوا طور کرو کرایک موت نے کیا بیٹمار فائدے مک وقوم کو بہونچا تے بینی بزاد و ل فوجا نو ل کوآ ما وہ جنگ کر دیا ، جنول نے سرفروشی کر کے روس کوشکت و کا اور و نیا میں نام کر دیا ، آپ بھی ایسے ہی سرفروشی سے کام یکھے ، جن سے موت کے بعد بھی دنیا میں نام زندہ و ہے ۔ بس بی میرا آخر ک بیام ہے اور بی آخرش تمنا۔ خدا کوے میری یہ تنا میری زندگی ہی میں بودی ہوما ہے ا

## مرة النبي

۱۹ جون سوم الم الم و ایک حبسه عام برقام شکار ه به تغریب یوم النبی زیر صوارت مشران صاحب برمان منشی عبد المجلیل خاص صاحب و کیل منتقد جوا حب بین بر ندمه و و لمت سے لوگ شریک سختے ۔ چنا نچه چند مند و و س نے بھی سرت نبوی پر تقریریں کیں -ادرا بنے خیالات ظاہر کیے . مسلمان طلبہ نے نظیس پڑھیں -اس موقع مبارک برمشران صاحب نے بطور خطب صدارت جو کھی ارفا و فرایا وہ درج ذیل ہے :-

حصرات الجمن المحجم سب بہلے آپ صاحبوں کی عنایت بینا یت کا شکرئے دلی ادارنا چاہیے کہ آپ نے مجھے اس حبسہ کی صدارت عطافر اکرمیری حصلہ افزائی فرائی اورمیرالیائی افتخار بلند کردیا۔

اس دن کا جوب مول مواآنک رہے ہیں میمام وہری ایسان میمام وہری

آج دنیا سے اسلام میں ہر مگہ خوشی سنائی جا رہی ہے۔ جب طرح ہم ہندو دهرم کا مردر ہندوستان میں دام نومی سے دن مسترت دلی کا اظهار کرتے ہیں ، جو سری رام چندرجی کا یوم ولادت باسعادت ہے جن کو عشد نشاہ اُجود حیا اور فاتح لنکا کہتے ہیں اور لاکھوں برس سے پمیٹوا سے جمان وجمانیاں اور قعتدا سے عالم وعالمیاں سمجھتے چلے آتے ہیں ، اسی طرح مسلمانوں کے لیے آج مسرت تازہ اور بہجت بے اندازہ کا دن ہے۔ کا دن ہے۔ کا انہارزبان کندبیان سے نامکن ہے۔

ہند وا ورسلم مھائیو! جناب پمیر صاحب صلعم کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق میند میرہ کا اِحصارُناا آ ضیق وقت میں محال لکیہ لا طالل خیال ہے۔ دریا کو کو زہ میں بند کریں کیا محال ہے۔ لہندا بطور شنستے نموینہ از خردار اور قطرہُ از دریا بارع ض کروں گا۔

صبروشكر

جناب بميرصاحب كايوطريق محاكة بيشه رنج وصيبت بين خداد ند تعالے كاشكراداكرتے تح بو خاصانِ خدا کا حصتہ ہے۔ عام لوگ اس طرح شکرنہیں کرسکتے بکہ اُن کے لیے تو پورے طور رہمبر رنا بھی آسان نہیں۔ ریخ وصیبت میں شکر کرنا صوفیا نہ طریق ہے ،جو دنیا داروں کے لیے اتنا ہم شکل ہے جتناکسی بیبار کو کاشنا \_ آمخضرت کی اولا و ذکور باختلات روایات کم سے کم دواورزیا دہ سے زیادہ آمخہ تقى - لاكيول كى تقداد جا رتحتى ليكن حضرت فاطم زهرا خانون جنت كے سواسب اولاد نے كمسى إجواني ميں جناب بيمبرصاحب كى ألكموں كے سامنے بقضائے الهي قضا فر انى - يازخم ايسا موتا ہے، جوعر عربندل نہیں ہوتا۔ اِن حاوثات کا افر نقط اِس قدر ہوا کھیٹمہائے مبارک بقتضا کے محبت نظری اشک آلود بوگئیں مکین زبان وول پر بہیشہ صبروسکوت کی مهر مکی رہی اور عمر بھر کھی کوئی کلمہ تصنا و قدر کی شکایت کا زبان مبارک سے نہ کلا لکیہ صبرو شکر فرایا۔ آنخضرت کے صبروشکری شان طا ہر کرنے کے لیے مثال کے طور پرایک وا معموض کروں۔ شیرانے حام میں دوصوفی جمع ہو کے۔ ایک بلخی اور دوسر انبیشا پوری مثل ہے کہ « ولی را ولی می شناسد " وونوں نے ایک دوسرے کو بیجان لیا-بلی نے پوھیاک نیشا پورس صوفیوں کا کیا حال ہے ' به جواب طاکر" مل جا تاہے تو کھا لیتے ہیں ور نہ عبركرتے ہيں " بلخی نے كہاكہ يہ عادت تو بلخ ميں كتوں كى مجى ہے۔ نيشا بورى نے دريانت كياكہ "پھر کمنے میں صوفیوں کا حال کیا ہے"؛ جواب دیاک" مل جاتا ہے تو بزل کردیتے ہیں ورنہ شکر کرتے ہیں " میں وہ شکرہے جواخلاق محدی میں داخل ہے اور صوفیوں نے یہ صبروشکراور رضا وسلیمسب پیمرصاحب ہی سے سیکھاہے۔ اُن کی است کو ان اوصات سے سبق حاصل کرنا جا ہیے۔ یں نے مجمی أتخفرت كيموا فح حيات بره كر، اپنے لاين صروشكر راسكھاہے اور مجھے إس كا اعترات ہے۔

حضرت بلال جومعنور برنور کے خادم خاص، موذن ادر مہات خانگی کے انجام دینے والے محقے، جب ہرشام کو یہ خردیتے تھے کہ ازواج مطرات کے پہاں کل کے واسطے کوئی چیز اِ تی نہیں رہی ہے اور مستحقین کو دیدی گئی ہے، نب جناب پیمبرصاحب گھریں تشریف نے جاتے ستے ، ایکن اپنی امت کو مصلحً اس متم کے توکل کی تاکیر نہیں فراتے تھے ، کیو کہ جانتے تھے کہ ہرشخص اس قدر اپنے نفس پر قادر نہیں ہے۔ خِنا نجہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عرب آپ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ انتا سے کلام میں آپ نے پوچھاکمتم نے اپنااونٹ کہا رچپوارا -جواب ویا کہ خدا کے بھروسے پر-آپ نے فرایا، نہیں، درخت سے باند تھ کر خدا کے بھروسے پر تھپوڑ ناجا ہیے تھا۔ اِس ہرایت سے دو کتے تکلتے ہیں۔ ایک يك دنيا عالم اساب ہے، تدبيرسے غافل نہو ع كخرىسته بگرچ درد آشناست - دد سرانكته يو بے ك ا ونظ ایسا جا نورہے کرایب بچیاس کی مہار کیوکر جہاں جا ہے اُس کو بے جا سکتا ہے ، وہ الماعت سے شنہ نہیں موارتا، إلّا اُس وقت كرأس كوخطره معلوم بوريس جناب بيميرصاحب كانشايه مقاكم الساجا نورجوفطرة نهايت مطيع اورعرب مين نهايت بكارة مخصوصًا حالت سفري بع مكون ألك طرف سے عفلت کی جائے۔ اون سے اور اُس کا بار آمد ہونا، فیضی فیاصنی نے ایک ہی شعری کیا خوب نظم کیا ہے۔ کہتا ہے۔

کمان گردن و نیز رو جمچو تیر جو تیرد کمان در سفر ناگزیر حفرات! اس مثال سے آپ پرواضح ہوا ہوگا کہ پیمبرصاحب کس تھم کا تو کل اپنی امت کوسکھاتے عقدان کی ہدایت ہمینہ یورہی کرا بن طرف سے جدوجہدا درسی دکوشش کرنے کے بعد میتجہ کے لیے خداوند تعالى بر عمروسا كرو، حيّانية آب كا قول ہے كەن السَّيَّى مِنّى وَالْإِمْمَامٌ مِنَ اللَّهِ اس سے برخلات ہادے مکے علمان دین عب فتم کا توکل سکھاتے ہیں ، وہ یہ ہے ۔ كارسازاب فكركار الم فكرادر كار ا آزار ا

گرنشانی بهستم می رسد ایکه برونفیب است بیمی رسد سیکن ، جناب پیمبرصاحب اِس کو کالمی اور سستی برمحمول فراتے تھے۔وہ ہرگزگدانی کو اعجابہیں سجھتے تھے اور مہیشہ محنت وشقت سے روزی بیدا کرنے کی ہدایت فرائے تھے۔ان کی نظری لوک كافلسفة يو تفاكرانسان تدبيركرك ادراس كى كاميا بى بى تقدير يرتوكل ركھے۔

ا شاعت وحفاظت اسلام کی غرص سے جناب رسول رم صلع نے کہ سے مدینہ طیبہ کو بجرت فرائی اور تبلیغ و فروغ اسلام میں سخت سے سخت تکلیفیں اُوریبتیں اٹھائیں اور خونخوار تشروں سے معرکم آرائیا کیں کیوں مرتبہ غاروں میں بناہ لینا پڑی ہلین دامن صبر وستِ استقلال سے مجھوٹا۔ تیمنوں کاحلہ ہور ہا ہے، نشکر اسلام سے معرکہ کارزارگرم ہے، گروہ شہنشاہ عرب ازراہ انکسار زمین برسحدہ میں گرا ہوا ہے اور فتح اسلام کے لیے دعا مانگ رہا ہے کبھی مسجد نازیوں اور صحابر رام کے لیے عجدہ گاہ اورخانقاہ بن جاتی تھی توکیجی عجم و عرب کی مہات کے واسطے سرداران سٹکر کی مستورت گاہ اور کارگاہ ہو جاتی تھتی۔ وہ شہنشاہ عرب کبھی تو پسیٹوا ہے دین بن جاتا تھا اور کبھی طعن وضرب ا درجنگ وحرب کے موقع پر ایک تجرب کارا ور بها در جزل اور قائد اعظم کے فرائض انجام دینا تقا۔ پیرصلح کے دفت ایک وزیر تبير إلتم بيركى ما نند شرا كط صلح مط كرتا تقا-يه جامعيت كسى اور نبى بين ننبي بهو ئي- سادگي بيريخي كرمسجدي بوریائے بے رہا برمسیطے سے ، کبروں میں بدیند لکے ہونے سے اوران کا تول تھا کہ" اَلفَقْرُ فَخُرِی مراسی سادگی میں جاہ و حبلال یہ تھاکہ بڑے بڑے سلاطین اداد العزم کے بدن میں ، نام سن کرلرزہ بڑجا تا تھا۔ یسب اُس عزم داستقلال کی برولت نفا ،جو آنخفرت کی طینت میں شامل تھا۔

ریات وا آنت وایفائے و عدہ وایفائے عہد

يه ادمان ايك تاجرك محاس اخلاق مي واخل جي- الخفرت صلعم كوبيشت سي قبل تجارت مي احجى دستگاہ حاصل ہو چی تھی حضرت خدیجة الكبرى كے نكاح سے بيلے، جناب رسول مقبول عرب ميں المين كے مغ زلقب سے نز دیک و دورمعردت ومشهور تھے۔ یہ شرت سن کرصزت ضریحبہ نے، جوایک الدار بیدہ اور آب کی چیری بہن تقیں ، آپ کو اپنا گماست مقر کیا اور اساب تجارت سپردکر کے لک خام تھیجا۔ یندت آب نے نہایت ولینت وا منت سے انجام وی اور نفع کثیر حاصل کیا-اسی دیانت وامات کی بنا پر حضرت مذکیر ف ابنی طرف سے آپ کو نکاح کا بیغیام دیا۔

الخضرت ملعم ك وشنول مي سے ايك عورت معوذ با ملدآب برائي بالا خانے سے كوال مجينيكا كرتى تھى،

ليكن آب كچھ نه كہتے تھے واتفاق سے وہ كھ دنوں دكھائى ندوى آپ نے صحاب كرام سے إد حمياكم و ہ عورت کہاں ہے ، بہت ونوں سے کوڑ انہیں عینکتی -اکے صحابی نے عرض کیا کر حصنوروہ توبہت باراور جاں بلب ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرا یک حلورہ ہاری پڑوسی ہے اوراس کی عیادت کرنا ہا دا فرص ہے۔ یہ کہراس کے گرمع صحابے دونق افروز ہوئے۔اس کی عیادت کرے اس کے حق میں شائی مطلت کی درگاہ میں صحت کال اور شفائے عاجل کے لئے دعا انگی۔جناب بیمبرصاحب نے کبھی اپنے دشمنوں سے ذاتی طور ہر برلہ نہیں ایا بلکہ بہیشہ اُن کومعان کرتے رہے ، ہم سب کواس اخلاق محدی سے لبن سیسنا جاسیے، جس کے ارب سیسی خاعر نے کہاہے ۔

دم بجرتے ہیں اغیار بھی اخلاق و ہ پایا دل جیسی لیا اس کا جوسر لینے کو آیا ادنی کو بھی پاس اپنے تواضع سے بھایا ہے کو کھا کے جوا ہرکے خزانوں کو سطایا

بندوں بہ جو حفرت کا کرم عام ہوا ہے اسلام، اسی خلت سے اسلام ہوا ہے

فدام خاص كے ساتھ نیا صانہ سلوك

عبدالله بن مسود خادم خاص محقے ،جوسفر کی مہات انجام دیتے سکتے اور حصنور کے وصوا در مسواک وغیرہ کا انتظام اُن کے سپرد تھا۔اسی طرح حضرت بلال نام انتظام خانہ داری کا انصرام کرتے تھے۔غرصکہ یه دونوں صاحب سفروحضر کی خد ات انجام دیتے تھے۔ اِن کے سواایک صاحب ادر بھی تھے جوسن مقے ادراُن کی ان نے یہ کہراُن کو جناب بیمبر صاحب کے سپردر ردا عقاکر اپنی خدمت خاص کا شرف اس کو حصنور و اکریں - اِن آخرا لذکر خادم سے ، بقتصا سے سی محمی تصور ہوجاتے عظے گر حصور بر اور مہشہ معان کردیتے تھے۔ اپنے کسی خادم خاص سے انخوں نے کھی قصور پر باز پرسنہیں گی، نہ حبیں بجبیں ہور بات کی بلکے مہیشہ برا درا نہ برتا و کیا۔ایک مرتب اپنے کمس خا دم کو صنور نے کہیں جانے کے داسطے حكم ديا۔ اعفوں نے جواب دیا''میں مذھاؤں گا'' کچھ دیر کے بعد آنخفرے نے بیٹھیے سے ان کھا ندھوں پر شفقت سے ہا تقد کھ دیسے اور محبت بھرے لہج میں فرایکداب توجاؤگے یانہیں۔ خادم نے دسیستہ عِ مَن كَاكُ مِسروبِ مِن الله ويجهي حفرات! يميرماحب في شفقت سے فادم كوكسانا دم كيا-يكام دانك

وسے سے نہیں کل سکتا تھا۔

یں ہندو بھائیوں سے معانی جا ہ کرع ص کرتا ہوں کہ اُن کا برتا وُنوکروں کے ساتھ بہت بڑاہے اور سلم بھائیوں کا برتا وُنوکروں کے ساتھ بہت بڑاہے اور سلم بھائیوں کا برتا وُنوکروں کے ساتھ بہت احجا ہے ، بہاں تک کہ بعض اد قات تو مجھے بہجا نامشکل ہوجا تاہے کہ آ قاکون ہے اور نوکرکون - ہارے سلم بھائی نوکروں کے ساتھ بہت مسادات کا برتا وُکرت ہیں۔ ہارے ہاں کو اخلاق محمدی سے سبق سیکھنا جا ہیے۔ ہیں نے خود سبق سیکھنا ہے اور نوکروں کے ساتھ بہت ہدردی کا برتا وُکرتا ہوں۔

تول دنعل کیسا ں

جناب رسول مقبول جوہدایت فراتے سے ، پہلے اُس پرخود علی کر سے وکھا دیتے سے ہے۔ یہی دجھی کا اُن کی ہدایت ول میں اثر کرتی تھی ، لمکہ دل و دماغ پر مرتشم ونقش ہو جاتی تھی ۔ ہما دے لمک کے بیشتر ہا دیان وعلما سے دمین 'خودر انصبیحت و دیگراں راضبیحت ''کے مصدات ہیں ، بیبی وجہ ہے کان کی بیشتر ہا دیان وعلما سے دمین ہوتا۔ دیکھیے مہانا گا ندھی کو جو آج تام دنیا ہیں سب سے بڑے آدی ہرایت نوسیحت کا افر دلوں پر نمیں ہوتا۔ دیکھیے مہانا گا ندھی کو جو آج تام دنیا ہیں سب سے بڑے آدی سے مجھے جاتے ہیں ، محصن عامل ہونے کی وجہ سے اُن کو یہ بزرگی نصیب ہوئی ہے کہ تمام ہندوستان اُن کے اشارہ پر جاپتا ہے ، جو ہدایت وہ کرتے ہیں سبہے اُس پر عل کر کے دکھا دیتے ہیں جی تھیت میں اگرانسان علی حصیل کرے اور عل مذکرے تو کیا فائدہ سے علی خصیل کرے اور عل مذکرے تو کیا فائدہ سے علی حصیل کرے اور عل مذکرے تو کیا فائدہ سے

اردرخت علم ندانم گرعل بعلم اگرعل نکن شاخ بے بری عائم اگر علی نشاخ بے بری عائم ایو! اس وقت اسی علی برولت گاندهی جی کو د عظمت حاصل ہے کہ لوگ اُن کو حضرت عیسلی کا او تاریخ جے تہیں ۔ او تاریخ نے گئے ہیں ، یا اُن کو کرشنا او تاریخ جے تہیں ۔

جناب ہم صاحب کے راسخ العلی ہونے کا ایک واقعہ آپ کوسنا ؤں۔ ایک عرب آپ کی فرت مبادک میں حاصر ہوا۔ اُس کے ساتھ اُس کا بیا رلڑ کا بھی تھا۔ اُس نے عن کیاکہ مرالڑ کا بیار ہے اور حالی میں حاصر ہوا۔ اُس کے ساتھ اُس کا بیا رلڑ کا بھی تھا۔ اُس نے عن کیاکہ مرالڑ کا بیار ہے اور خالی سے پر ہر بنایا ہے ، مگر یہ نہیں ما نتا مظام س نہیں جھوڑ تا۔ اگر حفنور ابنی نبا ن فیض ترجان سے ہدایت فرائیں گے تو وہ مان کے گا اور تندرست رہ گا آپ نے زراتا تل کے بعد فرایک اجھا آج کے چالیسویں ون بھراس کو تم میرے یاس لانا۔ عرب واپس گیا اور حسب المحکم چالیسویں ون بھراس کو تم میرے یاس لانا۔ عرب واپس گیا اور حسب المحکم چالیسویں ون بھراس کو تم میرے یاس بلاکر نہایت محبت و شفقت سے چالیسویں و ن بھرا سے دور نے لڑکے کو اپنے یاس بلاکر نہایت محبت و شفقت سے چالیسویں و ن بھرا سے دور کے لؤے کو اپنے یاس بلاکر نہایت محبت و شفقت سے

اس کو پیچه اور سربر پاتھ پیراا در کہا کہ بیا مٹھاس سے پر ہیزکرد، تم جمیشہ اچھے رہوگے ور نہ تم کو مٹھاس
سے نقصا ن بپویٹے گا۔آ کھفرت نے اور بھی یا سی سے کم معمولی اہمیں کیں جو بزرگ اپنے خوردوں سے
کیا کرتے ہیں اور عرب کو خصت کر دیا۔ چلتے وقت اُس عرب نے بہت ا دب سے عرض کیا کر حضور والا اگتا ہی معان ، ہیں یہ جا نتا جا بتا ہوں کہ پہلے روز بھی حضور یہ کلمات فر اسکتے سے بھی بیکن جالیس رو زکی معاد قائم کرنے ہیں کیا مصلحت تھی حضور نے جو کچھ جواب دیا، وہ سبق لینے کے لائق ہے، فرما یا کہ جب تم میعاد قائم کرنے ہیں کیا مصلحت تھی حضور نے جو کچھ جواب دیا، وہ سبق لینے کے لائق ہے، فرما یا کہ دب تم اس نوائل کو لائے سے آس وقت میں اس نابل نہ تھا کو اس کو فیصوت کرا، کیونکہ میں خور مٹھاس زیا دہ کیا تا تھا، مجھے تھجو رہیں بہت بین رہیں نے میالیس دن مٹھاس سے پر ہمیز کیا اور حقیہ کھینچنے کے بعداب اس قابل ہوں کہ اس وقت اگر ہی نیصیحت کرنا تواس کے دل پر کچھ انٹر نہ ہوتا، اب انشاء اللہ تعالے اس بر ہمیز کی ہرایت کروں۔ اُس وقت اگر ہی نیصیحت کرنا تواس کے دل پر کچھ انٹر نہ ہوتا، اب انشاء اللہ تعالے اس بر انتر ہوگا۔

ماحبان والانتان ابنیمبروں میں دوستم کے انبیاء گذرے ہیں۔ ایک مثل حضرت عیسی اور حضرت کے بچلی کے بجن کو حکومت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ دوسری مثل حضرت موسی ، حضرت داؤداور حضرت سلیمان کے ، جو لمکوں اور قوموں برحکومت کرتے تھے ، لیکن حضرت محمد صطفے ، احر مجتبے صلعم دونوں سم کے بنیمبروں میں شامل سے کھی دہ حضرت عیسے اور سیلے ہوتے تھے ، کھی موسی ، داؤد اور سلیمان بن جاتے نظے گوعرب میں شامل سے کھی دہ حضرت عیسے اور سیلے ہوتے تھے ، کھی موسی ، داؤد اور اور سلیمان بن جاتے نظے گوعرب کے خزانے اُن کے دست تقریب میں شھے گر کا نسانہ نبوت میں کھی نرم بستر اور خلعت نتا ہا نہ نظر نہ آیا۔ وہی بورے کا فرست زمین اور لیعن خراکے بیوند کا نباس زیب تن۔ بقول سوانخ نگار کے دوہ کمہ کا تیم کھیم بورے کا فرست نظر تا ناختا ''

## تعيورافيكل سوسائني كي دائمندو بلي

بتاریخ ۱۱ نومبرسط میسه و انگرولی سوسائلی کی شعب ساله جولی دجس کو و انگنده و لی کیم می میسی می از را که میسی می ایسی منا ای کئی ، جنا نیم فرخ آباد میں بھی زیر صدارت مشران صاحب ایک طبسه عام منعقد مواجس میں موصوت نے حسب ذیل تقریر فرائی۔

عجایئواور بہنو!آج ہم سب ایک حگہ جمع ہو کر تھیو زائیل سوسائٹی کی ڈائمنٹر جو بلی کی خوشی منا رہے ہیں۔
یہ سوسائٹی اجدا تر مقام نیو بارک واقع امر بکہ میں ،ار نو مرس کا ہے کو لمبیس کی اور کرنل آلکٹ کے زیر سربری قائم ہوئی ہجس کو آج بورے ساٹھ برس گذر جیجے۔ ۱۱ فروری سائٹ کو دوبا نیاں سوسائٹی کا دروری سو کے مواقع و مقام بسبی ہوا اور صوئب مراس میں اس سوسائٹی کا صدر مقام اس وجسے قائم کیا گیا کہ مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں کے جانے کے مواقع ایس ملک میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔

صاحبان والاشان! میں آپ کی ضرمت میں اس سوسائی کا مقصد بیان کرنے سے پیلے عقیاسفی کی تعریف کردں گاکہ وہ کیا چیز ہے محقیاسفی یونانی زبان کا لفظ ہے محقیاس مجنی خدا، سوفیہ بعنی عقل جیسے مراد ہے علم الہی ۔ تعقیاسفی ایک سائنس ہے اور شیحے معنوں میں سائنس ہے ۔ اس کا نشایہ ہے کرانسان کی فطرت اعلیٰ کو مجھا جا سے بحیس کے ذریعہ انسان، حیوانات مطلق سے بالا ترسمحجا گیا ہے ۔

حضرات! بین نے جو کچھ بیان کیا ، میرے خیال سے یہ تعیامفی کا تعارف کرا نے کے لیے کافی ہے۔
اب میں تغیر ذافیکل سوسائٹ کے مقاصد بیان کڑا ہوں ۔ اس سوسائٹ کے بین مقاصد ہیں ۔ مبلامقصدیہ جوسب سے ذیا دہ اہم ہے کہ بنی آ دم میں بلا لحاظ قوم ، ملک ، ذات ، ربگ اورجنس کے مجت برا درانہ قائم ہو۔ دو سراقوم آریہ اوردگرا قوام مشرتی کے علوم و فنون و فلسفہ ند ہب کی تحقیقات کی جائے ، تاکہ و نیا بڑابت ہوجائے کہ تمام مذاہب ایک ہی اصولی بنیا در کھتے ہیں ۔ تیسرے وہ قوانین قدرت جن کاراز ہم سے اب یک مخفی ہے ، اُن کی تحقیقات کر کے اضان کے قوائے و وطانی کوئر قی دی جائے ۔

ہماری جاعت سیاسی معاملات سے واسط نہیں رکھتی ، نکسی شخص کے نرمہی خیالات، رواج وراسم اور مراسم اور مراسم اور اعتقادات سے اس کوکونی تعلق ہے۔ سرخص کسی لمک وقوم کا ہوا ہماری سوسائٹی میں واخل ہوسکتا ہے

ادراپ نزین رسم ورواج کو بھی تائم رکھ سکتا ہے ، یہاں یک کواپنے تنصیات نر ہی کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے، بشرطیکہ وہ اپنے نتصابت کے اِعنت دوسروں کادل ندو کھامے اور دوا داری کا سلوک کرے۔ آپ صاحبوں کو اِن مفاصد سے معلوم ہوا ہو گاکہ نین فتم کے اشخاص ہاری سوسائٹ کوسیند کرسکتے ہیں۔ایک تو وہ جو بغیرخود غرصنی کے بیر جاہتے ہیں کہ انسان انسان کے ساتھ مجت کا برتا و کرے اور ایک دوسرے کے خیالات و عذبات کا روا داری کے ساتھ احرام کرے، گو یاس شعربی کل کرسکتا ہوت انسان کو انسان سے کینہ نہیں انجھا حس سینہ میں کینہ ہورہ سینہ نہیں انھیا دوسرے اس ستم کے آدمی بیند کریں گے ، جن کے ولوں میں قدیم مشرقی علوم و نداہب اور قدیم شرقی ز با نوں کی قدر ومنز لت ہے اور وہ آر میں قوموں کے کارنامے جاننا جا ہتے ہیں۔ تمییرے وولوگ جو قوائین قدرت کے را زمعلوم کرنا جاہتے ہیں اورطبعیت انسانی اورموجو دات عالم کاعلم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔ بیس اب آپ دیجیس کر ہاری سوسائٹی کے مفاصدکس قدر وسیع ہیں کتام دنیا، تام اقوام اور تنام مالک کے آدمی اُس میں شامل ہو سکتے ہیں اور شامل ہیں۔ ہاری سوسائٹی کوئی خاص محدود جاعت نہیں ہے، ملکہ ایک بین الاقوا می جاعت ہے ،حس کو انگر نری میں انٹر کمیشنل کہتے ہیں۔ صاحبان والانتان! یه صروری شیس مے کہ ہاری سوسائٹی میں جو کوئی نتر یک ہو۔ وواس کے تینوں مقاصد پر علی کرے ، لیکہ میلے مقصد رعل کرناکا فی ہے بعنی نوع انسان کے ساتھ بالحاظ قوم و ملک دملت وغیرہ کے محبت برا درا مذ فائم کرنا۔ باقی مقاصدسے اگرائس کو ہدر دی نہ ہو تو کوئی مصنا کقیمین میں ابھی عرض کر دیکا ہوں کہ میر سوسائٹی بین الاقوامی جاعت ہے، یہی وج ہے کہ اس وقت مہم لکوں كے باشندے اس سوسائلی كے ممبر ہي جن كى تقدا دوريد هالكه سے زيا دہ ہے۔ أن ميں ہراك بيصالحا ہے اور بڑے بڑے عالم وفاصل اُس میں شامل ہیں۔ کوئی تراعظم ایسانہیں ہے جس کے ہر ملک ہیں ہاری سوسائٹی کی شاخیں مزہوں۔ گویا بیا ایک عالکیر حاعت ہے، جس کا ادنی مظاہرہ اس طوائٹر جولی کے موقع پاس طرح ہوا کہ اکتوبر صلاء کے خریک مقالت ویل سے سار کیا دیے پایات آ بھے ہیں۔ آسٹریا آسٹرلیا، آئرلینڈ، نیدرلینڈ، رومانیہ ، سوئیزرلینٹر اورریاستها سے متحدہ امریکة ان بیایات سے علاوہ یا ہ نومبردوان میں جو منیا ات و نیا کے باقی حصتوں سے آ نے ہوں گے اُن کا حال آئیدہ معلوم ہو گااور اضار عقیا سونسٹ میں جھپ حابئی گے۔ سوسائٹی کی اس عالگیریت کو دیجیکرہم کہدیکتے ہیں کہ ہماری جاعت

مثل ایک خمیرے ہے جومنوں آئے میں طادیاگیا ہے، ہنوز چند تہیں اس آٹے کی متا تر ہوئی ہم لیکن دہ وقت قریب آتا ہے کہ تام آطاخمیر میں گھٹ بل کرخمیر ہوجا سے گا۔

آج كل طالب علم ما ديات بڑھ كرندوۇں كے بعض مراسم كوجو ہمارے رشيوں اورمنيوں كة تاكم کیے ہوئے ہیں ، تو ہا ت میں داخل سمجھتے ہیں۔ محتیوز افیکل سوسا پٹی نے ان رسموں کی بنیا دا زردیے نربب وفلسفه میح تابت کی ہے اور اُن کا میح مقصد اور بوشید ہ راز نبایا ہے، انینی اُن کی علمی ببیا وظا ہر کی ہے بنتلامردہ کی لاسٹ جماں رکھی جاتی ہے وہاں دس روزتک دن رات چراغ علا با جا "اہے، اِس سے فائرہ یہ ہے کہ مرد و کی روح سوکتم شریر تعنی جسم لطیف میں وہاں اس غرض سے آیا کرتی ہے کہ جوفوامتات اس کی زنرگی میں بوری ہونا باتی رو گئی تحتیں ان کو بورا کرنے کی کوشش کر سے در دشنی کے باعث ودوباں نة كى اورىد آنے سے غرض ينكلتى ہے كرجب أس كوخوا مشات بورىكرنے كا موقع نا لے كاتوده جلد ايوس موكري كوشعش حيوارد كى ادرية خوا مشات جب مرجا بين كي تو د د ردح سرك لوك دواوی السلام) میں جانے گی ور نداس مرت لوک دوادی بر ہوت) میں عبالتی رہے گی۔ بس جراغ جلانے كى رسم ايك نتيجه فيزرسم ہے،جس كواعتراض كى نظرسے دىكھنا نہيں جا ہيں۔ دوسرى رسم يہ ہے كوم تے وقت بارکو جار اپن سے نیچے اوار کرزمین پر لطادیتے ہیں۔اس سے فائدہ یہ ہے کر زمین اپنی قو س جاذب سے حرارت غریزی کو طبد کھینج ہے اور بلا تکلیف و م کل جائے ، ور ند بعض وقت ما مکنی کی تکلیف زیادہ ویر یک اور بہت سخت رہتی ہے۔ یہی وج ہے کہ زئین برسونا برا کیا جا تا ہے، کیونکے حارت غریری کچھ نہ کچھ کم ہوجاتی ہے۔ اگر مرگ جیالا بینی ہرن کی کھال بھیالی جائے، بھر زمین کی قوت جاذب کا کوئی اثر إنى نهيں رہائيں وج ہے كہ ہارے برانے رستى منى مرك حجالا بجچاكر شباندروزائس بربسيقتے سخے اور عبادت الهي كرتے عقے ايك رسم ير بے كرجب بيارى حالت آخر بوجاتى ب ادركونى اميدزسيت إتى بہیں رہتی تو نٹیار داراُس کو ہر چیز کھلانا بلانا اختیار کرتے ہیں اور کوئی پرمیز غذا وغیرہ کا نہیں رہنا۔ (س کامقصدیہ ہے کہ ہرخواہش مرنے والے کی پوری کردی جائے۔جس چیز کی طرف اُس کی خواہش ہووہ چیزمہیا کی جائے تاکہ مرنے کے بعد اُس کی روح اُن چیزوں کے لیے تعبیکتی ندرہے او چلبہ سرّ لوک میں بیونے جانے بین وجہ ہے کجولوگ بوڑھے ہو کررتے ہیں ان کا تا بوت بناکر بہت وموم دھام سے اُن کی لاس کو لے جاتے ہیں مقصدیہ ہوتاہے کرزیادہ عر اِکر سیتخص مراادرونیا کی

خواہ شات اِس میں باتی نہیں ہیں ، یہ جلد سرگ لوک کو جائے گا اور اُس کی روح خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا میں بہت کم بھٹکے گی۔ ہماری سوسائٹی کے ایک بہت بڑے عالم فاصل بیڈر صاحب نے حسب ذیل میٹم ویدوا تعات تحریر فرائے ہیں۔

ا- ایک شخص قریب الموت مخااور اپنے ایک دوست سے آخری وقت کھنے کی خواہ ش رکھتا تھا۔

تیار داروں نے اس کو جرکی، لیکن اُس نے مجھز یا دہ پرداہ نہ کی۔ آخریں بیار کی ردح اُس کی الا تات

کے لیے اُس دوست کے مکان پر گئی جو شا یر گئی سیل کے فاصلہ پر تھا اور اُس کے دروازے پروسک در دواز مجھے زیرہ دی۔ در دواز ہ کھلنے پروہ روح جسم لطیعت میں وکھائی دی اور اُس نے کہا کہ تم طبعطبو لوگ مجھے زیرہ حبل دیں گے اور یہ کہر کور اوہ روح فائب ہوگئی۔ میاں اُس کی لاس تی کو بے جلنے کا ب سامان کیا حب بھتی وار استہ طے ہوا تھا تو وہ دوست بل گیا۔ اُس نے واقعہ بتاکر کہا کہ لاس آتا رو، شخص زیرہ ہوگیا اور احبیا کیا۔ جب بھتی وار استہ طے ہوا تھا تو وہ دوست بل گیا۔ اُس نے واقعہ بتاکر کہا کہ لاس آتا رو، شخص زیرہ ہوگیا اور احبیا کی جب کے در جد سے بڑا گیا اور اُس کے جسم کو گرمی بہر نیا بی گئی تو وہ شخص زیرہ ہوگیا اور احبیا ہو کہ جن میں دور خیرہ سب ہٹا گیا اور اُس کے جسم کو گرمی بہر نیا بی گئی تو وہ شخص زیرہ ہوگیا اور احبیا ہو کہ دوران

۷۔ ایک پاوری صاحب دومن کیمتولک عقے۔ ایک دوز اُن کے پاس ایک عیسائی عورت آن اور اُس نے اپنی ایک عیسائی عورت آن اور اُس نے اپنی اور کیمنے کے بعد ایک کاب میں وہ پرچ رکھ کرا ہے مکان کے تہ خانے میں ایک طاق پر رکھ یا وز کار کو چاکھے۔ سُور اتفاق سے شکار میں وہ پرچ رکھ کرا ہے مکان کے تہ خانے میں ایک عورے اُس خوانی کار خوانی کی دوح اُس خوانی کے اُوری صاحب کی دعوت کی کو بار ہائس مکان میں آتے جاتے دکھا۔ ایک و فعد اُس کے الک مکان نے احباب کی دعوت کی کو بار ہائس مکان میں آتے جاتے دکھا۔ ایک و فعد اُس کے الک مکان نے احباب کی دعوت کی کو بار ہائس مکان میں آتے جاتے دکھا۔ ایک و فعد ایک کرومی کری پر جھٹے ہوئے ہیں۔ اُس نے کہاں نے اور بات کروتو فائب ہوجاتے ہیں۔ اُس دوست نے صاحب خانہ سے اجازت کیکر بات نمیں کرتے اور بات کروتو فائب ہوجاتے ہیں۔ اُس دوست نے صاحب خانہ سے اجازت کیکر بار آری کروں۔ انکوں نے میں جالا ایس انتہ اجتماعی کی مبادراکسی نے دو پر چ کالا ہوا در اس غریب کار از افتا ہوگیا ہو۔ اُس مہان نے یادری صاحب سے کہا کہ میں اسی غرض سے آبالہوں کی مبادراکسی نے دو پر چ کالا ہوا در اس غریب کار از افتا ہوگیا ہو۔ اُس مہان نے یادری صاحب سے کہا کہ میں اسی غرض سے آبالہوں کے مبادراکسی نے دو پر چ کالا ہوا در اس غریب کار از افتا ہوگیا ہو۔ اُس مہان نے یادری صاحب سے کہا کہ میں اسی غرض سے آبالہوں کے مبادراکسی نے دو و پر چ کالا ہوا در اس غریب کار از افتا ہوگیا ہو۔ اُس مہان نے یادری صاحب سے کہا

کاآب جل کر بتا ہے کو کس جگہ وہ طاق ہے۔ پادری صاحب نے ہتہ فا نہ کے اندرساتھ جا کروہ جگہ بتائی اتفاق سے وہ طاق ا نیٹوں سے چنواز پاگیا تھا اور اُس پر بلا سٹر کرد پاگیا تھا۔ چنا نچ معار کو بلوا کر پاری صاحب کے کہنے کے مطابق اُس جگہ کو کھو داگیا تو وہ طاق نکلا اور وہ کتاب اور پرچ برستور رکھا ہوا طا۔ پا دری صاحب کے کہنے کے مطابق و ہ پرچ جلاد یا گیا۔ اُس دن سے وہ چرکھی وہاں نہیں دکھائی دیے۔ زیا وہ تنجب نیز ہم امرہ کے کہنے کے مطابق و ہ پرچ جلاد یا گیا۔ اُس دن سے وہ چرکھی وہاں نہیں دکھائی دیے۔ زیا وہ تنجب نیز ہم امرہ کے کیا دری صاحب کی آئدورفت وہاں ساٹھ برس سے جاری تھی۔ اسی سے کے چندوا تعات اور بھی کھھے ہو ہے ہیں جن کو میں طوالت کے خیال سے عرض کرنا نہیں جا ہتا۔

عراجیان والا شان اِ جب سے میڈم بلیوٹسکی صاحبہ نے تھیا سفی کے داز اور اُس کے شیخ سہات صاحبان والا شان اِ جب سے میڈم بلیوٹسکی صاحبہ نے تھیا سفی کے داز اور اُس کے شیخ سہات

صاحبان والاشان احب سے میڈم بیوسلی صاحبہ کے تھیاسی کے دار اور اس کے جسکات هنداء میں طا ہر کیے، اُس وقت سے آج کے ساتھ برس کے عرصہ میں تام دنیا میں عجیب و غریب نبدیلیاں ہوگئی ہیں۔

ساٹھ ہیں پہلے ۔ مجبت برا درا نہ بہت محدود حالت میں محق بینی خاندان، رنگ، ذات، جاعت یا ذیارہ سے زیادہ ایک قوم میں محدود محتی اور جو لوگ اس سے اختلان رائے رکھتے تھے دہ نیم جنی خیال کیے جاتے محقے فصوصًا کا بے رنگ کی قومیں بہت کم درجہ کی تجھی جاتی تخلیں، خواہ کسیسی ہی اعلی درجہ کی تمذیب و شالیتنگی اُن میں کیوں نہ ہو، گرآج کل نسل وقوم کا تعصب بہالت کی علاست خیال کیا جاتا ہے ۔ اور جاعتوں کے اعتقا دات پر عود کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تام مزاہد باتنفق ومتحد ہیں۔

سائھربس بیلے ۔۔ انگلتان کی نوآ بادیاں مینی مقبوضات ما دراد البحر حدا حدا منے۔ اب وہی نوآبادیاں تنفق ومتحد ہور ایک سلطنت عظیمہ بن گئی ہیں جوابس بات کی علامت ہے کراسی طرح تا م دنیا کی مختلف قویں باہم مل مبل کربنی آ دم کی ایک لامحدود جاعت بن جائیگی۔

ساٹھ برس بہلے ۔ علم کی تفسیل سے نقط یہ غرض بھی کہ وا تفیت اور آگا ہی ماصل ہو۔ طالبہم گویا سفید کوراکا غذیقا، حبس براس کا استا ویا ولی، لکھ ویتا تھا کہ ہم تھا رے واسطے فلاں بہینہ یا کا م بچوٹر کرتے ہیں۔ آج معلموں کا کام یہ ہے کہ شاگر دہیں جو لیافت وصلاحیت پوشیرہ ہے اُسس کا پردہ اُٹھا ویں اور تعلیم سے فراعت کے بعد، خو دشاگر دوہ بہینہ یا کام اختیا رکرے حبس کی صلاحیت اپنے دل ود ہاغ میں بیائے۔

ساتھ برس پہلے ۔ یہ اِت اعتراض کے قابل منیں عتی کرانسان سیج و تندرست رہنے کے لیے

عا نوروں کا گوشت کھائے ، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اُس کی خوراک کے واصطے محصوص ہیں ، گر آج بہت لوگوں نے رحم و کرم کی بنا پرا ورصحت وقوت کی خاطر گوشت سے پر میزا ختیار کیا ہے اور تا زہ ہوا، سورج کی روشنی : اور فطری غذاؤں سے زندگی بسر کرتے ہیں -

سائھ برس بیلے ۔ علم طبعیات اور نربب ،آبس میں وسمن سمجھ جاتے محے عالم طبعیات ندانب کو جهالت کی علامت مجھتا تقادر بإ در اول کی به حالت محتی کدان کا فردل کومرود د خیال کرتے سمتے جن كا تول مخاكد دنياكى آفريسش كومرف جار مزار برس گذرے بي اورسومواركي سي سينچركى شام ك ایک مفتہ کے اندر دنیا پیدا ہوئی ہے۔ آج ہادے علماء کا قول ہے کہ بادریوں کی دا سے علم طبعیات میں اسی تدر بے وقت ہے، جس قدر ان علمار کی رائے خدامب کے بار سے میں ۔

ما بھ برس پہلے ۔۔ بہت لوگ اپنے نمریب کوخفیہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے سے کہ معولی طریقۂ ا خیال، خداکی خدائی مجھنے کے داسطے ہرگز استعال نرکزا جا ہیں۔ بلکہ رسولوں اور نبیوں کی تعلیم سے خدا کی معرفت ماصل کرا ضروری ہے اور بیعقیدہ نه مخاکر انسان خداکو ذاتی تجربات سے مجی جان کتا ہے۔ انبیا اور شرتاصوں کا زانہ گذر حیاتھا اور لوگوں کا خیال یہ متنا کہ جو کام اسکلے انسان کر گئے وہ اب میں ہوسکتے۔ آج مخیاسفی کے رواج سے یہ مکن ہوگیا ہے کہ اشان فلسفی بھی بن سکتا ہے اورساتھ ہی دعم علوم وفنون اور فلسفر نرب میں تھی اتنی مدر بہونے سکتا ہے ،جس کے لیے اُس میں نطرہ صلاحیت موجود بایان کر کو بره اور ریاضت سے اپنے آپ میں خدائی کا علوہ دیکھ سکتا ہے۔

دوستوامي عقياسفي كي المهيت ، جامعيت اور مانعيت جس قدر بيان كردن ، كم ب-يتام فمامب سے سیجے اعتقا دیات ٹا ہر کرتی ہے اور مادیات کے عالم کو بتاتی ہے کر بیض مسائل تب حل ہوں سے جب اُن کے روحانی مبلودُن برنظر والی جائے۔ نوع انسان کے لیے تعتیاسفی کی سب سے بڑی مردیہ سے کہ جن مسائل كوتم توجات إ بمان اعتقاديات كت جي، أن كي صحت وسجائي تابت كي جاسي اوريد تباياماك كيرب بحقيقت جيزي ننين بي، خطرت اننا في كربت سے مسائل ايے بي جوابي كم مجھ ين منیں آئے ہیں اور انسان کے خواب وخیال میں معبی اُن کے عل کرنے کا نصور منیں گزرا۔ سچا تھیا منط ونا کاسٹینرن ہے اور اُس کا مقصد آخری یہ ہے کہ بنی آدم کے بین الاقوامی مسائل کی ایک املی بنیاد قا م کرے ۔ متیاسفی کا جوہر ہے کہ اسان حسب میں خودالوہیت کا پر توہے، قدرت الهیٰ کے

جانے کا ادہ رکھتا ہے اور اسی سے یہ لازمی نیتج کلتا ہے کہ بنی آدم میں باہم مجت کا برتاؤہونا جا ہے۔
علیاسفی اعلی درجہ کی عقل اسانی ہے ،جوانسان کو بتاتی ہے کرائس کا وجود کیا ہے اور وہ کس مقصد سے
دنیا ہیں ہید اکیا گیا ہے یا بھیجا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عنیاسفی ایک فلسفیا نہ سئلہ ہے جوارتفا کے سئلہ بہبنی ہے اور فوق العادت باتوں سے دورہ اورائس میں ہے انصافی ہقصب اور رعایت بیجا کی گنجائش نہیں ہے۔
یہ گویا ڈارون یا کہ پنسر کا مسئلہ ارتفا ہے جو قدرت کے دونوں میلو، نلا ہرو پوشیدہ، اورانسان کے نظام ہونی اور نظام روحانی دونوں کی ترتی تبدیج نلا ہر کرتا ہے۔ عقیاسفی یہ کھاتی ہے کہ ایسا تالون اخلاقی موجود ہے جو، ہراجھی بات، اچھے خیال اور اچھے کام کے لیے اچھا کھیل اور ہر برائے کام کے لیے برائیتجہ بیدا کہا ہے۔ اورصن اتفاق یا سور اتفاق یا رعایت بیجا یا جا دو کا دخل ائس میں ٹہیں ہے۔

صاحبان والانتان ا بحقیوز افیکل سوسائی کی نتاخیں سیکو دن تام و نیا میں بھیلی ہوئی ہیں۔ بیابی کے اُن مکروں کی مانند ہیں جو بعض وقت آساں مرئی پر جاروں طرن و کھائی وقت ہیں۔ ضراد نرانیا لی کے اُن مکروں کی مانند ہیں جو بعض وقت آساں مرئی پر جاروں طرن و کھائی و بیتے ہیں۔ ضراد نرانیا لی می نفتل و کرم ہے وہ ابیس فید کے مکروے تا بیش اُ فتاب سے معدوم نہوں سے ملکہ بخا رات اوسی سے وہ روز بروز کھاری ہوتے جائیں گے اور جمال کہیں آسان خالی ہوگا و ہاں شے ابرے سفید کروسے اور بیرا ہو جائیں گے ، بیاں کے کر وفتہ رفتہ ابر سفید ابر سیا و میں ستیل ہو جائے گا اور گھاتا م آسان کی بدوجیا جائے گا اور گھاتا م آسان کی بدوجیا جائے گا اور کھاتا م آسان کی بدوجیا جائے گا اور گھاتا م آسان کی بدوجیا جائے گا اور کھی تام رو کے ذمین براکے دم سے باران رحمت نازل ہونے گئے گا۔

## امول کی نایش

بناریخ مه رجولائی سلتاء ٹون إلى فرخ آباد میں آمول کی نمایش ہوئی اور کلکوضلے کے زیرصدارت جلسام منقد ہوا ، جس میں عمائی بین فہر کے علاوہ فتگار طرکے حضات بھی فرک تھے نمایش کمیٹی کی در نواست پر شفران صاحب نے اس جلسسر میں حب ویل نقر یوفرائی ۔ :-

مرمجلس اور حفرات انجن - آج یہ بہلامو قع تاریخ فرخ آباد میں ہے کہ آموں کی نمایش کی جاری ہے۔ آم کے موضوع پر تقریر کنا خاص دعام کا کام نہیں - یہ انہی کو گوں کا کام ہے جو فیرین زبان مہیں گرمحض احباب کے آفٹال امر کے لئے جو کچھ میں جاتا ہوں ، مختصرًا عوض کردں گا جمید ہے کہ اس بھیل کے ذکر سے آب کی ضیافت طبع کرسکوں۔

واضح ہوکراس ضلع میں دوسو جھیالیں قیم کے آم ہوتے ہیں، جن میں سے بہت زیادہ میں خیکام بند جھرات اسم کے ہیں۔ بمبئی المحاری، نورها، گوبال بھوگ، جون، دہمری، برے کی آمن ۔ صون المحاری ایبا ہے جونبارس میں بھی ہوا ہے اور وہال وہ لگڑا کہلا تاہے جونسا بھی حال میں بردد ٹی کے ضلع سے لایا گیا ہے جہنایت اعلی در جہ کا آم ہجی موون بھی ہوا ہے اور وہال کا رکھنے اور مسل کا انگور، دشت کا شفتا لو، مصر کا لیمیوں، سلطان کا ترنج مشہور ہی اسی طرح ہدوستان کا آم بھی موون شام کا سبب، طب کا انگور، دشت کو شفتا کو مصر کا لیمیوں، سلطان کا ترنج مشہور ہی اسی طرح ہدوستان کے قلف مقال سے کے آم ابنی ابنی جگہ زیادہ مقبول ہیں۔ شلاً بمبئی کا آنفوز نو، کھنو کا دسموں میں میں میں میں میں دور کی کا جونا، فرخ آبا د کا سفیدہ امر کے کا خونا، فرخ آبا د کا سفیدہ امر کے کا خونا، فرخ آبا د کا نفوری میں کا گوا، امر دہ کا تمریشت اور لطیف علی والا امر دو کی کا جونا، فرخ آبا د کا نفوری ان کا تو کا انہوں کا لگڑا، امر دہ کا تمریشت اور لطیف علی والا امر دو کی کا جونا، فرخ آبا د کا نفوری ان کا تو کا انہ کا کا کو ان اور دھا۔

فرخ آباد کے بین آم ارمخی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کاذکر ساتا ہوں ۔ محد شاہ باد فناہ دہلی سے بہال محرطان بکش ایک موز عہدہ فوجی پر میتاز تھے۔ یہ وہی نواب محدطال ہیں جو بانی فرخ آباد تھے۔ باد شاہ ایک دن شکار کے قصد سے با ہر نظلے اور با تھی پر سوار تھے۔ محد طال خواصی میں بلیلے تھے۔ باد شاہ نے ایک آم کھا یا جووز ن میں آدھ مسیر تھا۔ محمد طال کو دی کہ اور آ نے وطن بھیج دو۔ محد طال نے وہ تھی ازراہ نوظیم روال میں دکھ لی اور آ نے بیطے نواب ما کم طال کو فرخ آباد بھیج دی۔ قائم طال نے حیات باغ میں ، جہال بالآخر نواب محد طال کا مقرہ بنا ) وہ تھی ہودی۔ قائم طال کو فرخ آباد بھیج دی۔ قائم طال نے حیات باغ میں ، جہال بالآخر نواب محد طال کا مقرہ بنا ) وہ تھا کی ہودی۔ جب در خت تیار ہوا اور بور آ نے لگا اس وقت بیا دول کی ایک کمینی اس درخت کی صفاطت کے لئے تعنیات ہو گئی۔ جب بھیل گئے کا وقت آبا تو تیس سے دود ھواس کی جڑول کو روزانہ بلایا گیا۔ نواب منطفر جنگ نے تعلم کے در یعر

چا إكه درختوں كى افزاكش مو، گرصرف ايك بشرجا- اس كا نام گولار كھاگيا. نواب شوكت جنگ سے وقت ميں حكم نهدى على خال حريك مي نواب نے بيھيے - انھوں نے كھاكر على خال حيكان حال ہے انھوں نے كھاكر فرا كے كھاكہ دار محدى واقع اور هر، فنظر طريب تھي ہوئے ۔ حكم صاحب كووه آم نواب نے بيھيے - انھوں نے كھاكہ فرا كيك ميں نواب نے اجازت ويدى تنهيں والى كے اندر سوكھ گيا اور اب نے اجازت ويدى تنهيں و نے كاندي بير اكور خت كرور ليكيا اور ايك سال سے اندر سوكھ گيا اور الاكيا -

نود ها آم فرخ آباد میں دکن سے آباد عنایت خال ایک شخص فرخ آباد کے متوطن دکن کی کسی دیاست میں سوادوں میں نوکر تھے جب وہ رضاد جھٹی ) پروطن آکے تواس وقت ایک بری قیم کا آم وہاں سے اپنے ساتھ لینے آئے ۔ بیمال عزیز وں اور دو تنوں کو نذر دیے ۔ سب نے بہت تعرافین کی اور کہا کہ اس کی قلم لاکر فرخ آباد میں لگانا جا جیے ۔ جب عنایت خال نوکری پروائیل گئے ۔ دہاں انھوں نے اس کی قلمیں تیار کو ایش اور جب وطن واپس آئے تو بہت سی قلمیں ہمراہ لائے اور بہاں اپنے دو رستوں کے باغوں میں نصر بسا اور جب وطن واپس آئے تو بہت سی قلمیں ہمراہ لائے اور بہاں اپنے دو ستوں کے باغوں میں نصر بسا دو جب وطن واپس آئے تو بہت سی قلمیں ہمراہ لائے اور بہاں اپنے دو ستوں کے باغوں میں نصر بیا دو جا ۔ چنا تھے ہی آم فرخ آباد میں نود ھا دیا ہے۔

تیسرے ام کا طال یہ ہے کہ ایک درخت کا آم بہت ٹرا ہوتا تھا۔ وزن میں تریب سیر بلکہ سواسیر یک دکھا گیا۔ آموں کی نصل تھی۔ انفاق سے گر سے اس ورخت کے ینچے پھر رہے تھے کہ ایک آم ٹیکا اور گر سے پرگراا درکسی ایسی حکمہ لگا کہ ہلاکت کا باعث ہوا۔ اس وقت سے وہ گر ھا مارآم مشہور ہوگیا۔ گولاا ور نود ھا تو بہاں بہت مشہور ہیں گرتیسری قسم کا حال معلوم نہیں کو اب ہے یا نہیں۔

صاحبان والا شان إ بھیلوں ہیں صرت آم ہی ایسا ہے جو کھانے کے ساتھ کھا یا جاتا ہے۔ باتی بیتے بیل اد نے اور اعظا ہیں سب ابین طعا بین کھائے جاتے ہیں۔ نذاؤں کے بدر قے ہواکر تے ہیں جن سے و ، جلد مضم ہوتی ہیں یا ان کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ اسی طرح بھلوں کے بھی برقے ہونے ہیں یونلا جس طح چادل کے بعد نار یل اور گوشت کے بعد انجیر کھانا اور نو بوزے پر نربت بینا مفید اور مصلح ہے اسی طرح آم پر جامن کھانے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آم پر دود هر مفید ہے۔ یہ سیح بنیں بینو کھ دود هر با و جو د پی اسلاح کونا ہے لین بلغم فر ھاتا ہے۔ آپ کے شہریں ایک طبیب صافی سید اکر حیین نام مرحم بست نا مورکیم میں تھے۔ وہ ہمیشہ آم بر جامن کھایا کرتے تھے۔

صرات اِ اُم مرف شری اور لذید میده می نهیں ہے، بلکه بہت بکار آ دیجی ہے۔جب وہ کیا ہے توطینی

ا بادر مربے کا کام ایسا دیا ہے کہ کوئی دو سرا کھل نہیں دے سکتا برکہ ، عرق نعناع اور تیل، تینول میں اس کی بائی اور ا جار برتے ہیں اور کئی کئی طرح سے۔ کھٹائی جس کا دو سرا نام انجور ہے اس ملک ہیں ایک تجار نی چیز ہے ، جر کچھ آمول کو سکھ کر نبائی مبائی ہے اور نہایت عدہ ترضی کی چیز ہے جوروز مرہ غریب وامیر کے باور چی خانہ میں خرج ہوتی ہے کی دو سری چیز کی کھٹائی اس کے مقابل کچھ کھی بکار آ مرنہیں ۔ بہت سے لوگ غریب آ وی قرم کی تھلی بھون کر کھایا کر نے ہیں جو خذا کا کام دیتی ہے۔ کیے جو نے آموں کارس جے کر کے سکھایا جاتا ہے اور جگیوں کی شکل میں نباکہ رکھ لیا جاتا ہے اور ہرموسم میں کھانے کی چیز ہے۔ اس کا نام امرس ہے۔

ہندو و ل کے بیاں آم کمی تدریاک چرجی ماتی ہے۔ تبدہ ارول اور تقریبوں پر اسس کے تبدل کی بدھندا دیں بناکر در واز وں پر یا اور نمایاں میں بھی بدھندا دیں بناکر در واز وں پر یا اور نمایاں منظوں پر کمٹری جاتھ کا کام دیتی ہے اور بمقابلہ و ھاک کے بالی ہوتا ہے۔ جب آم کا درخت سو کھ جاتا ہے تو اس کی کلامی اید ھن کا کام دیتی ہے اور بمقابلہ و ھاک کے برسرتم میں اورخسو صابر برات میں مبلا نے میں زیادہ ابھی ہوتی ہے۔ برانا آم جس کو او کھٹا آم کتے ہیں عارت کے کام بھی آتا ہے۔ غرضکہ آم جب سرسنر برتا ہے تب بھیل دسنے میں انہادر جرکا نیاض ہوتا ہے اور سو کھجانی کے کام بھی آتا ہے۔ غرضکہ آم جب سرسنر برتا ہے تب بھیل دسنے میں انہادر جرکا نیاض ہوتا ہے اور سو کھجانی بربھی اطلاق کرتا ہے۔ اس درخت اس کی جھال کی طرح پر دواکا کام و تبی ہے۔ بوراا طلاق کرتا ہے۔ زیانہ حال میں ڈاکٹروں نے تحقیق کیا ہے کہ اس کی جھال کی دمین اس کے موافق تبھی گئی ہے۔ بورال گذشت سے امر کھیا کے گرم خطوں میں آم کی کاخت کی گئی ہے۔ جال کی زمین اس کے بھے نمایش کا بھی ذکر صوبان والا شان ایمیں نے آب کی فرمت مبارک میں ہندو ستان کے آم کے بارسے میں عمو گا اور فرخ آباد کہ آم کے خصوصاً حالات عرض کیے جو نکراس وقت آموں کی نمایش ہے اس کے بچھے نمایش کا بھی ذکر فرخ آباد کہ آم کے خصوصاً حالات عرض کیے جو نکراس وقت آموں کی نمایش ہے اس کے بچھے نمایش کا بھی ذکر اور علوم و فنون ا علے مرتب بر بہیو بھی ہیں تمدن ان ان کو جرت انگیزادر گوناگوں ترقیا گئی۔ آئی ہیں اور علوم و فنون ا علے مرتب بر بہیو بھی ہیں۔

- سي المح ي

نایش میں کار گروں کوانعامات ، تمنے اور سار ٹیفکٹ دھیے جاتے ہیں جس سے ان کی بت م افزائی ہدتی ہے اور اکران کی بنائی ہدنی چرب تدر افزائی کے طرد پرزیادہ قبت میں وگ خرید لیتے ہیں۔ جس ان كاحوصله ببت برهتا ہے يتيجه يرم ا ب كو ده ايجاد واخراع كرنے رہتے ہي اورصنعت كورتى موتى ہے۔ بورب اور امر کیدیں یہ صال ہے کہ آج جر چیزا بجاو ہوئی وہ دوسرے سال استعمال سے خارج کرنے کے قابل مجھی جانی ہے کیونکہ دہی چیزرتی افتائکل میں اور نیزبہت زیادہ بجار آ مرصورت میں دو سرے صناعول کے ذریعہ عالم وجود میں آجانی ہے۔ ہزاروں انجاد واختراع کے ملے صناعوں کو بے منت و بے جانے ہیں اور ایک شے خاص کا موجد اجس نے بے شنط حاصل کیا ہے اس سے فائم ہ اٹھا سکتا ہے اور اس كورد بيركاف كابورا بورا موقع ماصل بوتا ب، اوركيكا يك نهايت مود ت ومشورصناع تمام دنيايس ب نظر گذرا ہے-اس کانام سراٹیریس تھا بخلف ایجا دواخراع کر کے اس نے اپنے مصنوعات کے واسطے ایک براد بے نن ماصل کے تھے۔ مال یں اس نے تضاکی-اسی طرح مالک یورپ وامر کیے کے براروں افخاص منعت وحرفت میں نمایت نام برآوردہ گذرے ہیں جفول نے انسانی حمدن کے من برا یجا دواخراع کے کمال قیمت حاشے چھاکواس کوبہت بلند بایکرد یا ہے اور علوم وفنون میں جرت انجیز ترقی کر کے ہارے شکریہ

مِن مِن الاقوامی نمایش ندن میں بہت بڑے بیانہ پر ہوئی۔ ہالم بارک میں نمایش کی اشیاء کے واسطے سروز من بیک میں نایش کی اشیاء کے واسطے سروز من بیک میں نے ایک نمیش کی تیار کیا تھا اور ایک قطور زمین علیادہ دس لاکھ مربع نصلی کا تھا ماکش کا اختاج ملاسطے مطھ لاکھ افتتاح ملاسطے وکور سے مسطے لاکھ افتتاح ملاسطے وکور سے مسطے لاکھ افتتاح ملاسطے میں بیار نوسو چھیس بور فرتھا۔ واس میں کوہ نور میرے کی قیمت فالی نہیں ہے لیکن منافع مبت زیادہ ہوا جو المحلی میں برار نوسو چھیس بور فرتھا۔

اس کے بعد فرانس میں بین الاقوامی نمایش صفحه میں موئی جس کا افتتاح شہنشاہ فرانس نے کیا اور

بارہ ہزار کارگروں کو تھنے دیے گئے۔ اس نمایش میں فاص بات یہ تھی کوجس قدراشیا دواخل نمائش ہوئیں وہ

ان صناعوں کی تھیں، جوزندہ تھے لاے ملیم میں بانچ برس کی تیاری کے بعد فیلا لفیا واقع امر کمہ میں بہت بڑے

ہیانہ پنمائیش ہوئی، جبکہ امر کمین آزادی (یعنی سوراج) کی سوبرس کی سائگرہ منا ڈنگ کئی ہیں میں ساٹھ ہزاد

کارگروں کو تھنے اور انعابا نے واقعام کے عطا ہو کے تھے اور دنیا کی سے اتوام نے فرکت کی بند واسے میں

فرانس میں نمایت بڑے ہیا نہ بہن الاقوامی نمایش ہوئی۔ اس کو عبار کروٹر آد میوں نے دیکھا۔ اس موقع برد

فرانس اس قدرانشام میں نہمک تھاکو اس نے چند ملکی اور تو می جمات کو ملتوی کردیا تھاکو مبا وانسائٹ س کو

فرانس اس قدرانشام میں نہمک تھاکو اس نے چند ملکی اور تو می جمات کو ملتوی کردیا تھاکو مبا وانسائٹ س کو

فرانس اس قدرانشام میں نہمک تھاکو اس نے چند ملکی اور تو می جمات کو ملتوی کردیا تھاکو مبا وانسائٹ س کو

ہندوستان میں وقافر وقانا شیں ہونی ہیں۔ ہوط صاحب گورز کے وقت میں بقام الدا بادج ناکش ہوئی تھی دہ نہایت کامیاب رہی۔ نایش کی تاریخ دیکھنے سے ملوم ہوتا ہے کہ جب ماکم وقت کسی صنعت وحونت کی ترقی وا ناعت کی طرب متوج ہوتا ہے، تو نمایش کے ذریعہ سے فروغ دوڑا فروں اور

زنی کو ناگول ماصل ہوتی ہے در در ترقی کی دنتار نہایت سب ہوجاتی ہے مے جنر پر کھایا فت شہرت تام جنر پر کھایا فت شہرت تام

آخيس من آب سب الم كيش كافكرياداكر المول كرآب صاحول فازواه قدروان ومران

المعنى بي الزايا.



الم 1478 معلى عربي أكير الذياب المعنوا بمأم سروسل مين 3.7.7

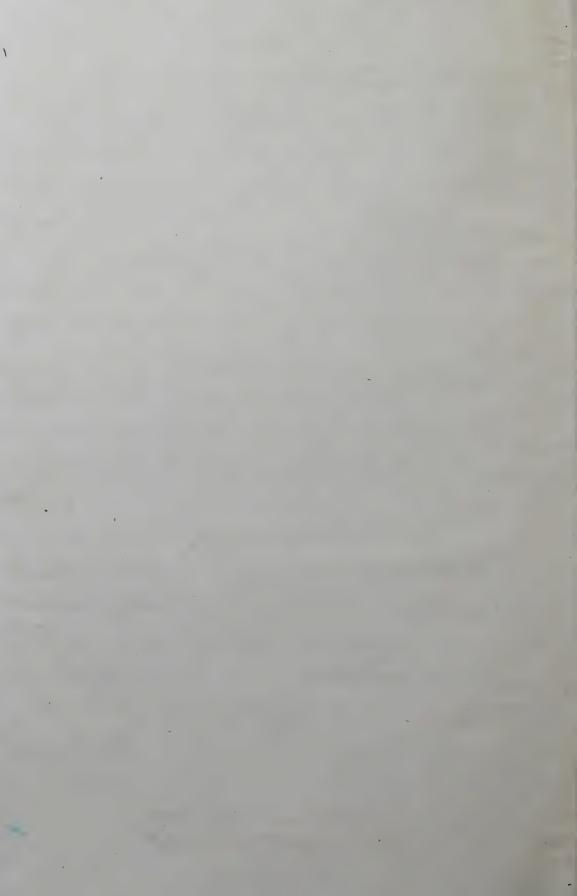

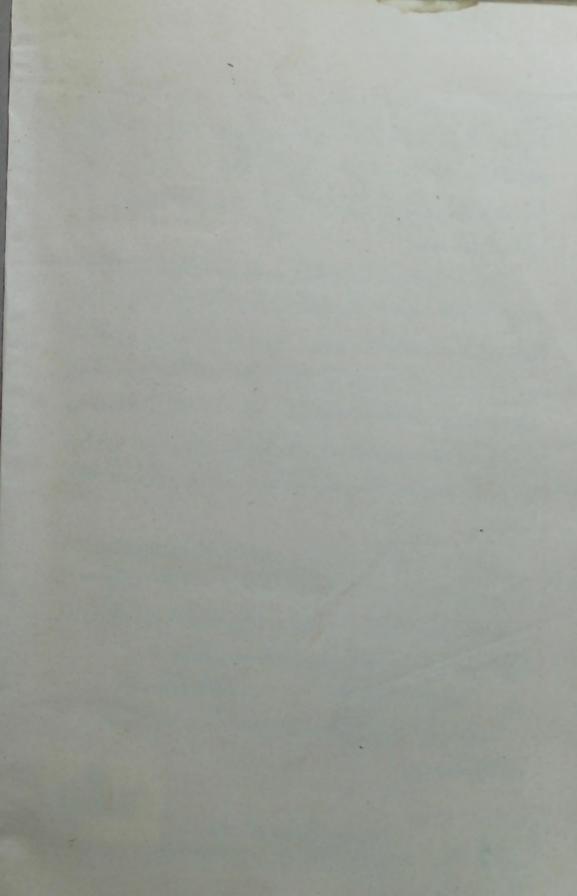

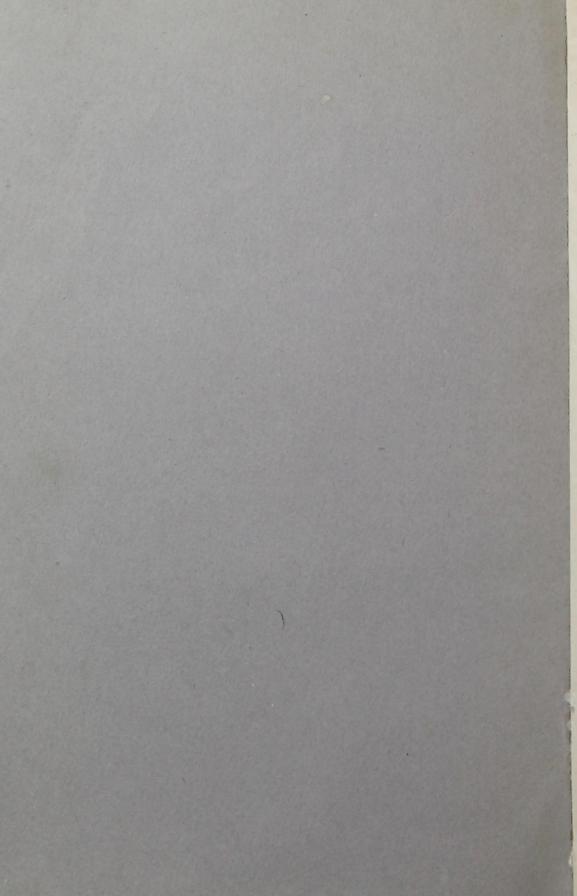



